https://ataunnabi.blogspot.com/



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/





ام فی وعامه سروی بصری تابعی متوفی ۱۱۰م

> ---- ترمرد توضیع ----علامه محمد لیافت علی رضوی



جمعيع مقوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمله حقوق بحق نا شرمحفوظ بیں بہت مرب

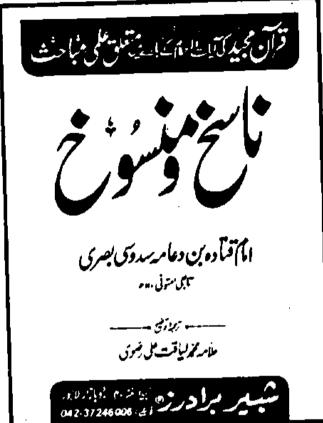



#### تنبيه

ہماراادارہ شہیر برادرد کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پند ، ڈسٹری بیوٹر ، ناشر پا تقسیم کشدگان وغیرہ میں نہ تکھا جائے ۔ بصورت دیگر اس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروائے والے پر ہوگی۔ ادارہ بنرااس کا جواب دہ نہ ہوگ اور انبیا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا ختر رکھتا ہے۔

3-1

| علأمه مخدليا قت على رضوى                 |         |
|------------------------------------------|---------|
| ملك شبيرحسين                             | بابتمام |
| جولائی <b>2018 ء</b>                     | تناشاعت |
| ے ایعت ایس ایڈورٹائزر در<br>7202212-0322 | سرورق   |
| اشتياق المحشاق برننرزلامور               | طباعت   |
| A 2-31                                   |         |

العاسخ والهنسوخ لقتاده

# فهرست عنوانات

مخضرتعارف مصنف اور کماب \_\_\_\_\_\_ ۲۹ حضرت قادوبن دعامدرحمة الله تعالى عليه \_\_\_\_\_ ٢٩ كتاب الناسخ والمنسوخ \_\_\_\_\_\_ و ٣٠ كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الشتعالي \_\_\_\_ اس يه كتاب الله تعالى كى كتاب ميس احكام ناسخ ومنسوخ کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس من سورة البقرة \_\_\_\_\_\_ ١٦ سورت بقروے ناسخ ومنسوخ کے بیان میں ہے ۔۔ ۳۱ هختيق اسا وسور \_\_\_\_\_\_ اس سورت بقرہ کے شان نزول کا بیان \_\_\_\_\_\_ ۳۲ سورت بقروك فضائل متعلق احاديث وآثار قرآن کی کوہان سورة بقرة ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٢٢ افغنل سورة كى افغنل آيت \_\_\_\_\_ ٠٠٠ مستلة ويل قبله اور تحم منسوخ كابيان مستلة ويل قبله اور تحم منسوخ كابيان قبله بيت الشداور حويل قبله كے تسخ كابيان سيت مم منسوخ تحكم كي ومناحت كابيان \_\_\_\_\_ ٧٨ "وللدالمشرق والمغرب" كے شان نزول كابيان \_ سس

مقدمدرخوب ..... آیت کے لغوی معنی ومغہوم کا بیان \_\_\_\_\_\_ ۱۱۳ لنخ ادر بداه كافرق م خرے منسوخ ہونے یانہ ہونے کا اختلاف \_\_\_\_ ۱۲ لنخ اور تقیید کا فرق \_\_\_\_\_ کا عرف اور تعامل کا بدلنا <sup>نسخ</sup> نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸ قرآن مجيدكي آيات منسونه كي تعداد مين انحتلاف كانشام \_\_\_\_\_\_ ١٨ ناسخ ومنسوخ احكام ومفاجيم كابيان \_\_\_\_\_ 19 نائخ ومنسوخ کے علم کی اہمیت کا بیان ۔۔۔۔۔۔ ١٩ عرب کلام میں تنخ دووجوہ سے ہے ۔۔۔۔۔۔ 19 نائخ ومنسوخ کے افکار کابیان بیست ۲۰ نائخ كى حقيقت كابيان\_\_\_\_\_\_ الل سنت كنزديك ناسخ ومنسوخ كي تعريف کابیان \_\_\_\_\_\_\_\_ ۲۱ موم سے تخصیص اور کنے کابیان \_\_\_\_\_\_ ۲۲ ناع کی پیجان کے طرق \_\_\_\_\_\_ ۲۳ سنت کے ذریعے قر آن کے کنے اور دجوہ کنخ

|             | <del>- :</del>                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44          | مختلف طبقات انسانی پرمقدار جزیه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ۸r          | «عن يد" كامنهوم                                                                              |
| ۷٠          | یبودونساری ہے دوئتی کی ممانعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|             | بادشاه كيسائى كارند مسلمانون برظالمان تيكس                                                   |
| ۷٠.         | نگائمی تو د و داجب الکتل ہیں                                                                 |
|             | ۔۔<br>جزیہ کے دجوب کا وقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
|             | یں .<br>ذمی کے مسلمان ہونے پر عائد شدہ جزیہ کے بارے                                          |
| ۷۲.         | ين آراء                                                                                      |
|             | من مارد<br>آل مروان كاذميول پرظلم                                                            |
|             | من کرون و کرون کیا ہے؟<br>آیا اراضی پر عائد ہونے والاخراج جزیدہے؟                            |
|             | ایک اعتراض کا جواب سیست.<br>ایک اعتراض کا جواب سیست                                          |
|             | ایک استراس براب براب مستنطق المبایان میساند.<br>مسجد حرام میس قبال اور تکم نسخ کا بیان مستند |
|             | عبد ترام بين من قال اور تسخ عظم كابيان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|             | عبد حرام کی ماں اور کا سے ماہیان مستقب اللہ متحد مرام کے ماس جنگ اور حکم منسوخ کی وضاحت      |
|             | • •                                                                                          |
| ۷٦          | مبحد حرام میں قال کب جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|             | تحکم فال عندالمسجد الحرام ہے متعلق دوسری آیت<br>سند ا                                        |
| <b>^•</b>   | کابیان ــــــــــــختین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ΔE          | عظری کے کسی تاریخ می میں <u>سی</u> است                                                       |
|             | حرمت والے مہینوں میں ممانعت قال کے منسوخ<br>معتبریہ                                          |
| <b>Λ</b> Γ. | ہونے کی محقیق<br>مورم درمان متعانی                                                           |
|             | حرمت والمعمينون مين آل سے متعلق احادیث و                                                     |
| ۸۵.         | آ تار کابیان                                                                                 |
|             | مسجد حرام کے پاس قال اور تھم ناسخ کا بیان                                                    |
| 9•.         | حرمت دالے مہینوں ہے مراد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
|             | حيمت والمصينون مير ثمانعت قال كامنسوخ<br>سر                                                  |
| 91.         |                                                                                              |

| { ~ }            | الناسخ والهنسوخ لقتأدة                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| مختلف            | نے قبلہ اوراس کی تحویل سے متعلق تغییرات احمدیہ ۔ ۳۵     |
| *عن              | آیت ندکورہ کے علم منسوخ ہے متعلق احادیث وآثار           |
| <u>کېو</u> دون   | کابیان <u> </u>                                         |
| بادشاه           | تحويل قبلهاور حكم ناسخ كابيان                           |
| لگا کي           | تحكم ناسخ كى وضاً حت كابيان ٩٩                          |
| ۲                | آيا كمه من ابتداءآب كا قبله كعبة قايابيت المقدر؟ . • ٥  |
| <b>زی</b> _      | حمو <u> مل</u> قبله کابیان ۱۵                           |
| مِس آر           | خویل قبلہ ہے متعلق مسائل <b>۔۔۔۔۔۔۔۔</b> ۵۲             |
| آلم              | نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف مندکرنے                  |
| ไปไ              | کے امراد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ايك              | کعبکوقبلہ بنانے کے اسرار                                |
| مسجدح            | تحكم ناسخ مے متعلق احادیث وآثار کابیان ۔۔۔۔۔ ۵۴         |
| مسجدح            | كفاركومعاف كرنے اور حكم منسوخ كابيان 26                 |
| 750              | کفارے درگز راورمعاف کرنے کے حکم کے کنخ                  |
| مجدح             | كايان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| هم ق             | تحكم منسوخ كي وضاحت كابيان 24                           |
| كأبيال           | کفارے تال کرنا اور حکم ناسخ کابیان 69                   |
| حضری             | علم ناسخ کی وضاحت کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۰                 |
| ومت              | کفارے قال وجزیہے متعلق احادیث وآٹار                     |
| ہونے             | کابیان                                                  |
| جرممت            | من لوگوں سے جزیہ وصول کیا جانا چاہیے ۔۔۔۔۔ ۱۴           |
| آ تارکا          | جزیدی وصولی الل قال و الل حرفہ ہے ہوگی ۔۔۔۔ ۱۳          |
| مسجدح            | جزیہ بالغوں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ومه              | جزید کی مقدار ۲۵                                        |
| وم <b>ت</b><br>ر | جزیہ تم طبقوں پر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>* S</b>       | 47 Jily (12) 19                                         |

| فاوند کیلئے حق رجوع میں زیادہ حق ہونے کابیان ۔ ۱۲۳                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| مطلقه هلاش شرحت مرجوع كيمنسوخ                                            |
| ہونے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| بیک وقت دی منی طلاقوں کے تین ہونے پرجمہور کے                             |
| قرآن مجیدے دلائل                                                         |
| قرآن مجیدے استدلال پراعتراض کے جوابات - ۱۲۶                              |
| بيك وفتت دى من تين طلاقوں پرجمهور فقها ءاسلام                            |
| كاحاديث عدلائل                                                           |
| حضرت مو يمر كي حديث ہے استدلال پر اعتراض                                 |
| کجوابات                                                                  |
| سوید بن غفله کی روایت کی تحقیق میسیسه ۱۳۱                                |
| بیک وقت دی محمی تمن طلاقوں کے واقع ہونے میں                              |
| آ تارمحابه اوراقوال تابعين مسسسه ١٣٣                                     |
| وارث كيليخ وميت كمنسوخ مونے كابيان ١٣٦                                   |
| وميت وارث اور تسخ تحكم كابيان ٢٣١                                        |
| وميت كي حكم حوجوب اورمنسوخ كأبيان مسسسه ١٣٤                              |
| وصیت میں عزیزوں کی رائے کا احتر ام مسسسہ ۱۴۳۳                            |
| وارثوں كيلئے حكم وصيت كے منسوخ مونے كابيان ٢ ١٨٠                         |
| شرح                                                                      |
| اولاد کے احوال کے                                                        |
| مر دکوعورت ہے د گنا حصہ دینے کی وجوہات ۔۔۔۔ ۱۳۸                          |
| والدين كاحوال م                                                          |
| ترض کوومیت پرمقدم کرنے کے دلائل سے ۱۳۹                                   |
| عارث اعور كي ضعف كابيان معدد                                             |
| ابل علم كِمُل سے مديث ضعيف كي تقويت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| حرمت شراب اور تسخ و قدر يج تحكم كابيان ١٥٢                               |

| 91-  | علم تاسخ معلق دوسرى آيت كابيان                         |
|------|--------------------------------------------------------|
| 91"  | — <b>U</b> /                                           |
|      | حرمت والےمہینے اور حکم قال کے منسوخ ہونے               |
|      | كابيان                                                 |
| 91"  | مسلمانوں کی خون ریزی حرام ہے                           |
| 99   | مطلقه کی عدت اور حکم نسخ کابیان                        |
| 99   | عدت مطلقہ کے تمن حیض اور نسخ تھم کا بیان               |
| 99   | شرح                                                    |
| 99   | قرء كے معانی كے متعلق ائر افت كی تصریحات —             |
| ı    | قرءبه عنی حیض کی تا ئید میں احادیث اور فقهاءا حناف     |
|      | کے دلائل                                               |
|      | قروك معنى كي تعيين مين ويكرائمه مذاهب كي آراو          |
|      | غيرمدخوله مطلقه سيحكم عدت كيمنسوخ بونے                 |
| ۱۰۳  | كابيان                                                 |
| ۱۰۴  | معتی ہے پہلے طلاق اور نسخ عدت کا بیان                  |
| 1+1  | طلاق قبل ازنكاح مين اختلاف ائمه ــــــــــ             |
|      | آ ئسداور حامله اور با کره کی عدت اور ثلاثة قروء کے کنخ |
| 114  | كابيان                                                 |
|      | جن بوزهمي عورتو ل وحيض نبيس آتا ،ان کی عدت ميس         |
| 114  | فٹک ہونے کے محامل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 114  | بوه حامله کی عدت میں اختلاف صحابہ ۔۔۔۔۔۔               |
|      | نا بالغه، بوزهی اور حامله عورتوں کی عدت کے متعلق       |
| 11名  | فقها واحتاف کی تصریحات                                 |
| fiA. | آیساورصغیره کی عدت کابیان                              |
| IPI. | حالمه عورت کی عدت کا بیان                              |
| ITM. | عدت من حق رجوع اور حكم نسخ كابيان                      |
|      |                                                        |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

روزے کی طاقت ندر کھنے والے اور تھم لنخ کابیان ۔ ۱۷۸ (آیت)"الذین پیلیتونه" کے معنی کی محقیق میں (آیت)"الذین بطبقونه" کے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء \_\_\_\_\_ ای کا آراء بر حالی یادائی مرض کی وجہ سے روز و ندر کھنے <u> ئے متعلق مذاہب اربعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u> 129 روز ہ کی اصلی کیفیت ،فدید کی رخصت اور سخے متعلق احادیث وآ جار کابیان مسسسه ۱۸۰ نماز وروزے کے تھم میں تبدیلی ۔۔۔۔۔۔ ۱۸۰ روزے کا فدیددینے کا تھم \_\_\_\_\_\_ ہمرا ابتداء اسلام مل برماه تمن روز الاستام تما سسد ١٨٥ حاملہ اور مرضعہ کے لئے روزے کی رخصت \_\_\_\_ ۱۸۸ روز و دُحال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ روزے دار کے لئے جنت کی بشارت \_\_\_\_\_ اوا روز ودار کے سامنے کھاتا \_\_\_\_\_\_ 191 حضرت يكني (عليه السلام) كويانج كلمات كاتحم ..... ١٩٥ جنت كااعلى مقام يسيسي ١٩٤ نائخ آیت اور تھم روز ہے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹۸ تكليف مالا يطاق اور تحم تسخ كابيان \_\_\_\_\_\_ 199 احكام شرعيه بس آساني اور مهولت كمنصوص مون تكليف مالا يطاق معتملق تحكم ناسخ ومنسوخ يراحاديث وآ څارکابیان\_\_\_\_\_\_ محابه پرخوف کاطاری ہونا \_\_\_\_\_\_ ۲۰۱ برآسانی کتاب شن موجود آیت \_\_\_\_\_\_ ۲۰۲

نائخ ومنسوخ احكام شراب كابيان \_\_\_\_\_ ١٥٢ شراب کی حرمت \_\_\_\_\_\_ جوئے کی حرمت \_\_\_\_\_\_ ۱۹۲ خرک حقیقت میں مذاہب نقہاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خركا بعينة حرام بوناادرغير خركامقدارنشهين حرام ہونا \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_170 جس مشروب کی کھر مقدار نشہ آور ہواس کی آلیل مقدار کے حلال ہونے پر فقہا واحتاف کے دلاکل ۔ 177 يوه كا نفقه وسكني اورتكم منسوخ كابيان \_\_\_\_\_ ١٦٨ جس كاشو برفوت بوجائے اس كا نفقه وسكني اور تحكم ناخ كابيان \_\_\_\_\_\_\_\_\_ بوه کیلئے ایک سال کا نغقبه وسکنی کے حکم منسوخ مونے کا بیان \_\_\_\_\_ + L ایک مال تک عدت و فات کے منسوخ ہونا کا بیان ۱۷۰ عدت و فات کے شرعی تھم میں اختلاف فقہا و ۔۔۔۔ اے ا مدیث سے عدت وفات کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ اے ا عدت وفات کے متعلق فقہا مرحنہیلہ کانظریہ ۔۔۔۔ ۱۷۲ عدت وفات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ سے ۱۷۲ عدت وفات کے متعلق فقہا واحناف کا نظریہ ۔۔۔ ۱۷۳ مطلقہ مورتول کے مہرک ادائیگی کا وجوب سے ۱۷۳ روز سے کی طاقت ندر کھنے والوں کیلئے علم فدیداور تھم رخ كابيان\_\_\_\_\_\_مدا كابيان \_\_\_\_\_\_\_ ورثاه میں تر کہ کا تنسیم کی تفصیل \_\_\_\_\_\_ رشته دارول اورضر درت مندول كوديناا حيان نبيس ان کا کن پہنچا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیت تقتیم درافت کے منسوخ وعدم منسوخ سے متعلق آ هار کابیان \_\_\_\_\_\_ ۲۲۸ غیروارث دشته دارکو پچے دیے دیا جائے ۔۔۔۔۔ مدزنا کے ابتدائی تھم کے منسوخ ہونے کا بیان ۔۔۔ ۲۳۰ مدزنا كابتدائى تحم اوراس كمنسوخ بون كابيان ٢٣١ مدزنا کے تھم سے متعلق تعصیلی وضاحت کابیان \_\_\_ ۲۳۴ زنا كالغوى معتى \_\_\_\_\_\_ مه ٢٣ فتها ومنبلیه کے زویک زناکی تعریف ۔۔۔۔۔۔ ۲۳۵ نقبا وثافعیہ کے زدیک زنا کی تعریف \_\_\_\_\_ ۲۳۶ فتهامها لكيه كے زود يك زناكى تعريف \_\_\_\_\_ ٢٣٧ فقها واحناف كے زوريك زناكى تعريف \_\_\_\_\_ ٢٣٧ دارالعرل \_\_\_\_\_ شہرتکارے خالی ہونا \_\_\_\_\_\_ ۴۳۹ مدزنا کی شرائط \_\_\_\_\_ ۱۳۰ احسان کی محتیق \_\_\_\_\_\_ زنا کی ممانعت،اورد نیااورآ خرت میں اس کی سز ا كمتعلق قرآن مجيدى آيات \_\_\_\_\_\_ ٢٣١ عبد پرخق ورافت اور تم سنخ كابيان \_\_\_\_\_ ٢٣٧ ولا وموالات كابيان \_\_\_\_\_\_ ولا وموالات كابيان \_\_\_\_\_ رات کے روزے کامنسوخ ہونے کا بیان ۔۔۔۔ ۲۰۵ روزے کی اصلی کیفیت اور تھم کنے کابیان ۔۔۔۔ ۲۰۵ شروع میں رات کاروز و مجی فرض تھا۔۔۔۔۔۔ ۲۰۲ رات كاروز وبعد من منسوخ موكميا بريم طلوم فجرتک کھانے پینے کی اجازت ۔۔۔۔۔ ۲۰۸ سحری کماناسنت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انتها محرکی بیجان \_\_\_\_\_\_ ۱۱۲ موم وصال ممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ مان کالیا کی کوموم وصال کی اجازت تھی ۔۔۔۔ ۲۱۵ احکاف کرنے کی نغیلت \_\_\_\_\_\_ ۲۱۸ میں دن کا اعتکاف\_\_\_\_\_\_ میں دن کا اعتکاف\_\_\_\_\_\_ میں د ومن مورة آل عمران \_\_\_\_\_\_ مورت آل عمران سے ناسخ ومنسوخ آیات کا بیان ۔ ۲۲۱ سورة آل عمران كاساء مسسس احكام كےمطابق خوف اور حكم نسخ كابيان \_\_\_\_\_ ٢٢٢ طاقت کےمطابق ڈرنااور حکم کےمنسوخ ہونے ومن سورة النسام ...... ٢٢٥ مورت نساء سے ناشخ ومنسوخ آیات کابیان ..... ۲۲۵ مورة النساء \_\_\_\_\_ مورة النساء سورة النساء كاز مانه نزول اوروجه تسميه مسسس ۲۲۵ 

| مساجد کوآباد کرنے اللہ تعالیٰ کے عذاب کوروکنا             |
|-----------------------------------------------------------|
| ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ہونے کابیان                                               |
| شرح                                                       |
| جزييكالغوى اورا صطلاحي معنى بيكالغوى اورا صطلاحي معنى     |
| جزيدكن سے وصول كيا جائے گا                                |
| جزیه کی مقدار میں مذاہب فقہامِ                            |
| كفارك متعلق فيصله كرناا درتهم لنخ كابيان ٢٧٧              |
| شرح                                                       |
| قرآن مجید کا سابقه آسانی کتابون کامحافظ ہوتا ۔۔۔ ۲۷۸      |
| شرائع سابقہ کے جمت ہونے کی وضاحت ۔۔۔۔۔ ۲۷۹                |
| ومن سورة الدأ تعام ١٨٠                                    |
| سورت انعام سے تاسخ ومنسوخ آیات کابیان ۲۸۰                 |
| سورة الانعام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| سورة الانعام كے نزول كے متعلق احادیث ۲۸۱                  |
| سورة الانعام سے مدنی آیات کے اسٹناء کے متعلق              |
| احادیث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|                                                           |
| دین کا مذاق اڑانے والوں ہے لڑنا اور حکم کنخ               |
| كابيان كابيان                                             |
| دین کامذاق اڑانے والے دھو کہ میں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| و كن سورة الدأ نفال ٢٨٥                                   |
| سورت انفال ہے ناسخ ومنسوخ آیات کا بیان ۔۔۔ ۲۸۵            |
| مشركين سي اور تكم سنخ كابيان                              |
| جمرت کی بناء پرورا ثت اور تقلم نسخ کا بیان ۲۸۸            |
|                                                           |

| آیا کمل جائیداد کی دمیت لاوارث مخص کرسکتا ہے؟ ۲۵۲                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| معاہد سے لڑنے اور کنے تھم کابیان ۲۵۳                                      |
| شرح مرح                                                                   |
| شرح ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| ومن سورة المائدة                                                          |
| مورت ما كده سے تاشخ ومنسوخ آيات كابيان ــــــــ ٢٥٦                       |
| سورة الماكده                                                              |
| יערבאון רסא                                                               |
| زماندزول                                                                  |
| زمانه زول دمانه زول مشرکین کانجل مونا اور حکم نسخ کانبیان ۲۵۹             |
| شرح آیت ذکورہ کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہونے                                |
| آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے یامنسوخ ندہونے                                   |
| مِن اختلاف                                                                |
| مبجديس كافر كے دخول كے متعلق فقہاء شا فعيه                                |
| كانظرىيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| کانظریہ                                                                   |
| كانظريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| کانظریہ<br>مجدمیں کافر کے دخول کے متعلق فقہا وصنبلیہ<br>مند               |
| کانظریه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| کانظریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| کانظریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| كافرول سے معجد كے ليے چندہ لينے ميں مذاہب                                 |
| نتهاءنتهاء                                                                |
| نتهاءنتهاء<br>تمير مساجد كے احكام ومسائل وفضائل كابيان ٢٦٨                |
| سجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| سجد بنا 📤 کا اجروثواب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |

| سورت کانام، وجهتسمیداورز ماندنزول                         | دوسرے کا دارث نہ         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| سورة انحل کے متعلق احادیث ۳۰۶                             | ra9                      |
| سکر کے رزق ہونے اور تھم کننخ کا بیان ۔۔۔۔۔۔ ۳۰۹           | r4+                      |
| شرح                                                       | r9•                      |
| سکر کے لغوی معنی کی محقیق                                 | ی حتی                    |
| سکرکی تغییر چس مغسرین کی تصریحات ــــــــــ ۳۰۸           | رهميں                    |
| ائمہ ثلاثہ کے نز دیک خمر کی تعریف اوراس کا تھم ۔۔۔ ۳۱۰    | ین اور انعمار پر         |
| امام ابوحنیفہ کے ز دیک خمر کی تعریف اور اس کا تھکم ۔۔ ۳۱۱ | rem                      |
| خمر كابعينة جرام مونااور باتى مشروبات كابه قدرنشه         | ن پہلے وراثت کا          |
| حرام بونا                                                 | r9r                      |
| ومن سورة ال إسراء 10                                      | r90                      |
| سورت الاسراء سے آیات ناسخ ومنسوخ کابیان ۳۱۵               | تے ہوئے دارالحرب         |
| سورة كانام                                                | r91                      |
| سورة بنی اسرائیل کا زمانه نزولِ m10                       | r4A                      |
| مشرکین کیلئے وعانہ کرنااور تھم کنخ کا بیان ۔۔۔۔۔۔ ۳۱۶     | آيات کابيان ــــــ ۲۹۸   |
| شرحا۳۱۲                                                   | r9A                      |
| مشرکین کیلئے استعفار کرنے کی ممانعت کا بیان ۔۔۔۔ ۳۱۹      | ور حکم نسخ کا بیان ۳۰۰   |
| زند و کا فرول کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا               | r                        |
| كاجواز                                                    | r                        |
| کاجواز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | ۳ • I                    |
| یتیم کے مال کواپنے مالوں سے ملا ٹا اور تھم کنخ            | r•r                      |
| کابیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | ن سابقین کی تقاریر 🗕 ۳۰۳ |
| یتیم کے مال میں تصرف ۳۲۲                                  | عیدی صاحب کا             |
| ومن سورة العنكبوت • ٣٣٠                                   | r·o                      |
| سورت عنكبوت سے نامخ ومنسوخ آيات كابيان سے ٢٣٠٠            | r•1                      |
| سورت کانام                                                | ايت كابيان ٢٠٣           |
|                                                           |                          |

|               | مسلماتوں اور کا فروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ~ 4.0         |                                                          |
| <b>7 9 -</b>  |                                                          |
|               | هجرت کی بنا پرتوارث کا بیان                              |
| r9+.          | عقدموا خات میں دراخت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>141.</b>   | فتح مکہ کے بعد جرت روک دی گئی                            |
| <b>191</b> .  | عہدرسالت ہیں موننین کی چارتشمیں                          |
|               | مهاجرین اولین کی دیگرمهاجرین اورانعماریر                 |
| r9m.          | فنيلت                                                    |
|               | مهاجرين اورانصار كے درميان مبلے وراشت كا                 |
| ۲ <b>۹</b> ۳. | مشردع بحرمنسوخ بونا                                      |
| rab.          | ولايت كامعتى                                             |
|               | کفارے معاہدہ کی یابندی کرتے ہوئے دارالحرب                |
|               | ے مسلمانوں کی مدونہ کرنا                                 |
|               | _                                                        |
|               | ومن سورة التوبة                                          |
|               | سورت توبدے ناسخ ومنسوخ آیات کابیان                       |
| ran.          | سورة التوبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ۳••.          | جہادے رفصت کی اجازت اور حکم نسخ کابیان ۔۔۔               |
|               | مرح                                                      |
| ۳••.          | آیت مذکورہ کے نامخ کا بیان                               |
|               | عفاالله کے معانی                                         |
|               | آیت منسوخه کے ثان نزول بیسیسی                            |
|               | عفاالله عنك كے متعلق مفسرين سابقين كي تقارير             |
|               | عفاالله عنك كمتعلق علامه سعيدي صاحب كا                   |
| ۳.۸           | نظريه                                                    |
| . س           | من سور <b>ة</b> انتحل                                    |
|               |                                                          |
| ۳•۲.          | مورت فحل سے نامخ ومنسوخ آیات کابیان                      |

حعنرت على رضى الله تعالى عنه كي وجه سے امت كو تخفيف

الناسخ والمنسوخ لقتادة

{ ir }

" قول تعیل" ( بھاری کلام ) کے معنی اوراس کا نماز تبجد کی فرضیت کامنسوخ ہوتا \_\_\_\_\_\_ ۲۲۳ نماز تبجد میں کتنا قرآن پڑھنا جاہے؟ \_\_\_\_\_ ۴۴۴ نماز میں سورة فاتحد کی قر اُت کا فرض ندہونا ۔۔۔۔۔ ۳۲۳ تبجد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی توجیہ ۔۔۔۔۔ ۲۵ قرآن کے سات اساع کا بیان \_\_\_\_\_ ۲۲۸ قرآن مجيد كي آخرى نازل مونے والي آيت من أننسكم كامعني (نبي سائيني ليلم كانفيس ترين مونا) ــ ٣٢٨ د نیااورآ نزت میں امت کی فلاح پرآپ کا حري<u>ص</u> بونا \_\_\_\_\_\_ تمت كتاب الناسخ والمنسوخ يسييسي ٢٣٢ ومن سوارة الكافرون بيسيسي ٢٣٢٢ سورت، الكافرون ہے كسى آيت كے منسوخ نه ہونے كابيان \_\_\_\_\_ فهرس المصادروالمراجع \_\_\_\_\_ ۳۳۳

سورة ممتحنه كاشان نزول \_\_\_\_\_ ومن سورة المزيل \_\_\_\_\_\_ مورت مزمل سے آیات تا سخہ ومنسو ند کا بیان ۔۔۔ ۱۹۲۸ رات کے قیام کی فرضیت اور نسخ تھم کا بیان \_\_\_\_ ۱۱۳ "الموش كامعنى اورمصداق \_\_\_\_\_ 10 نماز تبجر پڑھنے کے علم میں مذاہب فقہاء ۔۔۔۔۔ ۱۵ م رمول الشمان فيتيل اورمسلمانون يرتبجدكي فرمنيت منسوخ ہونے کے دلائل مسسسے ۱۷ س نماز تہجد یزھنے کا وقت اور اس کی رکعات \_\_\_\_\_ اس نى سأنظيل كالاوت قرآن مجيد كالمريقه بالم قرآن مجيدك تلاوت كوطرز كساتهدا ورخوش الحاني ے بڑھنے کے متعلق احادیث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰ قرآن مجيد كوغنا كے ساتھ يزھنے كے عامل \_\_\_\_\_ ٢٢١ حوث الحاني كے ساتھ قرآن مجيد يرصف كے متعلق مذہب فتهاء \_\_\_\_\_\_ اس

### بسنم الله الزغين الزحييم مقدمه رضوبيه

## كنخ كے لغوى معنى ومفہوم كابيان

(ن س خ) النع اس كے اصل معنى ايك چيز كوز ائل كر كے دوسرى كواس كى جكد يرانانے كے ہيں۔ جيسے وحوب كا سائے كو\_ اورسائے کا دھوپ کوزائل کر کے اس کی جگہ لے لینا یا جوانی کے بعد بڑھا ہے کا آنا وغیر ذلک پھر بھی اس سے صرف از الہے معنی مراد ہوتے بی جیے فرمایا: فَیَنْسَعُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطان (الحج/52) توجود وسوسشيطان وْلنَّا ہے ضدااس كودوركرويتا ہے۔ ادر مجمی صرف اثبات کے معنی میں استعمال موتا ہے اور مجمی اس سے معادونوں مغبوم ہوتے ہیں۔ لبذا سخ الکتاب یعنی کتاب اللہ کے منسوخ مونے سے ایک علم نازل کرنا مراد موتا ہے اور آیت کریمہ: - ما مُنْسَغ مِنْ آیتہ آؤ نُنْسِها كأب بِغَنْر مِنها (البقرة/ 106) ہم جس آیت کومنسوخ کردیتے ہیں یا اسے فراموش کردیتے ہیں۔ تواس سے بہتر یا و کسی عی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کی تغییر میں بعض نے کنے اورانسا و کے معنی اس پڑھل سے منع کرنے یالوگوں کے دلوں سے فراموش کر دینے کے لئے ہیں۔

اور بعض نے کہا ہے کہ بینسخت الکتاب مے محاورہ سے ماخوذ ہے جس مے معنی کتاب کوفق کرنے کے بیں اور آیت مے معنی بیا الل كدجوآ يت بھى ہم نازل كرتے ہيں يااس كے زول كوايك وقت تك كے لئے ملتوى ركھتے ہيں تواس سے بہترياو لي بى اور آيت بھیج دیتے ہیں۔ سنخ الکتاب کے معنی کتاب کی کا بی کرنے کے ہیں یہ پہلی صورت کے از الدکو مقتضیٰ نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے مادہ ہیں اس جیسی دوسری صورت کے اثبات کو چاہتا ہے جیسا کہ بہت سے شمعوں میں انگوشی کانتف بنادیا جاتا ہے۔

#### آيت كے لغوى معنی ومغہوم كابيان

اس کے معنی علامت ظاہرہ یعنی واضح علامت کے ہیں دراصل آیة ، ہراس ظاہر شے کو کہتے ہیں جودوسری الی شے کولازم ہو جواس كى طرح ظاہر ندہومگر جب كوئى مخص اس ظاہر شے كا ادراك كرے كواس دوسرى (اصل) شے كابدات اس نے ادراك ندكيا ہو محریقین کرلیا جائے کداس نے اصل شے کا بھی اور اک کرلیا کیونکد دونوں کا حکم ایک ہے اور لزوم کا بیسلسلہ محسوسات اور معقولات دونوں میں پایا جاتا ہے چنانچی کی محض کومعلوم ہو کہ فلال رائے پر فلال قتم کے نشانات ہیں اور پھروہ نشان بھی مل جائے تو اسے یقین ہوجائیگا کہ اس نے راستہ پالیا ہے۔ ای طرح کسی مصنوع کے علم سے لامحالہ اس کے صافع کاعلم ہوجا تا ہے۔ سخ ڪ محقيق:

يبودمسلمانول سے حسد اور بغض ركھتے اور ان پراعتراض كرنے اور دين اسلام ميں طعن كرنے كاكوئي موقع باتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ بدلا اور مسلمان مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے

کھے تو یہودنے کہا کہ (معنرت) محمد مان نظیم اسپنے اصحاب کو پہلے ایک تھم دیتے ہیں اور پھراس سے منع کردیتے ہیں سویے آن ان عی کا بنا یا ہوا ہے اس لیے اس کے احکام متعناد ہیں 'تب اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل کی کہ ہم جس آیت کومنسوخ یا محوکرتے ہیں تو اس سے بہتریا اس جیسی دوسری آیت لیے آتے ہیں۔

### ننځ کے دومعنی:

لغت میں ننخ کے دومعنی ہیں ایک معنی لکھنا اور نقل کرنا 'اس اعتبار سے تمام قر آن مفسوخ ہے 'یعنی لوح محفوظ ہے آسان و نیا کے بیت العزت کی طرف نقل کیا عمیا ہے' قر آن مجید میں ننخ کالفظ لکھنے اور نقل کرنے کے معنی میں بھی استعال ہواہے:

> (آیت) انا کنانستنسخ عمها کنتید تعملون-(الجائية:٢٩) رجمه: بينك بم لکيتر ب جو پکوم كرتے تھے۔

> كن كادوسرامعى بي كسى چيزكوباطل اورزائل كرنا اوراس كى دوتتميس بين:

(۱) کسی چیز کوزائل کر کے دوسری چیز کواس کے قائم مقام کردیا جائے جیسے عرب کہتے ہیں کہ بڑھاپے نے جوانی کومنسوخ کردیا یعنی جوانی کے بعد بڑھایا آعمیا'اورزیر بحث آیت میں ہے: ہم جس آیت کومنسوخ کرتے ہیں تواس ہے بہتریا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔اس کی تعریف یہ ہے دلیل شرع ہے کسی تھم شرعی کوزائل کرنا۔

(ب) کسی چیز کا قائم مقام کیے بغیراس کوزائل کردیا جائے ،جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم اس کومحوکر دیتے ہیں بعنی ہم تمہارے ذہنوں اور دلوں سے اس آیت کو نکال دیتے ہیں کہ وہ آیت یا دآتی ہے نہاس کو پڑھا جاتا ہے اس کی تائیدان روایات سے ہوتی ہے:

علام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں: امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے "مصنف" میں امام طیالی اور امام سعید بن منصور نے امام عبد اللہ بن احمد نے " زوا کہ مند " میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام عبد اللہ تعالی علیہ نے امام عبد اللہ تعالی علیہ نے امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد حصات امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام المضیاء نے "الحقارة" میں زربن جیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ جھے سے حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور امام المضیاء نے "الحقارة" میں زربن جیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: تجھے یاد ہے کہ مورۃ احزاب میں کتی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے جمتر آیات ، حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بورڈ ما نے کہا: جھے یاد ہے کہ مورۃ احزاب مورۃ اجراب مورۃ اجراب مورۃ اجراب مورۃ اجراب مورۃ اجراب مورۃ اجراب مورۃ اللہ کی طرف سے جمرت والیل مزا ہے اور اللہ عزیز اور تکیم ہے ، پھران ہیں سے جو مرد یا پورٹ می خورد ترین کوردی کئیں۔

امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نی کریم مل تفریح کے سامنے سورۃ احزاب پڑھی تھی جھے اس کی سر آیتیں بھلادی می ہیں جن کواب میں نہیں پاتا۔ امام ابوعبیدرحمتہ اللہ تعالی علیہ امام ابن الانباری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن مردویہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ

رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم مان کی کے زمانہ میں سورۃ احزاب میں دوسوآیتیں پڑھی جاتی تھیں اور جب حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتن آیات لکھنے پر قادر ہوئے جواب ہیں۔ (درمنثور 'ج ہ ص ۱۷۹-۱۸ 'مطبوعہ کمتبہ آیۃ اللہ لکھی ایران)

# منخ اور بدا مکا فرق:

یدون نے کی کا اٹکارکیا ہے اوران کے خلاف بدلیل ہے کتورات میں ذکور ہے کہ حضرت لوح (طیدالسلام) کی شریعت میں خون کے سواہر چیز طال تھی ' مجرحضرت موئی (طیدالسلام) نے بہت سے حیوان حرام کر دیے اور حضرت آوم (طیدالسلام) کی شریعت میں بہن کا بھائی سے نکاح جائز تھا' اور حضرت موئی (طیدالسلام) کی شریعت میں اللہ نے اس کوحرام کر دیا' اور پہلے حضرت موئی (طیدالسلام) کو تھا دیا ہے ایرا ہیم (طیدالسلام) کو تھا دیا کہ ایرا ہیم (طیدالسلام) کو تھا دیا کہ جیئے کو ذریح کریں ' مجراس تھا کومنسوخ کر دیا اور یہ بداہ جس ہے' بلکہ بھرے کی پرسٹش کرنے والوں کو تل کریں اور سر بڑاراسرائیلوں کے تل کے بعداس تھا کومنسوخ کر دیا اور یہ بداہ جس ہے' اورکسی تھا کہ مجادت سے دوسری محرات کی طرف اورایک تھا ہے دوسرے کی طرف نظل کرنا ہے اور می کوئی مصلحت ہوتی ہے' اورکسی تھا کا ایک عمارت کی طرف اورایک تھا ہوا ہوں ہوئی ہوتا ہے' اور وہ اس کے تبدیل ہوت ہے بدل بدل کے کہدیل ہونے سے ایک ایک میں ہوتا ہے' ایک میں ہوتا ہے' اور وہ نسخ برا ہوئی ہوتا ہے' اور وہ کی کھتا ہے' اند تھائی کے احکام اور خطابات تہدیل ہوتے ہیں اور علم اورارا دو ہیں کوئی تغیر جس ہوتا۔

یدد نے کا اور بداہ کوایک چیز قرار دیا ای وجہ سے انہوں نے بداہ کو تا جا کر کہا تھا سے کہا: کن اور بداہ جی فرق ہے کہ کن شرع ارت کے ایک تھم کو دوسرے تھم سے بدل دیا جا تا ہے مثلا پہلے کوئی چیز طال تھی گھراس کو حرام کر دیا یا اس کے بر تھی اور بداہ اس کو کہتے جیں کہ آ دی ایک کام کا ارادہ کرے گھراس کو ترک کردے مثلا ایک فنص کیے: فلاں آ دی کے پاس جا وائی ہراس کو خیال آئے کہ اس کو خیال آئے کہ اس کے پاس خوا کا موجود اسے اس قول سے رجوع کرکے کیے: وہال مت جا وا اور بدانسانوں کو عارض ہوتا ہے کہ وکا است کر اگر اس کو خیال آئے کہ یہ محمد میں ہے کہ وکا است کر واکم اس کو تو جو اس کے بی سے محمد میں ہے اور اللہ تعالی جو عالم الغیب ہاس کے تو جس محمد موروس ہے۔

المیک نیس ہے اور کیے: یہ کا شت نہ کر وقویہ بداء ہے اور اللہ تعالی جو عالم الغیب ہاس کے تن جس محمد میں سے محمد میں سے معمور نیس ہے۔

علاء شيعدالله تعالى كحق من بداء كالأبن في كلين روايت كرت بي

ابومبدالله(علیالسلام) نے اس آیت مکو الله مایشاء دیوست کے متعلق فر مایا: الله ای چیز کومنا تا ہے جو ٹابت تھی اورای چیز کو ثابت کرتا ہے جونبیں تھی۔(الاصول کن الکافی ج ۱ ص ۲ ۶ ۱ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیۂ تبران )

مطابق علم ہادراس علم میں مطلقا بدا پہیں ہے اور اللہ تعالی کا ایک علم وہ ہے جواشیا و کے میادی اس کے مقتصیات اور شرائط اور اس کے مواقع ہے میں مطابق ہے ہوائی ہے ہوگی جا برش ہوا ورسیلا ب نہ آئے توقعی اہمی کے مواقع کے عدم کے ساتھ متعلق ہے (مثلا فلال چیز ہوا و وفلال چیز ہوگی جیسے بارش ہوا ورسیلا ب نہ آئے توقعی اہمی ہوگی) اور اس علم میں میمکن ہے کہ جس چیز کا ہونا اللہ کے نز دیک فلا ہر تعاوہ کی شرط کے عدم یا کسی انع کے وجود کی وجہ سے نہ ہواور پر کا ہونا اللہ کے نز دیک فلاہر تعاوہ کی شرط کے عدم یا کسی انع کے وجود کی وجہ سے نہ ہواور پر کا ہونا اللہ کے نز دیک فلاہر تعاوہ کے معموم ہوکہ وہ چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالی نے جوفر مایا (آیت) میں معمود الله مایشاء ویشد سے اس سے بہی مراد ہے۔ کہ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تیران)

سیخ طباطبائی نے علم کی جود دسمری حتم بیان کی ہے وہ کاو تی کاعلم تو ہوسکتا ہے خالتی ادرعالم الغیب کی شان کو پہلے علم نہ ہواوراس پر سیر چیز بعد میں ظاہر ہواور بداء کہلائے اوراس آیت سے مراد تقدیر معلق ہے مثلا کی مختص کی عمر چالیس سال لکھ دی' مجراس نے کوئی نیک کی باسمی نے دعا کی تو اس کی عمر بڑھا کر بچاس سال کر دی اور چالیس سال کو مٹادیا اور اگر نیکی نہیں کی یاسمی نے دعانہیں کی تو چالیس سال کو برقر اررکھا' لیکن میاس کاعلم نہیں ہے'اس کولوح محفوظ میں اس لیے لکھا ہے کہ نیکی اور دعا کی فعنیلت ظاہر ہو۔

## خركمنسوخ بون يانه وفكاا ختلاف

ال مسئله من اختلاف ہے کہ اخبار میں ننے واقع ہوتا ہے یانہیں جمہور کا موقف ہے کہ ننے صرف اوامر اور نوای (احکام) کے ساتھ مخصوص ہے ، خبر منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آئے گا اور یہ عال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر خبر کی تھم شری کو مطلم من ہوتو اس کا منسوخ ہونا جا کڑے اور اس کی مثال یہ آئے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر خبر کی تھم شری کو مطلم من ہوتو اس کا منسوخ ہونا جا کڑے اور اس کی مثال یہ آئے ہے ۔

(آیت) و من ثمرت النخیل والاعناب تتخلون منه سکر اورزقا حسنا (الحل: ٦٧) ترجمه: اور کجور اور انگور کے بعض پھل ہیں جن سے تم سکر اور اچھارز ق بناتے ہو۔

"سکر" کا ایک معنی ہے: سرکداور میٹھامشروب اور سکر کا دوسرامعنی ہے: نشرآ ورمشروب اگر اس کامعنی سرکہ یا بیٹھامشروب ہوتو پھراس کا نئے سے کوئی تعلق میں ہے کیکن ابن جبیر مخعی شعبی اور ابوثور کا قول یہ ہے کہ اس سے سرادنشرآ ورمشروب اور خرب اور خرب اور ہے آیت کی ہے اور خمر (انگور کی شراب) کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے گیا تیت اس سیم شری کو معظم من ہے کہ خرطال ہے اور سورة ما کدہ جس جو کہ بینہ منورہ جس نازل ہوئی خمر کو حرام کردیا گیا۔ بہر حال اس سے یہ داشتی ہوگیا کہ اگر خبر کسی سیم شری کو معظم من ہوتو اس بر کے وارد ہوسکتا ہے۔

# لنخ اور تخصيص كافرق:

جب عام می تخصیص کی جاتی ہے تواس تخصیص پر بھی نئے کا گمان کیا جاتا ہے حالانکہ تخصیص نئے نہیں ہے کیونکہ نئے کی تعریف ہے: دلیل شرق سے کس تھم شرق کا افعادینا' اور تخصیص کی تعریف ہے: عام کواس کے بعض افراد میں مخصر کردینا' ہر چند کہ دونوں کی تعریف الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں میں تو می مشابہت ہے' کیونکہ نئے میں تھم کو بعض زمانہ کے ساتھ خاص کردیا جاتا ہے اور تخصیص تعریف ساتھ میں الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں میں تو می مشابہت ہے' کیونکہ نئے میں تھم کو بعض زمانہ کے ساتھ خاص کردیا جاتا ہے اور تخصیص

مي بعض افراد سے علم كوسا قط كرديا جاتا ہے اس كے باوجودان دونوں من حسب ذيل وجوه سے فرق ہے:

(۱) تخصیص کے بعد عام مجاز ہے کیونکہ عام کے لفظ کوکل افراد کے لیے وضع کیا حمیا ہے اور اس کا قرید مخصص ہے اور یہ مجازی علامت ہے اور جونص منسوخ ہوگی وہ ای طرح حقیقت ہے اور وہ اپنے مدلول کے لحاظ سے تمام زمانوں کوشامل ہے البتہ ناسخ نے اس پردلالت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فلال وقت تک اس تھم پڑمل کرانے کا ارادہ کیا ہے۔

(۲) تخصیص سے جوافراد خارج ہو مکتے وہ لفظ عام سے مراز نہیں ہوتے اور جو تکم منسوخ ہو گیاد واس لفظ سے مراد ہوتا ہے۔ (۳) جونص منسوخ ہوجائے اس سے استدلال کرنا باطل ہے اور تخصیص کے بعد بھی عام اپنے باتی ماند وافراد ہیں ججت ہوتا

المن التعرف كماب اورسنت من موتا ب اور منت من اور مقل من بهى موتى ب الله تعالى فرما يا كه معزت مود (عليه السلام) في قوم عادمة فرما يا: السلام) في قوم عادمة فرما يا:

(آیت) بل هوما استعجلت هر او ریخ فیها عذاب البه هر تدمر کل شی د باموریها، (الاحقاف: ۲۶-۲۶) ترجمه: بلکه بیده (عذاب) ہے جس کوتم نے جلدی طلب کیا ہے ایک آندهی ہے جس میں در دناک عذاب ہے۔ بیآندهی ہر چیز کوائے رب کے عکم سے برباد کردےگی۔

مرچیز کے عموم میں زمین اور آسان بھی شامل ہیں اور حس ان کی خصص ہے کیونکداس آندھی سے زمین اور آسان برباد نہیں موئے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہد ہدنے بلقیس کے متعلق بیان کیا:

(آیت)-واوتیت من کلشی دولهاعرش عظیدر (انمل: ۲۳)

ترجمہ: اوراس کو ہر چیز دی گئ ہے اوراس کا بہت بڑا تخت ہے۔

ظاہرے کہ بنتیں کے پاس ہر چیز نہیں تھی اور حس اس کی خصص ہے کہ اس کے پاس معزت سلیمان (علیہ السلام) اور اس کے در باری نہیں سے اور موجود و دور کی ایجادات بنتیس کے پاس نہیں تھیں۔

(آيت) - ان الله على كل عبي قديد . (القرو: ٢٠)

ترجمه: بيشك الله برجيز پرقادر ب\_\_\_

اس كى محموم كى محمل محمور كى محمور كال الله كى قدرت مى نيس بين اينا شريك بنانا اورائي آپ كومودوم كرنايدانلد تعالى كى قدرت مى نبيس بين \_

(٥) جمهور كن و يك خريل فع نيس موتا اور تخصيص خريم بحى موتى بــــ

## <u>رخ اور تقیید کا فرق:</u>

بعض مبارات میں کی خرکومطلق بیان کیا جاتا ہے اور بعض دوسری عبارات میں اس خبر کی تقیید بیان کردی جاتی ہے اس تقیید و مجی بعض علاء نے ممان کر لیتے ہیں، حالانکہ بیاطلاق اور تقیید کے باب سے ہے نے نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ې:

(آيت) - اجيب دعوة الداء اذا دعان: (القره: ١٨٦)

ترجمه: جب كوني مخض وعاكرتا بيتويس اس كى دعا قبول كرتا مول \_

بنظاہراس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیتھم مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے لیکن ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کواپنی مشیت کے ساتھ مقید کر دیاہے:

(آيت)-بلااياة تدعون فيكشف مأتدعون اليه ان شأم: (الانعام: ٤١)

ترجمہ: بلکہتم ای سے دعا کروتو و واگر چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے گاجس کے لیےتم اس سے دعا کرتے ہو۔

# عرف اور تعامل کابدلن ننخ نہیں ہے

ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ احکام شرعیہ میں نئے صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور نقباء کا جو یہ قاعدہ ہے کہ زمانہ ک
اختلاف سے احکام مختلف ہوجاتے ہیں اور تعامل اور عرف کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں اس کو نئیس کہتے 'یہ مجتبدین
کا اختلاف ہے 'مثلا متعقد مین تعلیم قرآن' امام' او ان خطب اور قدریس کی اجرت کو ناجائز کہتے ہے۔ لیکن متاخرین نے اس کو جائز کبا
اک طرح مفقو دائیر کے متعلق متعقد مین پہلے امام اعظم کے قول پر یہ کہتے ہے کہ اس کی بیوی نو سے سال تک انظار کرے 'پھراس کو مردہ قرار دے کراس کی بیوی کو نکاح ٹانی کی اجازت دی جائے گی لیکن متاخرین فقہاء احتاف امام مالک کے قول پر اس کو مرف مردہ قرار دے کراس کی بیوی کو نکاح ٹانی کی اجازت دی جائے گی لیکن متاخرین فقہاء احتاف امام مالک کے قول پر اس کو مرف چارسال تک انظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح پہلے صاع وغیرہ کے اعتبار سے خرید وفرو دخت ہوتی تھی اب کلوگرام کے اعتبار سے جوتی ہے۔

### قرآن مجيدي آيات منسوندي تعداد مين حتلاف كامنتاء:

علامہ غلام رسول سعیدی حق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بعض متقد بین علاء نے نئے کا بہت عام عنی مراولیا اور مطلقا از الد کونئے قرار دیا ان کے نز دیک کی تلاوت کا از الد بھی نئے ہے اور کی حکم شرک کا بدل جا تا تھی نئے ہے عام کی تخصیص بھی نئے ہے استفاء بھی نئے ہے مطلق کی تقیید بھی نئے ہے کسی آیت بھی بیان کے گئے وصف کا از الد بھی نئے ہے اس لیے ان کے زو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول سوتک بھتے جی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول سوتک بھتے جی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ میں وہ حکم کی مصلحت کی وجہ ہے کسی خاص وقت کے لیے ہوتا اللہ میں تھے جی نہ کہ وہ ہے کسی خاص وقت کے لیے ہوتا اللہ میں تھے ہیں کہ وہ حکم وہ بیان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں وہ حکم کسی مصلحت کی وجہ ہے کسی خاص وقت کے لیے ہوتا ہے لیک چھتے ہیں کہ وہ حکم وزائل کرد ہے ہیں تو اس پہلے حکم کو مسلوث سمجھا جا تا ہے حالا نکہ اس ناخ کے ذریعہ اللہ یا اس کا رسول اس پہلے حکم شری اللہ ساختم کو زائل کرد ہے ہیں تو اس پہلے حکم کو منسوخ سمجھا جا تا ہے حالا نکہ اس ناخ کے ذریعہ اللہ یا اس کا رسول اس پہلے حکم شری کی مدت بیان فر ماتے ہیں کہ جس حکم کوتم وائی سمجھ دو وہ دراصل اس مدت تک کے لیے تھا مظا صدید ہے کسن سابق حکم شری کی مدت بیان فر ماتے ہیں کہ جس حکم کوتم وائی سمجھ دو وہ دراصل اس مدت تک کے لیے تھا خلاصہ یہ ہے کہ خوابات کی مقدمہ میں تفصیل کی مدت کا بیان ہے اور ہمارے نز دیک قرآن مجمد کے صور نے ہیں ان کو ہم نے اس کتا ہے کہ مقدمہ میں تفصیل کی مدت کا بیان ہے اور ہمارے نز دیک قرآن مجمد کی صرف بار وآیا ہے منسوخ ہیں ان کو ہم نے اس کتا ہے کہ مقدمہ میں تفصیل کی مدت کا بیان ہے اور دور اس کو معمل کے اس کے مقدمہ میں تفصیل کی مدت کا بیان ہے اور دور اس کی میں کو میں کو میں کے دور کی تر آن مجمد کی صرف بار وآیا ہے منسوخ ہیں ان کو ہم نے اس کتا ہی کر تر وہ کی صرف بار وآیا ہے منسوخ ہیں ان کو ہم نے اس کتا ہے کہ مقدم میں تفصیل کی مدت کا بیان ہے اور دور اس کی سے دیں کو میں کی صرف بار وآیا ہے منسوخ ہیں ان کو ہم نے اس کتا ہے کر تو اللہ کی کی میں کی میں کی حرف کی صرف بار وآیا ہے میں کی حرف کی صرف بار وآیا ہے میں کی صرف بار والے کی کو کر تو کی حرف کی صرف بار وآیا ہے کہ کی صرف کی صرف کی صرف کی صرف کی صرف کو کر تر تو کی کر تر تر کر کر تر کی کر تر کر تر کر کر تر کر کر تر کر تر کر کر تر کر کر کر تر

ے بیان کردیا ہے۔ (تبیان القرآن ، البقرہ ، لا مور)

#### ناسخ ومنسوخ احكام ومفاجيم كابيان

# ناسخ ومنسوخ كے علم كى اجميت كابيان

ال باب کی معرفت بری موکد ہاوراس کا عظیم فائدہ ہے ہے کہ اس کی معرفت سے علاء کو بھی استفا ہیں اس کا انکار سر فرخی جہلاء ہی کر سکتے ہیں۔ یونکہ اس پر بہت احکام مرتب ہوتے ہیں جرام سے حلال کی معرفت ہوتی ہے۔ ابوالیفتر کی نے روایت کیا ہے بفر ما یا: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجد میں واخل ہوئے جبکہ وہاں ایک فخص لوگوں کو ڈرار ہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: عشر نے پوچھا: بیا جہاع کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: ایک فخص لوگوں کو وعظ وقعیوت کر ہاہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں کر وہا جلکہ ہے کہ دہا ہے: میں فلال ابن فلال ہوں جمعے پہچا تو! حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا یا اور پوچھا: کیا تو نائخ ہمنہ وخ کا علم رکھتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ہماری مسجد ہے نکل جا اس تو وعظ وقعیوت نہ کر۔ دوسری روایت میں ہے ، کیا تو نائخ ومنسوخ کوجا نتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے۔

تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ اس کی مثل حضرت این عماس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔

# عرب کلام میں ننخ دوو جوہ ہے ہے

۲۔ نئخ کا دوسرامعنی ابطال اور زائل کرتا ہے۔ یہاں یہی مقصود ہے اور بیلغت میں پھر دوتسموں میں منقسم ہے: (1) کی شے کو ختم کروینا اور زائل کردینا اور دوسری چیز کواس کے قائم مقام کروینا۔ اس نے نسخت افٹنس الظل، جب سورج سائے کومنادے اور اس کے قائم مقام دوسرے سائے کو کردے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی معنی ہے: میا نفسع میں ایتے او بندسیا نات ہندیو

منها، اور ميم ملم من ب: لمد تكن نبو قط لاتنا سعت يعن نبوت ايك مال عدوسر عمال كى طرف محرتى رى نعنی امت کامعالمہ پھرتارہا۔ ابن فارس نے کہا: کسخ کامعنی کتاب کالفل کرنا ، اورائش کامعنی کی ایسے امر کوختم کردیناجس پر پہلے مل مور ہاتھا پھر تواسے کسی حادثہ کی وجہ سے ختم کردے، جیسے کسی خاص امر کے لئے ایک آیت تازل ہوتی پھر دوسری آیت کے ساتھ وہ منسوخ ہوجاتی۔ ہروہ چیز جوکس شے کے قائم مقام ہوجائے تو اس نے اسے منسوخ کردیا۔کہا جاتا ہے: انتسخت الشهس الظل، الشهب الشباب مورج نے مائے كونم كرديا، برحائے نے جوانى كونم كرديا۔ تناسخ الورثة ورثاء دومرے ورثاء ك بعدمر محتے،اورمیراٹ کی اصل قائم ہے۔ تقتیم ہیں ہوئی۔ای طرح تنایخ الا زمنہ والقرون ہے بینی ہرز مانداور ہرقوم پہلے ز مانداور میلی قوم وقتم کردیتی ہے۔

دوسری تسم بہے کہ چیز کو تم کردینا اوراس کے قائم مقام دوسری چیز ندر کھنا۔ جیسے نسخت الدیع الاثو ، ہوانے الرمنادیا۔ اى معنى ميں الله تعالیٰ كابيار شاد ہے: في نسبع الله ما يلغي الشيطن (انج :52) (جوشيطان وُالنّا ہے الله تعالی اسے تتم كرديتا . ہے) اس کی تلاوت نبیں کی جاتی اور اس کا بدل مصحف میں ثابت نبیں ہوتا۔ ابوعبید نے کہا: یہ نسخ کی دوسری مشم تھی کہ نبی كريم مان نوايين پرايك سورت نازل موتى تقى پحرو واغمالى جاتى تقى نداس كو پرْ هاجا تا تعااور نداس كوكها جا تا تعا-

میں کہتا ہوں: ای سے وہ روایت ہے جو حضرت الی بن کعب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورة احزاب،طوالت میں سورة بقرہ کے برابر تھی جیسا کہ سورة احزاب میں تنصیل سے بیان ہوگا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔اس پرایک دلیل میہ مجی ہے جوابو برانباری نے بیان کی۔فرمایا: مجھے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا: ہمیں نصر بن داؤد نے بیان کیا کہ ا یک مخص رات کواٹھا تا کہ قر آن کی سورت تلاوت کرے تو وہ اس میں ہے بچونجی پڑھنے پر قادر نہ وا۔ دوسرااٹھا تو وہ بھی کوئی آیت یڑھنے پر قادر نہ ہوا، تیسراا ٹھا تو وہ بھی اس سورت میں سے پھھ پڑھنے پر قادر نہ ہوا۔ وہ مبح رسول الله من اللہ اللہ علیہ اس سورت میں حاضر موئے۔ایک نے کہا میں یارسول الله مانظ بیلم الحرابوا تا كرقر آن كى سورت يرد حول تو ميں اس كى كوئى آيت يرد صنے يرقادر نه موا، دوسراا تفااس نے کہا: یا رسول الله! مل الله! مرى مى يى كيفيت تھى، تيسراا تعااس نے كہا: الله كاتسم! يا رسول الله! ميرى مى يى كيفيت تمى \_رسول الدمن في ين فرمايا: بيسورت كرشتدرات الله تعالى في منسوخ كردى \_ ايك روايت من بي سعيد بن ميب سنتے تعے جوابوا مامد بیان کرتے تھے اور ا تکاربیں کرتے تھے۔

#### ناسخ ومنسوخ کے انکار کابیان

متاخرین علاء اسلام کے ایک طا کفدنے اس کے جواز کا اٹکار کیا ہے اور ان کے خلاف بیجت پیش کی مگی ہے کہ سلف صالحین کا جماع ہے کہ شریعت میں تنع واقع ہوا ہے۔ای طرح یہود کے ایک گروہ نے بھی تنع کا اٹکارکیا ہے،اس کے خلاف یہ ججت پیش ی می ہے کہان کے اپنے خیال کے مطابق تورات میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح (علیدالسلام) کوشتی سے نکلنے کے وقت فرمایا: ہرچویابہتمہارے لئے اور اولا و کے لئے خوراک ہے اور میں نے بہتمہارے لئے مطلق رکھا ہے جیسے نہات تمہارے لئے حلال کی بیں لیکن خون طال نیس ہے اسے ند کھا ، مجراللہ تعالی نے حضرت موی (علیه السلام) پر اور بنی اسرائیل پر بہت سے حیوان

کردیے۔ ای طرح حضرت آوم (علیہ السلام) بھائی کی بہن سے شادی کرتے تھے، پھراللہ تعالی نے حضرت موی (علیہ السلام)
اوردومرے انہیاء پر اس کوجرام کردیا ای طرح حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو اپنا بیٹا ذی کرنے کا تھم دیا بھرفر مایا تو اسے ذی نہ کر حضرت موی (علیہ السلام) کو اپنا بیٹا ذی کرنے کا تھم دیا بھرفر مایا تو اسے ذی نہ کہ اس کے العداس کے ساتھ مطف ہوئے۔ یہ البداء سے نہیں ہے بلکہ المخاص کو ایک تھم دیا، پہلے وہ اپنی نبوت کے ساتھ مطف نہ تھے پھراس کے بعداس کے ساتھ مطف ہوئے۔ یہ البداء سے نہیں ہے بلکہ یہ بیندوں کو ایک عہادت سے دوسری عبادت کی طرف نقل کرنا ہے اور ایک تھم کو دوسرے تھم کی طرف نقل کرنا ہے اس میں کو کی فاص میں ہوتی ہوئی ہے، جس کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اس میں عقلاء کا کوئی اختلاف نہیں کہ انہیا ہ کرد م کی شریعتوں سے تکوق کے دیوی اور افروی مصالح کی تبدیل کی اقصد کیا گیا ہے، بدا ہوتو تب لازم آتی جب وہ امور کے انجام کو جانے والا نہ ہوتا اور جو انجام کو جانے والا ہوتا ہے وہ مصالح کی تبدیل کے مطابق اپنے خطابات کو تبدیل کرتا ہے، جسے طبیب اپنے مریض کے احوال کے مطابق خطابات کو بدائی ہے، اللہ تو تا ہے میال کے سو دو تی سے میال کے احوال کے مطابق خطاب نہ کو بدائی ہے۔ اس کا کو اللہ تو تعالی کے سو کوئی میں بہتدیلی کی جہت سے محال ہے۔ معبود میں ہے تبدیلی کی جہت سے محال ہے۔ معبود میں ہے۔ اس کا خطاب بدائی ہے۔ اس کا علم اور اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوتا اور بیچیز اللہ تعالی کی جہت سے محال ہے۔ معبود میں ہے۔ اس کا خطاب بدائی ہے۔ اس کا علم اور اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوتا اور بیچیز اللہ تعالی کی جہت سے محال ہے۔

یہود نے نئے اور بدا ہ کوایک چیز بتایا ہے ای وجہ ہے انہوں نے نئے کو جائز قرار نہیں دیا، پس وہ مگراہ ہوئے (1) ۔ نماس نے کہا: نئے اور البداء کے درمیان فرق میہ ہے کہنے کا مطلب ہے ایک عہادت کو دوسری عبادت کی طرف بدلنا، (مثلاً) پہلے ایک چیز طال تھی اسے حرام کردیا، پہلے ایک چیز حرام تھی پھرا ہے حلال کردیا اور البداء میہ ہے کہ پہلے جس چیز پرعزم کمیا کمیا ہے اسے تزک کردیتا جیسے تو کہتا ہے تم آج فلال کے پاس جاؤ پھرتو کہتا ہے اس کے پاس نے جائے سے تو کہتا ہے اس کے پاس نے جاؤ۔ تیرے لئے پہلے قول سے عدول فلام ہوتا ہے یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے ان کے نقصان اور کی کی وجہ سے۔ ای طرح اگرتو کہاس سال تویہ چیز کاشت کر پھرتو کہ یہ نہ کر ہو ہے البداء

### ناسخ ك حقيقت كابيان

### اللسنت كزويك ناسخ ومنسوخ كي تعريف كابيان

ہمارے ائرکی عبارات ناسخ کی تعریف میں مختلف ہیں۔ اہل سنت میں سے ماہر علما می رائے ہیہ کہ پہلے تھم شرقی کو بعد میں آنے والے خطاب سے زائل کرتا ہے۔ قاضی عبدالو ہاب اور قاضی ابو بحر نے بھی اسی طرح تعریف کی ہے اور انہوں نے بیزیادہ لکھنا ہے آگر بیدوالا تھم ند آتا تو پہلا تھم میں باتی رہتا۔ ان دونوں معنزات نے نئے کے لغوی معنی کا بھی لحاظ رکھا ہے کیونکہ نئے کا لغوی معنی اٹھا وینا اور زائل کرتا ہے اور انہوں نے تھم عقلی سے احتر از کیا ہے۔ خطاب کا لفظ ذکر کیا تاکہ وجوہ ولالت نص، ظاہر مقبوم وغیرہ کوشال

ہوجائے۔اور تیاس اوراجماع کوخارج کردے کیونکہ قیاس اوراجماع میں نہ تو ننخ متصور ہوسکتا ہے ندان کے ساتھ ننخ ہوسکتا ہے اور تراخی کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ اگر بعد والاحکم پہلے ہے متصل ہوتو وہ حکم کا بیان ہوتا ہے۔ نائخ نہیں ہوتا یا دوسرا کلام ، پہلے کلام کو المُعانے والا ہوتا ہے۔جیساقم لآقم ہتو کھزا ہوتو کھڑا نہ ہو۔

منسوخ ہمارے ابل سنت کے ائمہ کے نز دیک وہ تھم ہوتا ہے جس کی ذات ٹابت ہونداس کی مثل جیسا کہ معنز لدکتے ہیں کہ وہ خطاب، جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ستعتبل میں ثابت تھم کی مثال آنے والی نص سے زائل ہونے والا ہے اور اس قول کی طرف ان کی رہنمائی ان کے مذہب نے کی ہے کہ اوا مرمراد ہوتے ہیں اور حسن ، حسن کی ذاتی صفت ہے اور اللہ کی مراد حسن ہے اس کو ہمارے علماء نے اپنی کتب میں روکیا ہے۔

ہارے علاء کا اختلاف ہے کہ کیا اخبار میں ننخ واخل ہوتا ہے یانہیں؟ جمہور علاء کا قول بیہ ہے کہ ننخ ،اوامرونو ای کے ساتھ خاص ہاور خبر میں گنخ داخل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالی پر کذب محال ہے۔ بعض نے فر مایا: خبر جب حکم شرعی اپنے من میں لئے ہوئے ہوتو الكالن جائز بي الله تعالى كاار ثادب: ومن ثمرت النخيل والإعناب تتخذون منه سكراً (المل:67)

# عموم سيخضيص اورننخ كابيان

عموم سے تخصیص وہم دلاتی ہے کہ بیرن ہے حالانکہ ایسانہیں ہوتا کیونکہ خصص کوعموم شامل ہی نہیں ہوتا ،اگرعموم کسی شے کوشامل ہو پھراس شے کوئموم سے نکالا جائے تو یہ کئے ہوگا تحصیص نہ ہوگی۔اور متقد مین علا مجاز أتخصیص پر ننخ کااطلاق کرتے ہیں۔ مجمی شرع میں ایسی اخبار وار د ہوتی ہے جن کا ظاہر مطلق اور استغراق ہوتا ہے اور ان کی تقیید دومری جگہ وار د ہوتی ہے ، پس وہ اطلاق اٹھ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان (البقره:186)جب پوچیس آپ ہے(اےمیرے حبیب)میرے بندے میرے متعلق تو (انبیں بتاؤ) میں (ان کے ) بالکل نزد یک ہوں قبول کرتا ہوں دعاء دعا کرنے والے کی )۔

اس آیت میں تھم کا ظاہریہ ہے کہ اللہ تعالی ہر دعا کرنے والے کی دعاہر حال میں قبول فرما تا ہے لیکن دوسرے مقام پر اس کی قيدآئى -: فيكشف ما تدعون اليه ان شاء (انعام:41)

وہ مخص جے بصیرت نہیں ہوتی وہ کمان کرتا ہے کہ بیا خبار میں شخ کے باب سے ہے حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ بیا طلاق اور تقیید كے باب سے ہے۔اك مسلكا زيادہ بيان اپنے مقام پر آئے گا۔ان شاء الله۔

ہمارے علماء نے فرمایا: ثقل (بھاری تھم) کا کٹخ اخف ( ملکے تھم ) کی طرف جائز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دس کے مقابلہ میں ایک مخص کے مرد یا۔اورانف محم کودو کے مقابلہ میں ایک مخص کے مرب کے ساتھ منسوخ کردیا۔اورانف محم سے اتقل ک طرف ننخ مجی جائز ہے جیسے عاشوراء کے تکم کورمضان کے روز اس سے منسوخ کردیا۔اس کا بیان روز وں والی آیت میں آئے گا۔ مجمى ايك تقم كواس جيسي تقم منسوخ كياجا تاب جيسايك قبله كودوس مقبله مسمنسوخ كرديا يجمى ايك چيز كومنسوخ كياجا تاب اوراس کابدل بین دیاجاتا جیسے نی کریم من فالی سے سر کوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے عظم کومنسوخ کردیا۔قرآن کوقرآن کے

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ماتهمنسوخ كياجاتا بهاورسنت كوعبارت سے منسوخ كياجاتا بهاورعبارت سے مراد" الخبر التواتر القطعي "بهاورخبر واحد كوخبر واحد سے منسوخ كياجاتا ہے..

ماہرین اعمة کا نظرید یہ ہے کہ قرآن، سنت ہے بھی منسوخ ہوتا ہے اوریہ نبی کریم من فی ارشاد میں موجود ہے: الا وصیة لوارث کے وارث کے وصیت نبیں ہے۔ یہ امام مالک کے ظاہر مسائل سے ہے۔ امام شافتی اور ایوالفرج مالکی نے اس کا انکار کیا ہے۔ پہلا قول سمجے ہاں ولیل سے کہ بیسب اللہ کا تھم ہے اور اللہ کی طرف سے ہا کر چہ اسماء میں اختلاف ہے۔ مشافی شادی شدہ ذانی جس کورجم کیا جاتا ہے اس سے کوڑوں کی سزاسا قط ہے اور بیسنت سے نبی کریم من فیلی ہے گفتل سے ساقط ہے اور بیوان سے ساتھ منسوخ ہوتی ہے اور یہ قبل کی تو بل میں موجود ہے کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کی اس میں تھا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے فلا تو جعودی الی الکفار (المتحد بیت المقدس کا سروع من نی کریم من فیلی الکفار (المتحد بیت المقدس کی منا پر ہوا تھا۔

ماہرین کا پیھی خیال ہے کہ عقلا خبر واحد سے قرآن کا نئے جائز ہے۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ بیشر عاواقع ہوا ہے یا نہیں۔ ابوالمعالی وغیرہ کا خیال ہے کہ معجد قبا کے واقعہ میں واقع ہوا تھا اس کا بیان آھے آئے گا۔ایک قوم نے اس کا انکار کیا ہے۔ قیاس کے ساتھ نص کا نئے معجونہیں ہے، کیونکہ قیاس کی شرائط میں سے ہے کہ وہ نص کے خالف نہ ہو۔

سے کے سب نی کریم مان تھیے ہم کی حیات طیب میں تھا، لیکن نبی کریم مان تھی ہے دصال کے بعداور شریعت کے استقرار کے بعد، امت کا اجماع ہے کہ کہ میں تھی ہوتا ہے کہ کہ خاتم ہوتا ہے کہ وکر اجماع کا انعقادوتی است کا اجماع ہے کہ خور اجماع ہوتا ہے کہ وکر اجماع کا انعقادوتی سے تھے ہوں جو نسی ہونے کے بعدواقع ہوا ہے۔ جب ہم کوئی ایسا اجماع پاتے ہیں جونص کے خالف ہوتا ہے تو پھر پر جانا جائے گا کہ اجماع کی نائخ نصی کی طرف منسوب ہے جہ ہم نہیں جانے ۔۔۔۔ خالف نص ایسی ہوتی ہے جس پر عمل چھوڑا جاتا ہے اور اس کا مقتصیٰ منسوخ ہوتا ہے اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہوتی جسے قرآن میں سال کی عدت والی آیت تلاوت کی جاتی ہے، اس میں فور کرو سائے نئیس گفتگو ہے۔ بھی عظم منسوخ ہوتا ہے، تلاوت منسوخ ہوتی ہے تھے نہیں ہوتی جسے نبی کریم مان شائے ہے ہم منسوخ ہوتی ہے تھے منسوخ نہیں ہوتی جسے آیت رجم ۔ بھی تلاوت اور تھی دونوں منسوخ ہوتے ہیں اور اس کے سیدنا صدیق اگر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ہم پڑھتے تھے: لائر غیواعی آبائکم فانہ کفر۔ (اپنے آباء ہے انحراف نہ کروکو کو اف نہ کروکو کو ان نہ کروکو کو کہ سے سیدنا صدیق آباء ہے انحراف نہ کروکو کو ان نہ کروکو کو کیونکہ سے سیدنا صدیق آباء ہے انحراف نہ کروکو کو ان نہ کروکو کو کہ سے سیدنا صدیق آباء ہے انحراف کو کو کہ کہ کی مثالیں کثر ہیں۔

ماہرین کا پیجی نیال ہے کہ جس کونائخ کا تھم نہ پہنچا ہووہ پہلے تھم کا مکلف ہے اس کا بیان تحویل قبلہ میں آئے گا۔ ماہرین کے نزدیک تھم جمل سے پہلے بھی منسوخ ہوسکتا ہے۔ بید نیج کے واقعہ میں موجود ہے ای طرح نمازیں پچاس فرض تھیں عمل سے پہلے پانچ نمازوں ہے منسوخ کردی گئیں جیسا کہ سورۃ الامراءاور سورۃ العمافات میں آئے گا۔انشاءاللہ تعالی۔ سه س

نائغ کی پیمان کے طرق:

(1) نص کے الفاظ نتنج پر دلالت کرتے ہوں جیسے نی کریم سی تناتیج کاارشاد ہے: کنت محبتی کم عن زیارۃ القیور،فذوروہ ایس

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نے تہمیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا۔ پس (اپ) زیارت کیا کرو)۔ میں نے تمہیں مشروب پینے سے منع کیا تھا گر چڑے ک برتوں میں۔ پس اب ہر برتن میں مشروب پرو گرنشد دینے والامشروب نہ ہو۔

(۲)رادی تاریخ ذکرکردے۔مثلاً وہ کہے: میں نے خندق کے سال ستاتواس سے پہلے والا تھم منسوخ معلوم ہوجائے گایا کے کہ فلال فلال تھم منسوخ ہے۔

(۳) امت کا جماع ہوجائے کہ بیتھم منسوخ ہے اوراس کا ٹائخ بعد پیس آنے والا ہے۔ یہ اصول نقہ میں تفصیلی مباحث موجود جیں ہم نے بقدر ضرورت ذکر کردیا ہے۔ (احکام القرآن، قرطبی، بیروت)

# سنت کے ذریعے قرآن کے ننج اور وجوہ ننخ کابیان

ار شاد باری ہے: ماننسے من ایہ او ننسہا نات بخیر منہا او مشلہا۔ (ہم ابنی جس آیت کومنسوخ کردیے ہیں یا بھلادیے جی اس کی جگدائ ہے کہ نے ازالہ کو کہتے ہیں اور پچھ دیگر بھلادیے جی اس کی جگدائ ہے کہ نے ازالہ کو کہتے ہیں اور پچھ دیگر حضرات نے کوابدال (بدل دینے) کا نام دیتے ہیں۔ ارشاد باری ہے: فیمنسخ الله منا پنتی الشیطان (اللہ تعالی اس چیز کو منسوخ کردیتا ہے جس کا شیطان القاکرتا ہے ۔ ایک قول منسوخ کردیتا ہے جس کا شیطان القاکرتا ہے ) یعنی اے زائل اور باطل کر کاس کی جگد آیات تھات نازل کردیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق کے مطابق کے خواب اور اس کی بنیادیہ قول باری ہے: انا کنا نستنسخ ما کنتھ تعملون (تم جو پچھ بھی کرتے رہے ہے ہم سب لکھواتے یعنی قول کرتے ہے۔)

ندکورہ بالا اختلاف اصل لغت میں اس لفظ کے معنی موضوع لہ کے بارے میں ہے۔ لغت میں اس لفظ کے جو بھی معنی ہوں، اطلاق شرع میں اس کے معنی تھم اور تلاوت کی مدت کے بیان کئے محتے ہیں گئے بھی تلاوت کے اندر ہوتا ہے اور تھم بھی رہتا ہے اور سمجی تھم کے اندر ہوتا ہے اور تلاوت باتی رہتی ہے گئے کی صرف بھی دوصور تیں ہیں۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ غیرفتی تئم کے بعض متاخرین کا خیال ہے کہ ہمارے نی سان ہی ہی گر بعت میں کوئی کئے نہیں ہ،

نیزیہ کہ ہمارے شریعت میں نئے کی جن صورتوں کا ذکر ہے ان سے انہیائے حقد میں کی شرا تعلکا لئے مراد ہے۔ مثلاً سبت اور شرق و

مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا وغیرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نی سان ہی ہی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت

قیامت تک باتی رہنے والی شریعت ہے۔ ان صاحب کواگر چوفصاحت و بلاغت نیز علم لفت کا وافر حصہ عطا ہوا تھا کیکن علم فقد اور اس

قیامت تک باتی رہنے والی شریعت ہے۔ ان صاحب سلیم الاعتقاد سے اور ان کی ظاہری حالت کے سواان کے بارے میں

کے نصول سے آئیس کوئی حصہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ صاحب سلیم الاعتقاد سے اور ان کی ظاہری حالت کے سواان کے بارے میں

می اور طرح کا گمان نہیں کیا جا سکتا ، لیکن سے اپنا نہ کورہ بالا تو ل بیان کر کے توفیق سے دور چلے سے جی جیں۔ کوئکہ ان سے پہلے کی نے

می اس تول کا اظہار نہیں کیا جا سکتا ، بلک امت کے سلف اور خلف نے انشہ کے دین اور اس کی شریعت سے بہت سے احکام کے نئے کا مفہوم

اخذ کیا ہے اور انہوں نے ہم تک اے ایک صورت میں نقل کردیا ہے جس میں آئیس کوئی ختک نہیں ہے اور نہ دو اس میں تاویل بی کو جا نہ بھے جی جی جس میں آئیس کوئی ختک نہیں ہے اور انہ والی کا وردد اور ان کی عام ، خاص ، عام ، خاص ،

کنقل کمیاں طریعے ہوئی ہے۔ بتیجہ یہ ہے کہ ان صاحب نے نائخ ومنسوخ آیات اور ان کے احکام کے سلسلے میں ایسے اقدامات کا ارتکاب کیا ہے جن کی وجہ ہے ان کا بیقول امت کے اقوال کے دائر ہے ہے خارج ہوگیا ہے اور اس کے ساتھ ان صاحب کو معانی کے بیان میں تعسف اور زبردی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے۔ جھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بیقول کس بنا پر اختیار کیا ہے غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے بیقول کس بنا پر اختیار کیا ہے غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس بارے میں ناقلین کی نقل کے متعلق اپنی کم علمی کی بنا پر بیمسلک اپنایا ہے حالانکہ انہوں نے حضور مان نظر ہے ہو اور درست کہتو بھی وہ خطا اکار ہے۔ "جو خصور مان نظر تھی اور انہیں معاف کر ہے۔ ہم نے اصول فقد کے اندر نظمی کی صورتوں پر نیز ان کے جواز اور عدم جواز پر برح اصل بحث کی ہو ادراس کے کمی پہلوکو بھی تھے نہیں چھوڑا ہے۔

قول باری: نات بخیر منها او مدلها کی تغییر کے سلسلی میں حظرت ابن عماس اور قادہ سے مردی ہے کہ ہم الی آیت اللہ جس جو سہیل اور تیسیر کے اعتبار سے تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے۔ مثلاً پہنے تھم ہوا کہ جنگ کے اندرایک مسلمان دس کا فروں کے مقابل کی سے مندنہ موڑے اور پھر فرمایا: الان خفف الله عند کھر (اب اللہ نے تمہارا بوجہ بلکا کرویا) یا ہم الی آیت لات بیل جو پہلی آیت کی شرف ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا ممیا اور پھر تھم ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا ممیا اور پھر تھم ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا ممیا اور پھر تھم ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا ممیا اور پھر تھم ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا ممیا اور پھر تھم ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا ممیا اور پھر تھم ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کیا جائے۔

حسن بھری ہے زیر بحث آیت کی تغییر میں مردی ہے کہ ہم ایک آیت لاتے ہیں جوفی الوقت بھلائی کی کثرت کے اعتبار سے پہلی آیت ہے بہتریاس کی شل ہوتی ہے اس طرح تمام حضرات کے اتفاق سے بینتیجہ لکلا کہذیر بحث آیت سے مرادیہ ہے کہ ایسی آیت آتی ہے جوتمہارے لئے تخفیف یامصلحت کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے۔سلف میں سے کسی نے بینیس کہا کہ آنے اول

آیت تلاوت کے اندر پہلی آیت ہے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ کہنا جائزی نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ کی دوسرے جھے سے تلاوت اور نظم کے اعتبار سے بہتر ہے، اس لئے کہ ساراقر آن اللہ کامعجز کلام ہے۔

ابو کم جساص کتے ہیں کہ بعض او گول نے سنت کے ذریعے قرآن کے تنے کے جواز کے امتاع پر استدلال کیا ہے کہ سنت نوا ،
جسی بھی جر رآن سے بہتر نہیں ہوسکی ، لیکن یہ قول کئی وجوہ ہے قائل ۔ نفال پر بنی ہے۔ پکی وجہ یہ ہے کہ یہ مراد لینا جائز ہی نہیں ہے کہ منائخ آیت تلاوت اور نقم کے اندر مناح شدہ آیت سے بہتر ہوتی ہے اس لئے کہ انجاز نقم کے اندر مناخ اور منسوخ دونوں آیتیں یکسال حیثیت کی صاف ہوتی ہیں۔ دومری وجہ یہ ہے کہ ملف کااس پر اتفاق ہے کہ نئے کہ انجاز قبی مراوئیس ہے کہ کہ کہ اسلامی مناظر قرآنی مراوئیس ہے کہ کہ کہ اس سے معنوں پر محمول ہے یا مسلحت کے معنوں پر اور یہ چربجی سنت کے ذریعے اس طرح عمل میں آتی ہے جس طرح عمل میں آتی ہے جس طرح عمل میں آتی ہے جس طرح عمل میں آتی ہے۔ ان معنوات میں ہے کہ ذاتی سے تلاوت مراو ہے۔ اس بنا پر زیر بھت آیت کی سنت کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ ان معنوات میں ہے کہ خواز کے امتماع پر دلالت کی بذہبت زیادہ مراو ہے۔ اس بنا پر زیر بھت آیت کی سنت کے ذریعے وائی ہے۔ اس طرح عمل موجب نہیں ہے اور جب بات اس طرح تعمل میں انہ ہے میں انہ ہے اس طرح عمل موجب نہیں ہے اور تب بات اس طرح تعمل ان خور میں آتی ہے۔ اس خوات کے اس کے معنون کر دیتے یا اس بھلا دیتے ہیں، تو بم تمہار سے تو پھر ذکورہ آیت سے میں ان خوا ہیں جو بہر بات لے تو بیل دیتے ہیں۔ ادر میں مال سے بہتر بات لے تو بیل دیتے ہیں۔ ادر خوات کی اندر میں اندر جبر کی صورت میں اس سے بہتر بات لے تو ہیں۔ (اکام القرآن ،جسام ، بیروت )
اگر چہ بعض علا و نے منسوخ آیتوں کی تعداد میں ، بہتر بات لے تو ہیں۔ (اکتام القرآن ،جسام ، بیروت )
اگر چہ بعض علا و نے منسوخ آیتوں کی تعداد میں ، بہتر بات لے تو بیکن شاہ ولی القدر حمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفور الکیبر میں بری

الرچیہ مساعلاء کے مسور ایتوں فی تعداد ہیں ، ۲ ہتلائی ہے۔ مین شاہ و فی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفوز الکبیر میں بڑئی بحث کے بعد صرف پانچ آیتیں منسوخ قرار دی ہیں۔

الم مجلال الدين سيوطي (1505ء، 911ھ) نے اپنی مشہور كتاب الاتقان میں ذكر فرما يا ہے اور دس صحابہ كے نام رقم كے

الم حفرت ابو بكر صديق (634 ور 13 هـ)
الم حفرت عمر فاروق (644 ور 23 هـ)
الم حفرت عمان في (656 ور 35 هـ)
الم حفرت على (661 ور 68 هـ)
الم حفرت عبد الله بن عباس (687 ور 38 هـ)
الم حفرت عبد الله بن عباس (653 ور 32 هـ)
الم حفرت الى بن كعب (640 ور 32 هـ)
الم حفرت زيد بن ثابت (665 ور 44 هـ)
الم حفرت ابوموئ اشعرى (665 ور 44 هـ)

Ľ.

الله بن زبير (692ء ر73 هـ) ا ہام سیوطی (1505 ء / 911 ھ ) نے مذکورہ بالاصحابہ کرام کےعلاوہ 43 صحابہ وصحابیات کی تنسیر روایات بھی نقل کی ہیں۔ عبد تابعين \_ مكد كتفيرى كمتب عدتا بعين مين جن لوكول في تفييم وتفيير كاكام جارى ركهاان من سے چندمشہورنام يہيں: 🖈 حفرت سعيد بن جبير (714 ور 95 مه) 🖈 حفرت محابد بن جبير مخز ومي (721 مر 103 هر) 🖈 حفزت عکرمهمولی ابن عناس (700 پر 181 ھ) 🛣 حفرت طاؤس بن كسان يمان (724ءر 106ھ) ☆ حغرت عطاء بن رباح (732 ور 114 هـ) اس كمتب كى بنيا دحفرت عبدالله بن عباس (687ء 687ھ) نے رکھی۔ ای طرح مدینہ کے تغییری کمتب فکر کے بچھام خاص اہمیت رکھتے ہیں جنہوں نے مثن جاری رکھا۔ان کے اسائے گرامی یہ ☆ حفرت ابوالعالية (709 ور 90 ھ) 🛣 حفرت محمد بن لعب القرظي (726 مر 108 هـ) المركزيد بن المم (753 مر 136 هـ) اس كاتب كى بنيادر كمن ميس جليل القدر محاني كانام آتا ہے۔ وہ حضرت ابي بن كعب (240 مر 19 ھ) ہيں۔ ان كے دو بڑے مكاتيب كے بعدجس تيسرے بڑے كتب تفسير كا نام آتا ہے اس كے بانى حضرت عبدالله بن مسعود (653 مر 32 ھ) تھے پیکت عراق ہے تعلق رکھتا ہے۔ ال من جن بزے ناموں كاذكرة تا بوه مندرجه ذيل بين: 🖈 حغزت بلقمه بن قيس (882 ور 62 ھ) 🖈 حضرت مسروق بن اجدع بهدانی (683 مر 62 ھر) المر حفرت اسود بن يزيد (714 مر 95 مر) ☆ حفرت مره بمدانی (695ء ر76ھ) 🖈 حفرت عامرشعی (761 ور 103 ھ)

🖈 حضرت قاده بن دعامه سدوی (736 مر 118 هه) (پروفيسرغلام احمد حريری، تاريخ تغيير ومفسرين: 103 \_120 ،

#### **Click For More Books**

🖈 حفزت حسن بقري (748 ور 110 مه)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مك سنز پېليشر زكارخانه بازار ، فيصل آياد باردوم ، 1987 م)

اسباب بزول پرایک کماب سیرنا ابن عماس کے شاگر دوسید تا عکر میٹمولی ابن عماس (م: ۷۰ هه) نے لکھی یلم القراءت پر حسن اللہ بن (م: ۱۰ هه) نے اور غریب القرآن پر عطاء بن الی رباع (م: ۱۱ هه) نے اور النائخ والمنسوخ پر قرآوہ بن دعامہ المسدّوی (م: ۱۱ هه) نے کتب کھیں۔ ابان بن تخلب (متوفی: ۱۵ هه) نے بھی قرآن کے غریب الفاظ کوجمع کیا اور غریب القرآن کر آن کے غریب الفاظ کوجمع کیا اور غریب القرآن کر آت نے نوک کیا۔ کتاب تصنیف کی۔

اس صدی میں مشہور مفسر اور فقیہ خراسان مقابل بن سلیمان (متونی: ۱۵ هه) اور علامہ حسین بن واقد المروزی (متونی: ۱۵ هـ) مناخ میں مشہور مفسر اور فقیہ خراسان مقابل بن سلیمان (متونی: ۱۹۰ه) نے خریب القرآن یا ۱۵ هـ) نے خریب القرآن پر چه جلدوں پر مشتل نہایت جامع کتاب کھی۔ نقط مصاحف پر امام لغت خلیل بن احمہ بھری (متونی: ۱۹۰ه) نے کتاب لکھی۔ قراءت کے موضوع پر اُبوعمر و بن العلائ نے نے کتاب القراءت تصنیف کی۔ امام ابوالحن بن محمز و کسائی (متونی: ۱۸۹هه) نے کتاب القراءت تصنیف کی۔ امام ابوالحن بن محمز و کسائی (متونی: ۱۸۹هه) نے کتاب العمر بن اُمثن کی سب سے پہلے مقتاب آیات پر کتاب عبیدہ معمر بن اُمثن کی سب سے پہلے مقتاب آیات پر کتاب عبیدہ معمر بن اُمثن کی سب سے پہلے ابوعبیدہ معمر بن اُمثن کی سب سے پہلے مقتاب آیات پر کتاب عبیدہ معمر بن اُمثن کی سب سے پہلے مقتاب آیات پر کتاب عبیدہ معمر بن اُمثن کی سب سے پہلے مقتاب آیات پر کتاب عبیدہ معمر بن اُمثن کی سب سے پہلے مقتاب آیات پر کتاب عبیدہ معمر بن اُمثن کی کا کھا۔

تیسری صدی جری: اس صدی جی علم القراوت اورالنائ والمنسوخ پر ابوعبیدالقاسم بن سلام (متونی: ۲۲۳ه) نے کتب ککھیں۔ اعزاب و معانی قرآن پر بھی جامع کتاب ان کی ہے۔ امام علی بن المدین (م: ۲۳۳ه) نے اسباب النزول اور ابن قتیمیة (م: ۲۷۳ه) نے تاویل مشکل القرآن اور تغییر غریب القرآن پر کتب تکھیں۔ تیسری صدی جری کے اختام پر مشہور نوی محمد بن پر یدالواسطی (م: ۲۷۳ه) نے اِنجا زُ اَنظر آن فی نظمہ کے تام ہے قرآن کے اعجاز پر کتاب تعنیف کی جو بہت مشہور ہے۔ بن پر یدالواسطی (م: ۲۰۳ه) نے اِنجاز اُنظر آن کے مختلف علوم پر بکٹرت کتابیں تھی کئیں اور پھراس جی ترقی موقی می ۔ اگر چابتدائی الغرض تیسری صدی جری تک قرآن کے مختلف علوم پر بکٹرت کتابیں تکھی کئیں اور پھراس جی ترقی موقی می ۔ اگر چابتدائی دور کی اکثر تصانیف آج تا پید ہیں لیکن وہ کتب جوعہد قریب جن تعمی کئیں ان جی بہت ساسر مایدان کتب کا آگیا ہے۔ علوم قرآن پر کام آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی ہوتار ہے گا۔ لیکن ابتدائی تمن صدیوں کی تصنیفات کا مقابلہ بعد کی کتب نیس کر سکتیں۔

# مخضرتعارف مصنف ادركتاب

### حضرت قاده بن دعامه رحمة اللدتعالي عليه

اموی دور کے مشہور مفسرین قرآن میں عکر مد، قمارہ ہن دعامہ سدوی ، مجاہد بن جبیر ، سعید بن جبیر اور حسن بھری معروف ہیں اور بعد کے مفسرین انہی کی آراء کے حوالے دیتے ہیں۔ حضرت بلی کے ایک رفیق اور حمر واور امام باقرنے بھی تفاسیر کھی تھیں۔ حضرت ابو خاطب قمارہ بن دعامہ بن قمارہ بن عزیز السدوی البھری ، جوتا بعین میں سے ہیں۔ (المعارف 462، مشاہیر علم والامصار 96)

حضرت قادہ رضی اللہ عند ضریر کے ایک گاؤں میں ساٹھ بجری کو پیدا ہوئے۔ پس آپ نے شرقی علوم حاصل کیے اور اہل زمانہ کے حفاظ میں سے ایک حافظ ہوئے۔ اور معروف تا بعی حضرت سعید بن سیب کی مجانس میں جیٹے تھے۔ حضرت سعید بن میب آپ سے کہا کرتے تھے اے میرے بچا آپ اٹھیں میری مجلس کوصاف کریں۔ کیونکہ آپ کٹرت سوالات کرتے تھے۔ اور ای طرح آپ نے حضرت حسن بھری کی مجانس 12 سال اختیار کیں۔ (الانساب 103،7)

آپ نے مفرت انس بن مالک، ابوسعید خدری ، ابن سیرین ، عطاء بن ابور باح ، عکرمہ ، سعید بن مسیب اور حسن بھری سے روایات ذکر کی جیں۔ اور اسی طرح ابوب ختیانی ، معمر بن عبد الرزاق ، ہمام بن سی ، سعید بن عروبہ اور امام اوزا کی وغیرہ سے بھی روایات ذکور ہیں۔ (تہذیب المتبذیب 351،8۔352)

حضرت آبادہ بن دعامہ کے بارے مذکورہ راویوں کے روایات اور اسناد پر بحث کرتے ہوئے علائے اصول حدیث نے کہا ہے کہ آپ ثقہ، مامون تصےاور مدیث میں آپ کو جمت تسلیم کیا جا تا تھا۔ (الطبقات الکبری7/229)

حضرت الم احمد بن صبل عليه الرحمد آپ كے بارے ميں فرماتے ہيں كه حضرت قاده رضى الله عند تغيير كے عالم اورانسلاف علاء كے عالم تنے \_ (طبقات المفسرين 43/2)

اورای طرح آپ انساب ، عربی ، بغت ، ایام عرب ، کیجی عالم تھے۔ حضرت ابوعمر و بن العلاء نے کہا ہے کہ حضرت آلادہ لوگوں میں سے اجھے نسب والے تھے۔ اورآپ بہت بڑے عالم تھے۔ (انباہ الرواق 37/3 ، وفیات الاحیان 4/85)

اورا ہام ذہبی نے کہا ہے کہ حضرت آل دو حافظ اور عالل بالحدیث تھے۔ اور آپ عربی ، بغت ، ایام عرب اور نسب میں مرکزی مالمی حیثیت سے تھے۔ (تذکرة الحفاظ 123)

حضرت ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ ہم نے بھی بھی حضرت آن وہ کا درواز و کسی سواریا مسافرے خالی نہ پایا کیونکہ آپ کی خدمت میں صدیت ،نسب ،شعر کاعلم حاصل کرنے والے دور دراز سے ہروقت آتے رہتے تھے۔اور حضرت آنا دہ اپنی وَات میں لوگوں کا

ايك جم غفير تھے۔ (معم الادباء 17/10)

اور ای طرح بنوامیہ کے دوآ دمیوں میں شعر کے کسی بیت میں انتقلاف ہو گیا۔ تو وہ دونوں اس انتقلاف کوحل کرنے کیلئے حضرت قادہ علیہ الرحمہ کے پاس آئے۔ (انباہ الرواۃ 35/3)

محدث ابن سیرین علیه الرحمه کہتے ہیں کہ قاد ولوگوں بھی ہے۔ بن یادہ حافظ تھے۔ (تہذیب العہذیب 353/8) آپ کے بن وصال بھی کسی قدر اختلاف بھی مذکور ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا بن وصال 117 ھ، دوسرے قول کے مطابق 118 ھ، دوسرے قول کے مطابق 150 ھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (طبقات ابن خیاط 511، الطبقات الکبری 7/231، مطابق 156 ھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (طبقات ابن خیاط 511، الطبقات الکبری 7/231) طبقات الفتم او 89، جم الا د باء 17/9، تذکرة الحفاظ 124، تبذیب المتبذیب المتبذیب 355/8)

# كتاب الناسخ والمنسوخ

مصنف کی کتاب النائخ والمنسوخ کی توثیق کے بارے میں ابن سلامہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ایسی مصادر میں سے ہے جن پراعتاد کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس کی روایت کی اضافت سعید بن عروبہ کی طرف کی ہے۔ جن کی روایت حضرت قادہ کی ذریعے سے فذکورہ ہوئی ہے وہ وہ کو کو ل میں ہے سب سے زیادہ ٹابت ہے۔ (الناسخ والمنسوخ لا بن سلامۃ 106) اوراکی طرح ذرکشی نے کہا ہے کہ ناسخ ومنسوخ کے علم میں قادہ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (البرہان 28/2)

انمی دلائل کے بعد ہم میضرور لکھتے ہیں کہ نائخ ومنسوخ کے علم پرجتی بھی تصانیف ہیں خاص طور پرنحاس کی ، کمی بن ابوطالب جنہوں نے اپنی کتابوں میں کثیر آیات میں حضرت قادہ کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ (النائخ والمنسوخ للنحاس 157، 155، 137 میں 157، 155، 171، 134، 131، 127، 119 کا 232، 219، 183، 182، 181، 259، 243، 232، 219، 171، 134، 131، 127، 119 کا 2378، 370، 255، 330، 263

ال کے حقد مین ومتا خرین علائے اصول تغییری کتب جن میں نائخ ومنسوخ کا موضوع دیکھنا جاتا ہے تو کوئی کتاب ایس نہیں جو قادہ کی روایت سے خالی ہو۔ بہر حال ہم نے اپنی حقیری کوشش کی ہے اس علم کے موضوع کی وہ کتاب اہل ووق کے سامنے لائی جائے جواصل اور مصاور کے طور پر مانی جاتی ہے۔ اگر چہ نائخ ومنسوخ سے متعلق یہ کتاب مختفر تھی لیکن ہم نے اس کی توضیح کرتے ہوئے دلائل میں اضافہ کردیا ہے۔ تا کہ قارئین دیگر کتابوں کے دلائل ای کتاب سے حاصل کر سکے اور رہی بات مصدر کی تو مصدر یہ خود کتاب ہے اور سند بھی بی خود کتاب ہے۔

محمرليا نتتاعلى الرضوى الحنفي

#### بسنج الله الزَّفين الزَّحِينِ

# کتاب الناسخ و المنسوخ فی کتاب الله تعالی پر کتاب الله تعالی کی کتاب میں احکام ناشخ ومنسوخ کے بیان میں ہے من سور قالبقر ق من سور قالبقر ق سورت بقرہ سے ناشخ ومنسوخ کے بیان میں ہے

### مورة البقرة مدنييي

سورة بقرال سورة کانام ہے بید بینمنورہ میں نازل ہوئی۔اس میں دو سوچھیای آیتیں اور چالیس رکوع ہیں۔حضرت ابن عمار ضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے مدین طیب میں کی سورت نازل ہوئی سوائے آیة کریمہ اتقوایو ہا ترجعون فیہ اللہ کے بیآ یت ججة الوواع میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی (خازن) اس سورة مبارکہ میں جھے بڑار اور ایک سواکیس کلے اور پچیس بخرار پانچ حرف ہیں (تفییر خازن) مفسرین نے لکھا ہے کہ سورة بقرہ سے پانچ سو 500 احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

### تتحقيق إساء سور

صاحب جمیل کی تحقیق ہے کہ قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے ہتھے۔ پیطریقہ تجاج نے نکالا۔ شیخ اکبر کی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ مبار کہ میں ہزار تھم اور ہزار نبی اور ہزار خبریں ہیں لیکن اہل یاطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بیدنی سورت ہے اس کی ۲۷۶ آیات ہیں گرآیت ۲۸۱ ججۃ الوداع میں نازل ہوئی۔

اس سورة بین گائے کے واقعات بیان کئے مگئے ہیں اس وجہ ہاں کا نام سور گابقر ورکھا گیا۔ قرآن کریم کی دوسری سورة ہے۔ مدینہ منورہ بین نازل ہوئی بیسورۃ قرآن پاک کی تمام سورتوں سے بڑی ہاں بیں ۲۸۶ آیات اور ، ۶ رکوع ہیں۔ اس میں عقائد واعمال کے متعلق اہم ترین تعلیمات ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کواس کے سکھنے میں کئی مال لگ گئے اس سے مراد الفاظ کا حفظ نہیں بلکہ اس کے احکام اور مسکوں کا مجھنا تھا۔

(۱) امام ابن الضريس نے فضائل ميں، ابوجعفر الخاس نے الناسخ والمنسوخ ميں، ابن مردويه اور بيتق نے دلائل نبوۃ ميں حضرت ابن عباس رضی اللہ تغالی عند سے روايت کها ہے کہ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ابن مردویه نے حضرت عبداللہ بن زبير رضی اللہ تغالی عند سے روايت کيا ہے کہ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔

(۲) ابودا وُرنے نامخ ومنسوخ میں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ پہلی سورۃ جویدینه منورہ میں نازل

ہوئی ووسورة البقروے۔

#### مورت بقره کے شان نزول کابیان

الله تعالی نے اپنے حبیب مل تھی ہے ایک ایک کتاب نازل فرمانے کا دعدہ فرمایا تھا جونہ پانی ہے دھوکر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو، جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ، خُلِك الْكِفْبُ ، كدوہ كتاب موعود بيہ۔ ایک قول بيہ كداللہ تعالی نے بنی اسرائیل ہے۔ ایک کتاب نازل ہوا تو فرمایا ، خُلِك الْكِفْبُ ، كدوہ كتاب موعود بيہ۔ ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اساعیل میں ہے ایک رسول مائے تھیے کا دعدہ فرمایا تھا، جب حضور مائے تھی نے مدینہ طیب کو جہاں کہود بکثرت تھے تو لعد الله فیکٹ نازل فرما کراس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی۔ (تفیر فازن ، سورہ بقرہ و بیروت)

### سورت بقرہ کے فضائل سے متعلق احادیث وآثار کابیان

(٣) امام ابن ابی شبیہ، احمد، بخاری ، سلم، ابودا وُدو، ترفدی ، نسائی ، ابن ماجہ اور پیمتی نے جامع بن شداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک غروہ میں سے جس میں عبدالرحمن بن یزید بھی سے لوگوں میں بیات پھیل گئی کہ پھولوگ سورۃ البقرۃ اور آل عمران کہنا تا پسند کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں آل عمران کا ذکر ہے عبدالرحمن بن یزید نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن معودرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب وہ وہ ادی (منی ) کے اندر جارہ ہے تھے تو جمرہ یعنی شیطان کو اپنی دائی ابروکی طرف کردیا پھر کھبہ کی طرف منہ کر کے ساتھ کنگریاں اس کو ماریں اور ہر کنگری پر تجمیر پڑھی جب اس کام سے حضرت این مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرما یا اور تسم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نیس ہے یہاں سے دمی کی اس ذات نے جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔

(٤) ابن العفريس، المطبر انى نے الا وسط ميں ابن مردوبيا وربيبق نے الشعب ميں منعیف سند کے ساتھ وحفرت انس رضی اللہ تعالى عند سے روايت کيا ہے کہ رسول اللہ مان تو اللہ علیہ است کہوسورۃ البقرۃ اورمت کہوسورۃ آل عمران اوربيسورۃ نباء اورا کیا طرح سمارے قرآن کو ايسانہ کہولیکن تم اس طرح کہووہ سورت جس ميں بقرہ کا ذکر ہے اوروہ سورت جس ميں آل عمران کا ذکر ہے اوروہ سورت جس ميں آل عمران کا ذکر ہے اوروہ سارے قرآن ميں ايسانی کہو۔

(°) امام بیمتی نے الشعب میں میمجے سند کے ساتھ دھنرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تم یہاں نہ کہوسورۃ البقرۃ لیکن تم اس طرح کہو کہ وہ سورت جس میں بقر ہ کا ذکر کیا گیا۔

(۱) امام ابن الی شیبہ نے المصنف میں ، احمد ، مسلم ، ابوداؤد ، ترخی ، نسانی ، ابن ماجہ ، حاکم (انہوں نے اسے می کہاہے) اور
تیلی سے سنن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے میں نے رمضان کی ایک رات میں رسول اللہ مائے اللہ ہے
منا تھو تماز پڑھی آپ نے سور قالبقر قریز حسنا شروع فرمائی ۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ اس سور ق کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے۔
بھر آپ نے سور قالنسا و شروع فرمادی بھر سور ق آل محران شروع فرمادی اور وہ بھی آہت آہت پڑھی جب آپ کسی تبیع والی آیت

ے گزرتے تو آپ بھی تیج پڑھتے اور جب کی سوال پرگزرتے تو آپ بھی سوال کرتے اور جب کسی بناہ والی آیت پرگزرتے تو آپ بناہ ما تکتے۔

(۷) امام احمد ، ابن الضریس اور بیتی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ میں رات کورسول اللہ ساؤن پیلم کے ساتھ نماز کے لئے کھڑی ہو کی تو آپ نے سور ۃ بقرہ ، آل عمران اور سور ۃ نسا ہ پڑھی۔ جب آپ کسی الیں آیت ہے گزرتے جس میں بشارت ہوتی تو دعا اور رغبت فرماتے اور جب آپ کسی الی آیت ہے گزرتے جس میں خوف ہوتا آپ دعا فرماتے اور پناہ ما تکتے۔

(۷) امام ابوداؤد وتر خدی نے شائل میں نشائی اور بیقی نے توف بن مالک انجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ من شائی ہے کہ راہوا۔ آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور سورت بقرہ پڑھی جب رحمت عالی آیت پرگز رتے تو تھر جاتے اور بناہ ما نگتے۔ بھر عالی آیت پرگز رتے تو تھر جاتے اور بناہ ما نگتے۔ بھر آپ نے اپنے قیام کے بقدر رکوع فرمایا اور اپنے رکوع میں لفظ آیت " سبعان الذی الجدووت والملکوت والکہریا۔ آپ نے اپنے قیام کے بقدر رکوع فرمایا اور اپنے رکوع میں لفظ آیت " سبعان الذی الجدووت والملکوت والکہریا۔ والعظمة " پڑھا کہرآپ نے اپنے قیام کے بقدر سجدہ فرمایا پھرآپ کھڑے ہوئے اور آل عمران پڑھی پھرایک ایک سورة پڑھی۔ والعظمة " پڑھا کہرآپ نے اپنے قیام کے بقدر سجدہ فرمایا پھرآپ کھڑے ہوئے اور آل عمران پڑھی پھرایک ایک سورة پڑھی۔ (۸) امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں معزرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ سائے ہی سورتیں ایک رکعت میں پڑھیں۔

### <u>مورة بقروک شفاعت</u>

(۱۰) امام احمد اور بخاری نے تاریخ علی مسلم ، تر ذی اور محمد بن نفر نے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ علی نے رسول اللہ من نے تین منالیں اس پر ممل کرتے ہوئے سنا کہ ان نوگوں کے ساتھ قرآن کو لایا جائے گا جو دنیا عیں اس پر ممل کرتے سنے ان کہ علی نے رسول اللہ من نے تین منالیس بیان سنے ان کے آھے سور ق بقرہ اور سور ق آل عمر ان ہوگی پھر فرمایا کہ ان دونوں سور توں کی رسول اللہ من نے تین منالیس بیان فرما میں۔ جن کو جس انجی تک نہیں مجمولا۔ آپ نے فرمایا محولا کہ وہ دونوں بادل ہیں یا دو کا لے رنگ کے سائبان ہیں جن کرمایات کی جماعتیں ہیں۔ جوابے مالک یعنی پر صنے والے کے متعلق جھڑ درمیان کی جماعتیں ہیں۔ جوابے مالک یعنی پر صنے والے کے متعلق جھڑ

د ښيل ـ

(۱۱) امام ابن انی شیب، احمد بن منبل اور ابن انی عمر انعربی نے اپنی اپنی مسائید میں داری میں محمد بن نفر، حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ صفی تعلیج نے ارشاد فر ما یا کہ سورۃ بقرہ کو سیکھو۔
کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور اہل باطل کے بس کی نہیں پھر آپ پچھود پر خاموش ہو گئے پھر فرما یا سورۃ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو کیونکہ بید دونوں روش چیزیں ہیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں سے کو کہ وہ دو بادل یا دوسائیان ہیں یا دونوں پر پھیلائے ہوئے برندوں کی دوجہاعتیں ہیں۔

(۱۲) طبرانی اورابوذ رالبروی نے فضائل میں ضعیف شد کے ساتھ حضرت ابن عباس ضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سائٹی بیٹے نے ارشاوفر ما یا دوروشن چیز ول کوسیکھوسور ۃ بقر ہ اور آل عمران کو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئی کی گو۔ کو یا کہ وہ بادل جی یا اور وہ اپنے مالکوں کے گی۔ کو یا کہ وہ بادل جی یا سائبان جی یا گویا کہ بید دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں جی اور وہ اپنے مالکوں کے لیے جھڑا کریں گی سورۃ بقرہ کوسیکھو کونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے۔ اور اس کا چھوڑ دینا حرت ہے اور وہ اہل کے بسی کی نیس۔ اور وہ اہل باطل کے بسی کی نیس۔

سورة بقره وآل ممران كي فعنيلت

(۱۳) امام البزار نے سے سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت ابوذ رالبروی اور محمد بن تھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سائن تالیج نے ارشاد فر مایا کہتم سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھو کیونکہ بید دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی مویا دوبادل ایس یاسائبان ایس یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دوجماعتیں ہیں۔

(٤) امام ابوعبیداورداری نے حضرت ابوا مامہ بافل رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ تہمارے ایک بھائی نے نیند ہی
دیکھا کہ لوگ ایک لیے خوفناک پہاڑ کے درمیان چل رہے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر دوسرز درخت ہیں چلا کر بلارہ ہیں کیا تم میں
کوئی ایک شخص ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھتا ہو؟ اور کہاتم ہیں کوئی ایسا شخص ہے جوسورۃ آل عمران پڑھتا ہوجب ایک آدمی نے کہا کہ ہاں
پڑھنے والا ہے تو وہ دونوں درخت اپنے ٹمنیوں کے ساتھ اس سے قریب ہو گئے یہاں تک کہ وہ خض اس سے لبٹ عمیا ہی وہ دونوں
اس کو بہاڑ کے اور لے آئے۔

(۱۵) امام دارمی نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی نے ان کے پاس سور ہ بقر ہ اور آل عمران پڑھیں ہتو اس پر انہوں نے فر مایا کہ تونے دوسور تھی پڑھیں جن میں اللہ کا بڑا نام ہے جو مخص اس نام کے ساتھ دعا کرتا ہے تھے اس کی دعا تبول کی جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ سوال کرتا ہے تو مطاکیا جاتا ہے۔

(۱۶) ابوعبیدادرا بن الفرنس معفرت ابوخیب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورۃ البقرۃ اور آل عمران پڑھی جب وہ اپنی نماز سے فارخ ہوا تو معفرت کعب نے اس سے فرما یا کیا تو نے سورۃ بقرۃ اور آل عمران پڑھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں تو انہوں منے فرما یا کہ اس ذات کی تشم جس کے قبضے میں میر کی جان ہے ان دونوں سورتوں میں وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے کو کی مخض

وعا کرتا ہے تواس کی دعا کوقیول کیا جاتا ہے اب افخص نے کہ جھے بتائے (وہ کون سانام ہے) حضرت کعب رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں تجھے کو بتادوں تو میں شبیک کرتا ہوں کہ انسی دعا کر دو محے جس سے میں اورتم دونوں ہلاک ہوجا کیں گے۔

(۱۷) امام احمد مسلم اور ابونعیم نے فضائل میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت کیا ہے کہ جب کوئی آ دمی سور ۃ بقر ۃ اور آل عمران پڑھتا تھا تو د و ہم میں عظیم ہوجا تا تھا۔

(۱۸) امام دارمی نے حضرت کعب رضی انڈ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ جس مخض نے سورۃ بقرۃ اور آل عمران کو پڑھا تو یہ دونوں سورتیس قیامت کے دن یہ بتی ہوئی آئیس کی کہ ہمارے رب!اس پر کوئی باز پرس نہیں یعنی اس سے کوئی حساب نہ لیس۔

(۱۹) الاصبانی نے الترغیب میں عبدالواحد بن ایمن رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سائیڈیٹی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے چھو کی رات میں سورۃ بقرۃ اورآل عمران کو پڑھا تو اس کوا تنااجر ہوگا جتنالبیداور عرد با کے درمیان قاصلہ ہے اور لبیدا ساتویں زمین پر ہے اور عروبا ساتویں آسان پر ہے۔

(۲۰) قید بن زنجویہ نے فضائل الاعمال میں عبدالواحد بن ایمن سے انہوں نے حمید شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کر سے کہ جس مختص نے رات کو سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا تو اس کے لئے اتنا جر ہوگا جتنا لبیداور عروبا کے درمیان فاصلہ ہے اور لبیدا ساتو ہو جا ساتواں آسان ہے۔ لبیدا ساتو ہی زمین اور عروبا ساتواں آسان ہے۔

(۲۱) امام حمید بن ذبح یہ نے فضائل قرآن مجید جل محمد بن الی سعید کے طریق سے وحب بن منبد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے موایت کیا ہے کہ جمع فضی نے جعد کی رات میں سورۃ بقرۃ اورآل عمران پڑھی تواس کے لئے عریباء اور عیباء کے درمیان جر بجھے ہے اس نے برابرنور ہوگا ام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عربیاء سے مرادع شرے اور عیباء سے مرادس سے مجلی زمین ہے۔ (بینی اس کے لئے عرش سے لئے کر مجلی زمین تک نور ہوگا)۔

(۲۲) امام ابوعبیدہ نے ابوعمران سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابودردا ورضی اللہ تعالی عند سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے جوقر آن پڑھتا تھا اس نے ایک ہمسایہ پرشب خون مارا اورائے آل کردیا (اس جرم میں) اس کوقید کر کے میں کردیا گیا دیکھا گیا تو) اس سے قرآن کی ایک ایک سورت جدا ہوئی یہاں تک کہ ایک جمہ کوسورۃ بقرہ باقی اور آل عمران میں اس سے جل میں مجرایک جمعہ کوسورۃ بقرہ رہ گی۔ (اللہ تعالی کی طرف سے) اس سے کہا گیا لفظ آیت ما مبدل انتوال میں وانا بنظل ملعبید (۲۹) "

(یعن میرے پاس بات نبیں برلتی اور میں اپنے بندوں پرظلم نبیں کرتا) (بیس کر) ووسورۃ آل عمران باہرنکل گئی کو یا کہوو بہت بڑا باول تھی۔ ابوعبید وفر ماتے ہیں یعنی وہ دونوں سورتی اس کے ساتھ قبر میں رہیں اور اس کا دفاع کرتی رہیں اور اس سے انس پیدا کرتی رہیں۔اور وہ دونوں سورتی قرآن میں سے اس کے ساتھ باقی رہ گئیں۔

(٢٣) امام الوعبيده اسعيد بن منصور، عبد بن حمدى اوربيعق نے الشعب مل حضرت عمر بن الخطاب رضى الله خالى عند \_

روایت کیا ہے کہ جس نے رات کو بقر ۃ اذرآ ل عمران اورنساء کو پڑھا تو وہ ۃ انتین عمل ککھاجا تا ہے ( یعنی اطاعت کرنے والوں میں ) (۲۶) امام طبر انی نے الاوسط میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ما ہے ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس آ دمی کو نامراد نہیں کریں ہے جو آ دھی رات کواشھے اور سورۃ بقر ہ اور آل عمران پڑھنا شروع کرے۔

(۲۶) امام ابوعبید نے سعید بن عبدالعزیز التنوخی ہے روایت کیا ہے کہ یزید بن اسود بڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے سے کہ جس فخص نے ان دونوں کو رات میں پڑھاتو دوفوں کو ہرون اور ہررات میں پڑھتے ہے اس کے سپارے کے علاوہ۔

(۶۶) ابوذر نے فضائل میں سعید بن ابی ہلال ہے روایت کیا ہے کہ مجھ کویہ بات پہنچی ہے کہ کوئی بندہ ایسانہیں ہے۔جوسورۃ بقر ہ اور آل عمران کو ایک رکعت میں سجدہ ہے پہلے پڑھے اور پھراللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے تو اس کو وہ چیز اللہ تعالیٰ عطافر ما دیتے ہیں۔

(۲۶) امام احمد مسلم، ترفدی نے معزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ من فی این کے اللہ ایک کہ ایا کہ این کھر سے بھا مما ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اور ترفدی شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ سے محمر جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اور ترفدی شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ سم مرجس میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس میں واغل نہیں ہوتا۔

(۲۷) امام ابوعبید، نسائی ، ابن الضریس اور جمدین نصر نے کتاب المصلوق میں حضرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالیٰ عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مق تحقیق نے فرمایا اپنے محمروں میں نماز پڑھو اور ان کوقبریں نہ بنا کا اور اپنی آوازوں کوقر آن کے ساتھ خوبصورت بنا کا کیونکہ شیطان آس محمرے ہماگ جاتا ہے جس میں سورة بقر و پڑھی جائے۔

(۲۸) امام ابوعبید نے معزت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ مانٹھ کیا ہے ارشا دفر ما یا شیطان اس محر سے نکل جاتا ہے جب سرتا ہے کہ سور 8 بقر واس میں پڑھی جارہی ہے۔

(۲۹) امام ابن عدی نے الکالی میں اور ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں حضرت ابودرواءرضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ می خوری جان ہے بلا شہر شیطان کے میں سے رسول اللہ می خوری جان ہے بلا شہر شیطان اس کھرے نکل جاتا ہے جس میں سورة بقر و پڑھی جائے۔

(۴۰) طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ دعفرت عبداللہ بن مغفل سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سان کا کیا ہے کہ رسول اللہ سان کی ایک کہ وہ تھر جس میں سور ہ بقر و پڑھی جائے اس رات میں شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔

(۳۱) ابن الضريس نسائى ، ابن الا نبارى نے المصاحف على طبرانى نے الا وسط على اور الصغيراور ابن مردوبيداور بيقى نے شعب الايمان على ضعيف سند كے ساتھ حضرت ابن مسعود رضى اللہ تعالى عند سے روايت كيا ہے كدرسول اللہ سائھ اللہ اللہ ع على سے كى كواس حالت على نہ يا كاس كدوه أيك ٹا تك كودوسرى ٹا تك برر كھے ہوئے ہو پھرتھك جائے اورسورة بقره پڑھنا جھوڑ

دے کونکہ شیطان اس محرے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

(٣٣) وارمی جمیر بن نصر ابن الضریس بطبر انی ، حاکم (انہوں نے میچے کہا ہے) اور بینی نے شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک کو ہان ہوتی ہے قرآن کی کو ہان سورۃ بقرہ ہے اور شیطان جب سورۃ بقرہ کو سرتا ہے تو اس محر ہے ہوگ جاتا ہے جس میں اس کو پڑھا جائے اور وہ پا دمارتا ہے (یعنی بیچھے سے زور کی بھوا تکا آب )

(٣٣) ابو یعلی ، ابن حیان ، طبر انی اور بیبی نے المععب میں سمل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ من بیلی ہے ارشاد فرما یا کہ ہر چیز کے لئے ایک کو ہان ہوتی ہے اور قرآن کی کو ہان سورۃ بقرہ ہے جس فعص نے اس سورۃ کو ایٹ میں دن کے وقت پڑھا تو تین را تیں شیطان اس کے گھر میں وافل نہیں ہوتا۔

(٣٤) المام وكيع ،الحرث بن ابواسامه جمد بن لفراورا بن الفريس في مند كساته ومفرت حسن رحمة الله تعالى عليه سے روایت كيا ہے كدرسول الله مل عليہ في ارشاد فريا يا قرآن كا افضل حصه سورة بقرہ ہاوراس میں سب سے اعظم آیت آیت الكری " ہے۔اورجس محر میں بیسورت پڑھی جائے شیطان وہال ہے بھاگ جاتا ہے۔

## قرآن کی کوہان سورة بقرة ہے

(ہ ٣) سعید ابن منصور، ترفری جمہ بن نعر، ابن المنذر، حاکم (انہوں نے اسے سیح کہاہے) اور بیکی نے الشعب میں حضرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مائی ہیں ہے ارشا وفر ما یا کہ ہر چیز کے لئے ایک کو بان ہوتی ہے اور بلاشبہ قرآن کی کو ہان سورة بقرو ہے۔ اور اس میں ایک ایسی آیت بھی ہے جوقر آن کی سب آیتوں کی سردار ہے۔ اور وہ آیت الکری ہے جس محر میں اس کو پڑھا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔

(٣٦) امام بخاری رحمة الله تعالی علیه اپنی تاریخ میں سائب بن حبان سے روایت کرتے ہیں کہا گیا کہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل تعاانہوں نے فرمایا کہ سورۃ بقروقر آن مجید کی کو ہان ہے۔

(۳۷) امام دیلی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سن تفظیم نے ارشادفر مایا وہ سورت جس میں بقرہ کاذکر کیا عمیا قرآن کا خیمہ ہے سواس کوسیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ ناحسرت ہے اور بیا بل باطل کے بس کی میں۔

(۳۸) دارمی نے خالد بن معدان ہے موقو فاای طرح روایت کیا ہے حضرت معقل بن بیارض اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مان خیر نے فالد بن معدان ہے موقو فاای طرح روایت کیا ہے حضرت معقل بن بیارض اللہ تعام ہے ) اس کی ہر ہم کے دسول اللہ مان خیر نے نے فر مایا کہ سور قابق و قرآن کا کو پان اور بلند حصہ ہے ( یعنی قرآن کا اعلی اور بلند تر بن مقام ہے ) اس کی ہر آئے ہے ایک میں ہے بیا بت افغا آیت اللہ الاطوالی القیوم عرش کے بیچے سے نکالی می اور اس کے ساتھ جوڑ دی می ۔

(۹۶) امام بغوی نے بھم الصحابہ میں ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں رہید جرشی رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائیزیتر سے یو چھا تمیا کون ساجز ،قر آن کا افضل ہے۔آپ ماٹھائیزیم نے فر ما یاوہ سورة جس میں بقرہ کا ذکر کیا تمیا بھر پو جھا

### **Click For More Books**

سمیابقرہ میں کون سابز وافعنل ہے آپ نے فرمایا آیت الکری اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات اس کوعرش کے نیجے سے نازل کیا گیا۔

(٤٠) نعبیہ واحمد ، بخاری (نے مجھے جس تعلیقا ذکر کر گ ہے ) امام سلم ، نسائی ، حاکم ، ابوقیم اور بیجی دونوں نے دلائل نبوۃ جس کن طرق سے حضرت اسید بن حفیر ہے روایت کیا ہے کہ وہ رات کوسورۃ بقرہ پڑھ رہے ہے گھوڑی ان کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اچا نک گھوڑی اور کی جل خاموش ہوگیا۔ وہ بھی تغمیر کئی پر طنا شروع کیا تو وہ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ پھراچھنے تی جس کی طرف اور ہوئی تو میں کھوڑی کے قریب سورہا تھ بھرگئی پھرائوں نے پڑھنا شروع کیا پھر گھوڑی اچھنے تی وہ بھی تغمیر کئی پھرائوں نے پڑھنا شروع کیا پھرائی وہ اپنے بھری کی طرف اٹھا یا اچا تک وہ ایک چھری کی مشل کوئی چیزتی جس میں چا افول کی طرح چیزیں تھیں پھروہ چھتری آسان کی طرف اٹھائی بہاں تک کہ پھراس کو ندہ بھو تھی ایر سول مشرک کی چیز ہوں کی اس نے رسول انڈم ٹائیلی کو یہ بات بتائی۔ آپ سائیلی ہے فرمایا کیا تو جانتا ہے یہ کیا چیزتی جس میں نے مرض کیا یارسول میں جو بوئی تو جس نے رسول انڈم ٹائیلی کو یہ بات بتائی۔ آپ سائیلی ہی نے فرمایا کیا تو جانتا ہے یہ کیا چیز تھی ؟ جس نے مرض کیا یارسول انڈیلی میں سے کی سے نہ جھیتے۔

میں نہیں جانا۔ آپ سائیلی ہی کو یہ بات بتائی۔ آپ سائیلی آواز می کر قریب آئے تھے۔ اگر تو پڑھتار بتا تو ہی فوگ ان کی طرف دیکھتے اوروہ ان جس سے کی سے نہ جھیتے۔

(٤٦) امام طبرانی نے اسد بن حضیر رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ میں چاندنی رات میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے ایک گھوڑی کو مضبوطی سے باندھ ریا تھا۔ وہ کو د نے آئی۔ اور ڈر گئی مجروہ دوسری دفعہ کو دی تو میں نے اپنے سرکواو پر اٹھایا (کیاد کچتا ہوں) کہ ایک بادل جمعے ڈھا کے ہوئے ہواوروہ میرے اور چاند کے درمیان حاکل ہے۔ میں ڈر گیا اور اپنے کرے میں داخل ہوگیا جب میں ڈر گیا اور اپنے کرے میں داخل ہوگیا جب میں تیری مورة بقرہ کی آپ نے فرمایا بیفر شتے ستے جو آخری رات میں تیری مورة بقرہ کی قرؤة کو سنے آئے ہے۔

(۶۳) ابوعبید نے محمد بن جریر بن یزیدر حمة الله تعالی علیہ بروایت کیا ہے کہ ان کو اہل مدینہ کے شیوخ نے بیان کیا کہ رسول الله من تعلیم سے کہا گیا آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شاس رضی الله تعالی عنداس کے مرگزشته رات جراغ روثن رہے۔ آپ نے فرمایا شاید انہوں سے سور ہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ ثابت رضی الله تعالی عندے پوچھا کمیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں سے سور ہ بقرہ پڑھی تھی۔

( ٤٤) الم م ابن الى الدنيائے مكايد الشيطان ميں حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عندے روايت كيا ہے كه رسول الله مي كامحاب ميں سے ايك آ دمى با ہر لكلا ( راستے ميں ) شيطان ہے ملاقات ہوگئی دونوں نے ايك دوسرے كو پكڑ ليا اور دونوں ايك

دومرے سے تعظم گھتا ہو گئے محابہ نے اس کو نیچ گرالیا۔ شیطان نے اس سے کہا جھوکو چھوڑ دے میں تجھ کو ایک بات بتا دَن گا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا جم کی جھوڑ دیا۔ محالی منہ نے دومری باراس کو پکڑ ااور دونوں تعظم گھتا ہو گئے۔ محالی نے پھراس کو پیچ گرادیا شیطان نے کہا جھوکو چھوڑ دے میں تجھ کو ضرور بات بتا دوں گا اس بات جس کوتو پسند کر سے گا۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا بیان کر۔ شیطان نے کہا جھوکو چھوڑ دیا محالی نے تیسری مرتبہ پھراس کو پکڑ ااور اس کو پنچ گرادیا ہجراس کو چھوڑ دیا ہجراس کے سینے پر چڑ ھاکر بیٹے گیا اور اس کا انگو تھا چیا نے لگا شیطان نے کہا جھوکو چھوڑ دیں محالی نے کہا جس جھوکو دن چھوڑ دول گا جب بھی تو جھو کو وہات نہیں ہے جس کو شیطان کے درمیان پڑھا جا اور وہ ہوا گسیطان نے کہا وہ سور ق پڑھی جا سے کہا وہ سور ق پڑھی جا اس میں داخل نہیں ہوتا۔ محابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بو چھا اور وہ بھاگس نے بانہوں نے فرمایا اس نے جس کو معرب عرضی اللہ تعالی عنہ کی کئیت ہے ) یہ تجھے کس نے بتائی ہے؟ انہوں نے فرمایا اس نے جس کو معرب عرضی اللہ تعالی عنہ کی کئیت ہے ) یہ تجھے کس نے بتائی ہے؟ انہوں نے فرمایا اس نے جس کو معرب عرضی اللہ تعالی عنہ کی کئیت ہے ۔

(و ) اہام ترخی، (انہوں نے اسے حسن کہا ہے) نسائی، این ہاجہ اور اجر بن العرافرون نے کتاب العسلوة میں ابن حبان حاکم، (انہوں نے اسے مح کہا ہے) اور پہلی نے شعب الا یمان میں حضرت ابوہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملی ہوائی ہے جاعت کو پیجا جو بڑی تعداد میں تھی۔ ان سے قرآن پڑھے کو کہا گیاان میں ہرایک آوی نے قرآن مجید پڑھا یعنی جو بھی اس کو قرآن یاد تھا پھر آپ ان میں ہے ایک جوان کے پاس آئے تھے۔ آپ نے ان سے بو چھا تھے کہا قرآن یاد ہے۔ اس نے کہا یہ یہ ہور قبر و باد ہے؟ اس قرآن یاد ہے۔ اس نے کہا یہ یہ ہور تیں اور سورة بقرہ بھی ۔ آپ نے پھراک سے بو چھا کی تھے سر قبر و یہ ان کہا باللہ کی نے اس سے فران کے ساتھ تی ہوگوک کی جیز نے نہیں روکا اس بات سے کہ میں سورة بقرہ کو سیکھوں گراس بات سے ڈرتا ہوں کہ بیل اس کے ساتھ تی مہنیں کرسکوں گا۔ رسول اللہ سی تھی ہو کہا تو آن کو سیکھوں میں اس کے ساتھ تی مہنیں کرسکوں گا۔ رسول اللہ سی تھی ہو کہا تو آن کو سیکھوں داراس کو پڑھو کے تک کے اس کو جواس کو بواراس کی مثال اس تھی کی سے جو خوشہو سے ہمری ہوئی بواور اس کی مثال اس تھی کی سے جو خوشہو سے ہمری ہوئی بواور اس کی خواس کو سیکھتا ہے اور و اس کی مثال اس تھی کی سے جو خوشہو سے ہمری ہوئی ہواور اس کی خواس کو بیا ہم دور یا کہا ہو۔

(٤٦) امام بیمق نے دلائل میں عثمان بن عاص رضی اللہ تعافی عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ منی کی کی اللہ کو ان اوگوں کا عامل بنا یا جو قبیلہ ثقیف میں ہے آپ کے پاس وفد بن کر آئے تنصے حالا نکہ میں ان سے عمر میں چھوٹا تھا اور بیاس وجہ سے کہ میں نے سور ہ بقر وکو یز حاتھا۔

، (۱۷) اہام بیکل نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ صلصال بن دہمس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ رمول اللہ مائے کے دروایت کیا ہے کہ رمول اللہ مائے تائے ارشاد فرمایا اسپنے محمروں میں سورۃ بقرہ کو پڑھواوران کوقبریں نہ بناؤاور جس مخص نے سورۃ بقرہ پڑھی اس کو جست میں تائے پہنایا جائے گا۔

(۶۸) وکع ، داری ،محمد بن نصر اور ابن الضریس نے محمد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جس مختص نے سور ۃ بقر وکورات میں پڑھا جنت میں تاج بہنا یا جائے گا۔

## افضل سورة کی افضل آیت

(٤٩) طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ بقرہ کو پڑھا اس نے زیادہ کرلیا اورعمدہ کرلیا۔

د ه) امام وکیج اورابوذ رالبروی نے فضائل میں تنہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عندے پوچھا کہ قرآن میں کون می سورۃ افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا بقرہ پھر میں نے پوچھاکون ہے آیت افضل ہے؟ ؟ انہوں نے فرمایا آیت الکری۔

(۵۱) امام محمر بن نصر نے کتاب المصلوۃ میں حضرت سعید بن جبیر کے لمریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا قرآن میں سب سے بڑی عظمت والی سورۃ بقرہ ہے اوراس سے بڑی عظمت والی آیت آیۃ الکری ہے۔

(۵۲) حاکم (انہوں نے اس کومیح بھی کہاہے) ابوذ رالہروی اور بیقی نے شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ س روایت کیا ہے کہ سور ۃ بقر وسور ۃ انسا وسور ۃ جج اور سور ۃ نورکو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں۔

(۵۳) اہام دارتعلی اور بیتی نے السنن میں حضرت ابن مسعود سے دوایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول الند سن نیزیج کی خدمت میں آئی اور کہنے تھی یا رسول اللہ! میری رائے آپ کی رائے میں ہے رسول اللہ سائٹیکیج نے اس آ دی سے فر ما یا کہ جس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا کیا تو قر آن میں سے بچھ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا قان سورۃ بقر واورایک سورۃ مفصل (سورتوں) میں سے۔ آپ نے فر ما یا میں نے تیرا نکاح اس عورت سے اس شرط پر کردیا کہ تواس کو پڑھائے گا۔اوراس کو سکھائے گا۔

(٤) امام ابودا وُداور بیل نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی صنہ ہو ایت کیا کہ نبی اکرم من اللہ بیلے نے ایک آدی ہے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے کیا حفظ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا سور ہ بقر ہاور جواس ہے لی ہوئی ہے۔ آپ نے فرما یا کھڑا ہوجا اور اس عورت کوئیں آئیس سکھا دے اور یہ تیری ہوی ہے۔ کھول کہا کرتے تھے رسول اللہ من اللہ بیل کے بعد کس کے لئے یہ جا کرنہیں ہے کہ وہ کسی عورت کا نکاح قرآن کی کس سورت کے بدلے میں کردے۔

(٥٥) الزبير بن بكارنے الموفقيات ميں عمران بن ابان بروايت كيا ہے كه حضرت عنان رضى اللہ تعالى عند كے پاس ايك چوركولا يا عميان بول نے فرمايا ميں تجھ كوخوبصورت آدى دكھ رہا ہوں تير بے جيسا آدى چورى نبيس كرتا بھراس سے فرمايا كيا تو قرآن ميں سے بچھ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے كہا ميں سورة بقره پڑھتا ہوں آپ نے فرمايا چلا جامس نے تير ہے ہاتھ سورت بقر و كے بدلے ميں مجھے دے ديے۔

۵۶) بیمقی نے اپنی سنن میں ابوحمز ورحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے عرض کیا ہے میں جلدی قر اُت کرنے والا ہوں انہوں نے فر مایا میں صرف سورۃ بقر ہ کو پڑھوں تو اس کو تمبر کشبر کر پڑے و

### **Click For More Books**

مجمع ماراقر آن برمنے سے زیادہ محبوب ہے۔

ره ) خطیب نے رواۃ مالک میں امام بیبق نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۱۷ / سال میں سورۃ بقر ہ کوسیکھا جب انہوں نے ختم کیا تو ایک اونٹ اس کی خوشی میں ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۲۷ / سال میں سورۃ بقر ہ کوسیکھا جب انہوں نے ختم کیا تو ایک اونٹ اس کی خوشی میں ان کو بہتی ہے کہ حضرت ابن عمرۃ محصال سورۃ بقر وکوسیکھتے رہے۔

وره ) امام ابن سعد نے طبقات میں حضرت میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند رنہ چار سال سورۃ بقر وکو تکھتے رہے۔

(٥٩) امام مالک سعید بن منصوراور بیتق سنن میں عروہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کومبح کی نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں سورۃ بقرہ پڑھی۔

(٦٠) امام شافعی نے الام میں سعید بن منصور ، ابن الی شیبہ نے المصنف میں اور بیتی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ب روایت کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدیق نے لوگوں کو مبح کی نماز پڑھائی اس میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ .
تعالی عنہ نے قرمایا قریب تھا کہ سورج نکل آتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے جواب میں فرمایا اگرنکل آتا تو آب ہم کو عافل ندیا تے۔

(٦٦) الم م ابن الى شيبر في حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روایت كيا ہے كه حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند في د ون سورة بقر و پڑھى يہاں تك كه ميں نے ليے قيام كى وجد سے بوڑ ھے آ دى كو ڈانوں ڈھول ہوتے و يكھا۔

(٦٢) ابن ابی شیباور المروزی نے البخائز میں ، ابوذ رالبروی نے فضائل میں حضرت شبعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ انصار محابہ میت کے پاس سور ۃ بقر و پڑھتے تھے۔

(٦٣) اہام ابو بحر بن الا نباری نے المصنف میں ، ابن وهب نے سلیمان سے روایت کیا ہے کہ حضرت ربیدہ ہے ہو چھا گیا اور میں بھی حاضرتھا سورۃ بقرہ اور آل عمران کو کیوں مقدم کیا گیا۔ حالا نکدان دونوں سے پہلے ای سے زائد سورتیں مکہ میں نازل موچکی تھیں۔ انہوں نے فرمایا وہ جانے ہیں کہ جس نے ان دونوں کو مقدم کیا وہی اس کی تقدیم کی وجہ جانتا ہے۔ وہ ذات جس پر سوال کی انتہا ہوتی ہے۔ اور اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔

(٦٤) الم عبد الرزاق اور ابن الى شيبد دونول في المصنف بين عروة رحمة الله تعالى عليه سے دوايت كيا ہے كەسىلمەكذاب سے جنگ كے دوزنى اكرم مالى تا تا كام كام عارتها يا اصحاب مورة البقره-

ب سے در دہا ہو اللہ ہم مکیم ترخی نے نوا در الاصول میں سلیمان بن یبار دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ ایک رات حضرت ابواسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا گے اور یہ کہدر ہے تھے لفظ آیت "اناللہ وانا الیہ راجعون مجھے سے میرارات کا وظیفہ مچھوٹ کیا اور میر اوظیفہ مچھوٹ کیا اور میر اوظیفہ سور قالبقر ہم تھی اور میں نے نیند میں ویکھا کہ کو یا گائے مجھے سینگ مار دہی ہے۔ (۲۶) امام ابن ابی شیبہ نے مسدد سے انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جم فض نے

سورة بقره کی مسم اٹھائی اور دوسرے لفظ میں ہے کہ قرآن میں سے کی ایک سورة کی مشم اٹھائی تواس پر ہرآیت کے بدلے میں ایک

(٧٧) المام ابن اني شيب في حضرت مجاهد رحمة الله تعالى عليه عدوايت كيا ب كدرول الله من المايج في ارشاد فرمايا كدس مخسر نے قرآن میں سے کی ایک سورة کی قتم کھائی تواس پر ہرآیت کے بدلہ میں بھر ہے سوجو میں جاس کو پورا کرے اور جو چاہے شم کوتو ڑ دے۔

(٦٨) امام احمد اور حاكم نے اكنى ميں حضرت عائشد منى اللہ تعالى عنها سے روایت كيا ہے كہ تى اكرم مۇئى يا مار شاوفر مايا جس مخص نے سورة بقر واور آل عمران پڑھی اللہ تعالی (قیامت کے دن) اس کے دو پرموتوں اور یا قوت سے پروئے ہوئے بنا دس مے۔ (تغییر درمنٹور، سورہ بقرہ، بیروت)

#### سندمصنف

عن قتادة بن دعامة السبوسي

أعبرنا الفقيه المكى أبو الحرم مكى بن عبد الرحن بن سعيد بن عتيى أوجماعة قال أنا الحافظ شيخ الإسلام فخر الأنام جال الحفاظ أبو طاهر أحمد بن محبد بن أحمد بن محبد بن إبراهيم بن سلفة السلقى الأصبهاني في العشر الآخر من صفر سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة بثغر الإسكندية في منزله قراءة عليه وأنا أسمع قلت وفي طبقة السباع بخط السلفي هذا تسبيع صبح كما كتب وكتب أحمد بن محبد الأصبهاني قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين قالببارك بن عبد الجبارين أحمد الصيرق ببغداد من أصل سماعه أنا أبو طاهر محمد بن على بن يوسف بن العلاف أنا أبو بكر أحمد بن جعفر أبين محمد الختل أنا أبو طاهر محمد بن الحياب الجمحيثنا محمد بن كثير العبدي ثناهما مين يوسف بن العلاف أنا أبو بكر أحمد بن جعفر أبين محمد بن سلم الختل أنا أبو عليفة الفضل بن الحياب الجمحيثنا محمد بن كثير العبدي ثناهما مين يحيي.

1 من الحفاظ المكثرين. توفى سنة 576 م "تن كرة الحفاظ 1298، الوافى بالوفيات 351/7، طبقات الشاقعية 43/4". 3ف الإنباء ووفيات الأعيان: أبو الحسن. 2 لعر أقف على ترجمته 3 الختلى مقرئى مفسر محمدة توفى سنة 365 ه "العبر 335/2، طبقات القراء وفيات المركز، توفى سنة 305 م "معجم الأدياء 204/16، تذكرة الحفاظ 670 لسان الميزان 438/4".

5من البحدثين توقى 223هـ "الواق بألوفيات 374/4، عونيب التهذيب 417/9 "، 6من البحدثين توفى 163 هـ "العبر 343/1، ميران الإعتبال 309/4، طبقات المفاظ 86».

## مسكافتحويل قبلهاور حكم منسوخ كابيان

## قبله بيت الله اورخو بل قبله ك نسخ كابيان

المقدس ورسول الدصلى الدعليه وسلم بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الدصلى الدعليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ورسول الدصلى الدعليه وسلم بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الدصلى الدعليه وسلم بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الدصلى الدعليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهر الم وجهه الدتمالي نحو الكعبة البيت الحرام.

(پنظر:النعاس 14 ابن المهدادی 7ب می 112 ابن الجوزی 199 العتائل 29 ابن الهدوی 9بن الهدوی 9بن الهدوی 9بن الهدوی 9 مصنف کتے بیل کہ میں نے حضرت آبادہ رضی اللہ عنہ سے ستا ہے کہ اللہ تعالی نے قربایا: اور مشرق اور مغرب اللہ تی کے لیے ہیں تم جہال کہیں بھی منہ کرو کے وہی اللہ کی طرف منہ کرو کے بیٹک اللہ بڑی وسعت والا بہت ملم والا ہے۔ (البقرو، 115) فرمایا کہ جب رسول اللہ من تشریح کم مدیس شخت آب جرت سے پہلے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھے شخے۔ جب آپ من تشریح کے بعد میں ہجرت کی تو بھی آپ من تشریح کے سولہ ماہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ من تاؤیج نے کعب مجدحرام کوقبلہ بنایا۔

## منسوخ تحكم كى وضاحت كابيان

الله تعالی کاار شاد ہے: اور مشرق اور مغرب اللہ ی کے لئے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو مے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو کے اللہ۔ (البقرہ: ۱۵)

## "وللدالمشرق والم فرب" كے شان زول كابيان:

امام ابن جریرطبری رحمة الله تعالی علیه اپنی سد کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو قرآن مجید نے مفسوخ کیا وہ قبلہ ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ رسول الله سائی تی جب جرت کرکے مدینہ مورہ آئے تو مدینہ میں زیادہ تر یہودی سے الله تعالی نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے کا تھم دیا ہے جو الله سائی ہوئے آپ سولہ مہنے بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے رہاور رسول الله سائی تی تھے کہ آپ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھیں ایس اس کی دعا کر رہے سے اور سجد حرام کی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تازل کی: (ترجمہ) جیک جم آسان کی طرف آپ کے چرہ کے پھر نے کود کے رہے ہیں دیکھ رہے ہے کہ الله تعالیٰ نے یہ آیت تازل کی: (ترجمہ) جیک جم آسان کی طرف آپ کے چرہ کے پہلے قبلہ کی طرف ہے کہ الله قولہ کی اللہ قبلہ کی طرف ہے کہ دیکھ تا ہود نے یہ اعتراض کیا کہ ان کوان کے پہلے قبلہ کی طرف ہے ک

#### **Click For More Books**

نے چھیردیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: اور شرق اور مغرب اللہ بی کے لیے ہیں ہم جہاں کہیں بھی منہ کرو مے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو مے۔ (جامع البیان ج\ص' ۱۰۰ عمل ۱۹۰۳ مطبوعہ دارالمعرفتہ بیروت ۹۰، ۱۶ ھ)

اس آیت کے شان زول میں دوسر اقول میے:

امام ابن جریرا پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند سفر عیں جس طرف سواری کا مند ہوتا ای طرف مند کر کے نماز پڑھ لیتے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: تم جہاں کہیں بھی مند کرو مے وہیں اللہ کی طرف مند کرو مے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی تی اللہ اللہ ملی اللہ ملی بی مند کرو مے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی تھا۔
سواری برنقل برجمتین 'جس طرف سواری کا مند ہوتا تھا اور اشارہ سے رکوع اور حجدہ فرماتے ہیں۔

حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ مانٹھ بھے نوہ سخت وہ سخت ساہ اندھیری رات تھی ہم ایک جگہ تھر ہے اور نماز پڑھی مسلح کے معلوم ہوا کہ سب نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ مانٹھ بھی ہے اس رات غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے تب اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی بھر قبار کی طرف مند کرو مے وہیں اللہ بی کی طرف مند کرو مے در جامع البیان تا می فرمائی بیشرق اور مغرب اللہ بی کے لیے ہیں تم جبال کہیں بھی مند کرو مے وہیں اللہ بی کی طرف مند کرو مے در جامع البیان تا می اس کا دی مطبوعہ دار المعرفة بیروت کا 18 میں ا

## من قبلهاوراس كتحويل مصمعلق تغييرات احمريه

ملااحمہ جیون لکھتے ہیں۔اور مشرق اور مغرب اللہ بی کا ہے سوجس طرح تم مند کرواللہ تعالی وہاں بی متوجہ ہے بیشک اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشش کرنے والاسب کچھ جاننے وال ہے۔

یہ جانے کے بعد آپ کو یہ بتا تا ہول کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بیآ یت تحویل قبلہ کے بارے ہیں ہے
کوتکہ نی (علیہ السلام) کمد کرمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز
پڑھنے کا حکم ہوا تو کفار طعن و تشنیج کرنے گئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کے ساتھ مختص نہیں بلکہ جس طرف منہ کرووہ اللہ بی
کی طرف ہے۔ پھر یہ آیت قبلہ کے بیت المقدی سے کعبۃ اللہ کی طرف پھرجانے سے منسوخ ہوگئی۔ کیونکہ اللہ تعالی فرمایا: فول
و جمک شطر المسجد الحرام۔ اپنارخ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔

ا مام زاہد کے کہنے کے مطابق بی قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جومنسوخ ہوئی۔صاحب اتقان کار بھان بھی بھی ہے ہوں۔ قاضی بیضاوی نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بیتو بل قبلہ کی تمہید ہے۔ نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس مکان یا جہت میں ہونے سے یاک ہے۔

بمہور کے نزدیک آیت کے معنی یہ بیل کہ بلاد شرق وغرب کا مالک اللہ تعالیٰ بی ہے سواگر تہہیں مسجد اقصی یا مسجد حرام میں مبادت سے روک دیا جائے توتم کہیں سے مجمی کعبۃ اللہ کی طرف مندکر کے نماز پڑھ سکتے ہواس لئے کہ وی وہ جگہ ہے جس کی طرف مندکر کے تہمیں نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

ابن عمر رضی انٹد تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ یہ آیت مسافر کے سواری پرنمازنفل کے بارے میں ناز ل ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے ایک جماعت پر قبلہ مشتبہ ہوگیا انہوں نے مختلف اطراف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی صبح کے وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہیں معذور قرار دیا گیا۔

سیآ برت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کے اس قول کے خلاف جمت ہے کدا گرکوئی مخص غلطی سے قبلہ کی طرف پینے کر کے نماز پڑھے تو نماز ندہوگی۔

صاحب مدارک نے کشاف ہے نقل کیا ہے کہ دعاوذ کر میں جس طرف چاہومنہ کرونماز مرازمیں۔

الم زاہد نے اس کی ایک اور وجہی ذکر کی ہے کہ یہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی نجاشی اسلام لا یا یہ یہ نہی طرف چل پڑا
اور راستہ میں انتقال کر گیا۔ جبر میل (علیہ السلام) نے نبی (علیہ السلام) کواس کی نماز جنازہ پڑھے کو کہا نبی (علیہ السلام) نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس کی نماز جنازہ کیے پڑھیں اس نے ہمارے قبلہ کی طرف مذکر کے نماز نہیں پڑھی۔
اس پر اللہ تعالی نے بیا آیت اتاری لیمنی کی طرف منہ کر ہے بھی نماز پڑھوکوئی حربے نہیں۔ کیونکہ شریعت کی اس پر اتن ہی پابندی تھی جبتی اس نے نمجی اور یہ بات اس نے نہیں۔

پھر" وجہ" کے معنی یا طرف کے ہیں یا قبلہ کے یا رضا کے یا یہ کہ لفظ وجہ اور اس تشم کے دیگر الفاظ متشابہات میں ہے ہیں۔ ہم اس کی کیفیت سے ناواقف ہیں اور اس کے اصل پر ایمان رکھتے ہیں۔ واسع کامعنی تنی اور غنی ہے۔ بیراس آیت کے مطالب اور متعلقات کا خلاصہ ہے۔ (تفسیرات احمدیہ، بقر و، لا ہور)

## آیت مذکورہ کے حکم منسوخ سے متعلق احادیث وآ ثار کا بیان

(۱) ابوعبید نے النائخ والمنسوخ میں، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاتم (انہوں نے اے سیح بھی کہا ہے) اور بہتی نے اسنن میں حضرت ابن عمباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سب سے پہلے جو ہمارے لئے قرآن میں سے منسوخ کیا گیاوہ قبلہ کی مت متحی الن حکموں میں جو ہمارے لئے ذکر کئے مجئے اور اللہ تعالی خوب جانے ہیں قبلہ کے حال کو اللہ تعالی نے فر ما یا لفظ آیت وللہ المشرق والمغرب فائم من اللہ تعالی من وجہ اللہ "رسول اللہ من فیلی نے بیت المقدی کی طرف رخ فرما یا اور فرما یا لفظ آیت وہ من حیث فانہ کھیہ) کو چھوڑ ویا مجراللہ تعالی نے (قبلہ کو) بیت متیق کی طرف مجمور میا اور میلے حکم کو منسوخ فرما ویا اور فرما یا لفظ آیت ومن حیث فانہ کھیہ) کو چھوڑ ویا مجراللہ تعالی نے (قبلہ کو) بیت متیق کی طرف مجمور دیا اور میلے حکم کو منسوخ فرما ویا اور فرما یا لفظ آیت "ومن حیث

خرجت فول وجمك" (الآبير) ـ

(٣) ابن افی شیبہ عبد بن جمید بسلم ، ترفدی بنسائی ، ابن جریر ، ابن المندر ، الناس نے والمنسوخ طبر انی اور بیتی نے اپنی سنن میں جرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ نبی اکرم سائ فیتی جم ارکی پر نظل پڑھا کرتے ہے جس طرح سواری کارخ ہوتا تھا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند نے (ولیل کے طور پر) ہے آیت پڑھی لفظ آیت فی اینیا تولوا فضعہ وجه الله "اور معظرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ہے آیت اس (نقلی) نماز کے بارے میں نازل بوئی۔

(٤) ابن جریر نے ابن ابی حاتم ، دار تعلیٰ ، حاکم (انہوں نے اسے سیح کہا ہے) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بیآیت فائم اولواقتم وجہ اللہ "اتاری گئ تا کہ تم نفل نماز اپنی سواری پر پڑھاوجد هرتمہاری سواری کارخ ہو۔

(٥) امام بکاری اور بھی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی ہی کوغزوہ انمار میں ابنی سواری پرمشرق کی طرف نقل نماز پڑھتے ہوئے و یکھاہے۔

(٦) این انی شیبه بخاری بیکی نے جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت کیا که نمی اکرم من ان ایک سواری پرمشر ق کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو سواری سے بیچے از کر قبلہ رخ ہو کرنماز پڑھتے تھے۔

(۷) ابن الی شیبہ ابوداؤداور بیتی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ نبی اکرم من فیتی نی جب سنر فر ہاتے تصاور قل نماز پڑھنے کا ارادہ فر ماتے تھے تو اپنی اوننی کو قبلہ رخ فر ما کر تجمیر کہتے تھے پھر نماز پڑھ لیتے تھے جس طرف مجمی اوننی اپنا رخ کر لیتی تھی۔

(۸) ایودا کودالطیالی، مهربن حمید، ترفدی (انهول نے اس کوضیف کہا ہے) (ابن ماجہ ابن جریر، ابن ائی حاتم العقبلی)

(انهول نے اس کوضیف کہا ہے) دارتھنی ایونیم (الحلیہ میں) اور بیق نے اسن میں عامر بن ربیدرضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کیا کہ ہم ایک اند جری رات میں رسول اللہ مان تھی ہے ساتھ تھے ایک منزل پر انترے ایک آدی نے پتھر اشائے اور نمازی جگہ منظل کھرہم نے اس میں نماز پڑھی تھی ہم نے موش کو ہم کومعلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ دوسرے دخ پر نماز پڑھی تھی ہم نے موش کیا اللہ اند اہم نے اس مات کوفیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی تو اس پر اللہ تعالی نے بیا بیت نازل فرمائی وللہ البشوق والمعرب الله اللہ ایک نے درا یا تمہاری نماز ہوگئی (یعن فیمیک ہوگئی اب لوٹانے کی ضرورے تیں)

(الآمیہ) تو آپ نے فرمایا تمہاری نماز ہوگئی (یعن فیمیک ہوگئی اب لوٹانے کی ضرورے تیں)

(۹) دارقطی ، ابن مردویہ بیتی نے حضرت جابرعبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ سائی ایک انگر روانہ فرمایا جس میں میں میں بھی تھا اندھیرا جھا گیا تو ہم قبلہ (کی ست) کونہ پہچان سکے ہم میں سے بچھ نے کہا کہ قبلہ شال کی جاب ہے۔ انہوں نے ای طرف نماز پڑھ لی اور نشاندی کے لیے کئیر تھینے دیں اور ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ انہوں نے ہی ای طرف نماز پڑھ لی اور کئیر تھینے دی جوئی اور سورج نکل آیا تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ خطوط غیر قبلہ کی طرف تھے جب ہم سنر سے واپس لوٹے تو ہم نے نی من شائی ہے سوال کیا تو آپ خاموش ہو گئے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری لفظ آیت وللہ المشرق والم فر ب (الآب)

(۱۰) سعید بن منصور آورا بن المنذر نے عطار حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک قوم پر قبلہ کی ست مم ہوگئی۔ان میں سے ہرآ دمی نے ایک جانب کی طرف نماز پڑھ لی۔ پھررسول اللہ من اللہ تعالیٰ تعالیٰ عدمت میں آئے اور یہ بات ان کو بتائی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآ یت تازل فرمائی لفظ آیت "فاینما تولوائٹم وجہ اللہ"۔

(۱۱) امام مردویہ نے الضعیف سند کے ماتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ مائی ڈیلئے نے ایک لٹکر بھیجا۔ کہر (یعنی دھند) ہوجانے کی وجہ سے وہ قبلہ کی ست ان کومعلوم نہ ہو تکی تو انہوں نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی۔ ایک لٹکر بھیجا۔ کہر (یعنی دھند) ہوجانے کی وجہ سے وہ قبلہ کے علاوہ (دوسرے دخ پر) نماز پڑھی۔ وہ لوگ رسول اللہ مائی تھائیا ہمی کی جب سورے نکلاتو ان پر بیات ظاہر ہوئی کہ انہوں نے قبلہ کے علاوہ (دوسرے دخ پر) نماز پڑھی۔ وہ لوگ رسول اللہ مائی تھائیا ہمی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنا حال بیان کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے (بی آیت) اتاری لفظ آیت "ولٹد المشرق والمغرب" (الآبہ)

(۱۳) ابن جریروابن المندر نے مجاہد رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب بیآیت نازل ہوئی لفظ آیت اومونی استجب لکم " (المؤمن آیت ، ۲) تومحابہ نے عرض کیا کس طرف منہ کر کے (دعا کریں) توبیآیت نازل ہوئی لفظ آیت قاسم اتولوا تشم وجہ اللہ "۔

(۱٤) این الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے روایت کیا کہ نفظ آیت فلد نما تولوائم وجداللہ ہے مراد ہے کہادھرنی الله تعالیٰ کی سمت ہے۔جس طرف بھی مشرق یا مغرب کی طرف کرلو (وجی الله تعالیٰ کو یاؤ کے )۔

(۱۵) ابن الی شیب،عبد بن حمید، تر مذی بینق نے اپنی سن میں مجاہدرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت تشم وجہ اللہ عمراد ہے قبلہ اللہ سے جہاں بھی تم ہو شرق میں یا مغرب میں اس کی طرف منہ کرلو۔

(١٦) عبد بن حميداورتر فدى في قاده رحمة الله تعالى عليه عدوايت كيا كديية يت وكثم وجدالله منسوخ بالله تعالى ك

ان أول ك فول وجل شطر المسجد الحرام" (البقرة آيت ١٤٩) في اس كومنسوخ كرديا .

(۱۷) ابن ابی شیب، ترندی (انہوں نے اسے میح کہا) اور ابن ماجہ سے حضرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ مل اللہ مل ایک ارشاد فر ما یا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

(۱۸) ابن الی شیبداور بیمق نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عندے اس طرح روایت کیا کہ معزت عمر رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے جب تم بیت اللہ کی طرف رخ کرلو۔ (تفییر درمنثور بسور و بقر ہ بیروت)

## تحويل قبله اورتكم ناسخ كابيان

﴿ وَقَالَ فِي آيَةَ أَخْرَى { فَلَنُوَلِيَتُكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ } ﴿ أَي تلقاءه ونسخت هذه ما كان قبلها من أمر القبلة 1.10ستاذ ابن الشجري المتوفي 542هـ في الحديث "ينظر: هامش أنباه الرواة 381/2 نقلاعن ابن مكتوم، وفيات الأعيان 48/8"

ر10 يعظر أيضا: تفسير الطيرى 19/2 زاداليسير 156/1 ع

## محم ناسخ كي وضاحت كابيان

ا مام ابن جریر طبری ا پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ قادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مان فیتی ہے آسان کی طرف چرو کے موسے تھے اور آپ بیہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھی کی طرف بھیرد ہے تو یہ آیت نازل ہوئی: (ترجمہ) بیٹک ہم آ کے چرو کا آسان کی طرف افساد کھ رہے ہیں سوہم آپ کواس قبلہ کی چھیردیں مے جس پر آپ راضی ہیں۔ (البقرہ: ۱٤٤)

(جامع البيان ٢٠ من ١٣ مطبوعة دار المعرفة بيروت ١٤٠٩هـ)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جریل (علیہ السلام) نے رسول الله سائے کیا ہے پاس آکریے جردی کہ منقریب اللہ تعالی قبلہ کو بیت المقدی سے مجیر کرکسی اور سبت پر کردے گا اور نہیں بیان کیا تھا کہ کس سب آپ کو پھیرے گا اور رسول الله مائے ہی کو بیمجیوب تھا کہ کعبہ کوقبلہ بنادیا جائے اس لیے رسول الله مائے ہیں ہی ہے جروکو آسان کی طرف پھیر کرومی کا انتظار کرد ہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی (جامع البیان ۲۰ من ۲۰ مطبوعہ دار المعرفة بیردت ۲۰ م

الله تعالی کاارشاد ہے: اور (اےمسلمانوں!)تم جہال کہیں بھی ہوا پناچہرہ ای کی طرف پھیرو۔ (البقرہ: ١٤٤) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پرمسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض کردیا خواد و وکسی جگہ ہوں' اگر کو کی صحف بیت المقدس مين بحي موتواس پربيت الله كي طرف منه كرنا فرض ہے۔علامہ صلفي خفي نے لکھا ہے كہ جوفض بيت الله كامشابد وكرر بابهواس پر بعینه کعبه کی طرف منه کرنا فرض ہےاور جو محص کعبہ سے غائب ہواس پراس کی ست کی طرف منه کرنا فرض ہے۔( در مختار علی هامش ردالخارج ١ ص ٧ ٨٨ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

علامة ركمبي ما كلي لكصة بين: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عند بيان كرت بين كدرسول الله ما فيظانيين في ما يا بمسجد (حرام ) والول کے لیے بیت الله قبله بے اور اہل حرم کے لیے معجد قبلہ ہے اور تمام روئے زمین پرمیری امت کے مشرق اور مغرب والول کے لیے مجدحرام قبلہ ہے اور جو تحف معجدحرام میں ہواس کواپنے چبرے کارخ کعبد کی طرف کرنا ما ہے کیونکہ روایت ہے کہ کعبد کی طرف و کھنا عبادت ہے اللہ تعالی نے بیتکم دیا ہے کہ اپنا چرومسجد حرام کی طرف چھیرلواس سے بیسئلہ متنبط ہوتا ہے کہ نماز کی حالت قیام میں نظرسا ہے قبلہ کی طرف ہونی جا ہے نیز قیام کا حکم سارے جسم کے لیے ہے اور چیرہ اشرف الاعضاء ہے اس کے قیام . كاتحكم بيطريق اولى موكا اور چېره كا قيام اس وقت موكاجب چېره كارخ بيت الله كى جانب مواوريكى امام مالك كامذ مب باس ك برخلاف امام ابوحنغید حمة النه تعالی علیه اورامام شافعی کا مذہب بدہے کہ قیام میں سجدہ کی جگه نظر ہورکوع میں قدموں کی جگه اور سجدہ من تاك كي طرف نظر بو ـ ( الجامع الإحكام القرآن ج ٢ ص · ١٦ ـ ٩٥ ١ ، ملخصا · مطبوعه انتشارات ناصرخسر وايران ٧ ٨٣ هـ )

## آيا مكه مين ابتداءآب كا قبله كعبرتها يابيت المقدس؟

علامة قرطبی لکھتے ہیں: اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم ملی تالیا پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو آپ بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھتے تھے یا خانہ کعبہ کی طرف حضرت ابن عہاس کا قول ہیے کہ مکہ تمر مدمیں اور مدینہ منورہ کے ابتدائی ستر ہمہینوں من آب بیت المقدی کی طرف مندکر کے نماز پڑھتے تھے بھراللہ تعالی نے آپ کو خانہ کعب کی طرف مندکر کے نماز پڑھنے کا تھم دیا' علامه بدرالدین عینی نے اس قول کورجے دی ہے (عمرة القاری ج اص ۲۶)

تا ہم آپ مکہ مرمد میں بیت المقدى كى طرف منہ كر كے اس طرح كھڑے ہوتے تھے كہ كعبہ كى طرف پینے ہیں ہوتی تھى۔ دوسروں نے میکہا ہے کہ جب آپ پر ابتدا ونماز فرض ہوئی تو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا' حافظ ابوعمروا بن عبدالبر' نے کہا: میرے نزویک بیقول زیادہ سی ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم من اللہ اللہ مندمنورہ میں آئے تو آپ نے یہود کی تالیف قلب کے لیے ان کے قبلہ کی طرف مندکر کے نماز پڑھی تا کددین اسلام کو قبول کرنے کے لیے ان میں زیادہ واعیہ ہواور جب آپ ان كتبول اسلام سے مايوس مو مختي و آپ نے يہ جا باكر آ بكو پھركعبدى طرف پھيرد يا جائے۔ ايك قول يہ ہے كد كعبدى طرف مند کرنے میں اہل حرب کے قبول اسلام کازیا دوداعیہ تھا 'ایک قول ہیہ ہے کہ آپ نے یہود کی مخالفت کی بناء پرایہا کیا۔

تا ہم اگریہ مان لیا جائے کہ مکہ میں آپ کا قبلہ کعبہ تھا تو چرد دبار قبلہ کا منسوخ ہونا لازم آئے گاس لیے حققین کا پنظریہ ہے کہ ابنداء مكه مكرمه مين بجي بيت المقدس كي طرف منه كرك نمازيز مت تعير

### خويل قبله كابيان:

امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں: حضرت برا ورضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی کریم سؤئی ہے اہتدا و لہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ نے سولہ یاسترہ واہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عمر کی نماز تھی اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عمر کی نماز تھی آپ کے ساتھ ایک جو اول میں سے ایک جنمی ایک سمجد والوں کے پاس سے گزراوہ اس وقت رکوع ہیں تے اس نے کہا: ہیں شہادت و بتا ہول کہ ہیں نے رسول اللہ سائے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو بیانا گا ہے کو یہ پندھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو بینا گوار ہوا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱ - ۱ مطبوعة و رحمه اصح المطابع، كراجي ۸۱ ۱۳۸ هـ)

علامہ بدرالدین مین لکھتے ہیں کہ اس مجد کے نمازیوں کو خبروا صد سے بیٹم ہوگیا کہ قبلہ بدل گیا ہے اب ان کے لیے بیشی مکن تما کہ دواس خبر پراعتاد کر کے اس نماز کو تو ڈکر نبی کریم مین نمازی ہے پاس جاتے اور حجویل قبلہ کی تحقیق کرتے اور بیجی ممکن تما کہ دواس خبر پراعتاد کر کے نماز میں قبلہ بدل لیتے 'انہوں نے اجتہاد سے دومری صورت پر کمل کیا 'اس سے معلوم ہوا کہ خبروا صد حجت ہے اور اپنے اجتہاد سے نماز میں قبلہ کی سمت بدل لے۔ (عمد قبلہ کی سمت بدل الے مطبوعہ ادارة الطباعة المنیر یہ مصر ۱۳۶۸ھ)

علامة رطبی لکھتے ہیں: "صحیح بخاری" کی اس روایت میں یہ ذکور ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف جونماز سب پہلے پڑھی گئی و وعمر کی نماز تھی اورا ہام مالک کی روایت میں ہے وہ صحیح کی نماز تھی اورایک قول ہیہ ہے کہ یہ تھم بنوسلہ کی محبد میں نازل ہوائی وقت آپ ظہر کی نماز میں ہتھے اور دور کعت پڑھ چکے ہے گھر نماز ہی ہیں آپ نے قبلہ بدل لیا اور باقی دور کعتیں بیت اللہ کی طرف مند کر کے پڑھیں اور اس محبد کا نام محبد القبلتين رکھا کیا 'چونکہ بیت اللہ اور بیت المقدی ایک دوسرے کے بالقابل ہیں اس لیے نماز میں مرد کھوم کر عور توں کی جگہ ہا گئی ہے۔

الع حاتم البستى نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے سترہ ماہ اور تین دن بیت المقدى کی طرف نماز پڑھیں کیونکہ آپ بارہ رہج الاول کو مدینہ منورہ آئے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کومنگل کے دن نصف شعبان کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تھم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیفیت میں علاء کے تین اقوال ہیں:

(١) حسن عكرمداورابوالعاليد في كها: آب في الني رائي اوراجتها وسيه بيت المقدس كي طرف مندكيا تعار

(۲) طبری نے کہا: آپ کو بیت المقدس اُور بیت اللہ میں ہے کی ایک کی طرف منہ کرنے کا اختیار دیا حمیا تھا آپ نے یہود سکا بمان لانے کی خواہش کی وجہ ہے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا اختیار کرلیا۔

(٣) حضرت ابن عماس منى الله تعالى عندنے كبا: آپ نے الله كى وحى اوراس كے علم سے بيت المقدس كى طرف منه كرنے كو

افتياركياتها كونكرة أن مجيدي ب:

جس قبلہ پرآپ مہلے تھے ہم نے اس کوای لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم ظاہر کردیں کہ کون رسول انٹد کی پیروی کرتا ہے (اوراس کو اس سے متاز کردیں جوابی ایزیوں پر پلٹ جاتا ہے )اور یکی جمہور کا مسلک ہے۔

(الجامع الاحكام القرآن ٢٥ من ١٥ - ١٤٨ مطبوعا نتشارات ناصرخسروا يران ١٣٨٧هـ)

اللدتعالى كاارشادى: آپ كىي كەشرق اورمغرب الله بى كى بى دەجى چائىمراطمىتىتىم برچلاتا ئے۔۔ (البقرة:١٤٢)

### خويل قبله مصمتعلق مسائل:

اس آیت جس منافقین اور یبود کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرکے ٹماز پڑھنے کا مقصد رہیں تھا کہ بیت المقدس خودستقل بالذات ہے کیونکہ شرق اور مغرب سب اس کی ملک ہیں وہ جس طرف منہ کرکے ٹماز پڑھنے کا تھم دے دعی قبلہ ہے اور اس کے تھم پڑھل کرنا ہی صراط ستقیم کی ہدایت ہے۔

قرآن مجیدی اس آیت اور کی تغییر میں جو معیج بخاری کی روایت ذکری می ہان سے حسب ذیل مسائل مستبط ہوتے :

(۱) الله تعالى فرما يا عنقريب بيريقوف بيكيل محكه مسلمانون كوان كوان كاس قبله من في مجيره ياجس پروه ستے اس آيت من الله تعالى فرمان كا بيرى بيرو من الله تعالى فرم الله تعلى الله تعالى الله تعالى من بوت اور قرآن مجيدى صداقت كي قوى دليل ہے۔

(۲) اس آیت میں بیددگیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسے احکام بھی ہیں جونائخ اور منسوخ ہیں اورعلا و کا اپر اجماع ہے کہ قرآن مجید نے جس تھم کوسب سے پہلے منسوخ کیاہے وہ بیت اللہ کی المرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔

(٣) بیت المقدس کی طرف مندکر کے نماز پڑھنے کا تھم قرآن جی جیس تھا میمرف نی کریم مانظیمینے کی سنت سے ثابت تھااور قرآن مجید نے اس تھم کومنسوخ کردیا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سنت کا ناتخ ہے۔

(٤) خبروا حد پرممل کرنا جائز ہے' کیونکہ اہل قبا کو جب پینجر پہنچی کہ قبلہ بدل ممیا ہے تو انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ رل لیا۔

(٥) جب تک کمی تھم کے منسوخ ہونے کاعلم نہ ہواس پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ تحویل قبلہ کے بعد بھی اہل قبانے بیت المقدس کی غرف نماز پڑھی کیونکہ ان کواس وقت تحویل قبلہ کاعلم بیس ہوا تھا۔

(٦) ني كريم مل في يل برقر آن مجيد تدريجا نازل موتا تعااور حسب ضرورت احكام نازل موتر ريخ تهد

نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے امراد:

تمام نمازیوں کے لیے کسی ایک جہت کوقبلہ بنانے کی حسب ذیل محکمتیں ہیں:

### Click For More Books

(۱) اگر نماز بین کسی ایک جہت کی طرف مند کرنے کا تھم نددیا جاتا تو کوئی مشرق کی طرف مند کر کے نماز پڑھتا کوئی مغرب کی طرف اور کوئی شال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور اس طرح عبادت میں مسلمانوں کی وحدت کھم اور جمعیت ندر ہتی اور جب تمام دنیا کے مسلمانوں کو وحدت اور تھم کے تا لع کیا ہے۔

(۲) جب انسان کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوکر کا اپنی درخواست پیش کرتا ہے نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوکراس کی حمدوثنا کرتا ہے اس کی تبتع کرتا ہے اوراس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو اس کی توجہ کے ارتکاز کے لیے بنایا گیا۔

(٣) نماز میں اصل بیہ کے دختوع 'خشوع 'اور حضور قلب ہوا گرانسان مختف جہات کی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھے تو اس سے حضور قلب حاصل نہیں ہوگا اس لیے ایک قبلہ بنایا گمیا تا کہ سب اس کی اطرف متوجہ ہوکر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں۔

### كعبكوقبله بنانے كامرار:

(۱) الله تعالى في كعب كم تعلق فرمايا: بدمير المحرب (آيت)" ان طمر ابني" \_ (البقرو: ١٢٥) تواپني عبادت كرف والول كے ليے اپنے بيت كوتبله بناديا۔

(٢) يهود في ست مغرب كوقبله بنايا تعاكيوكله معزت موك كومغرب كى جانب عداء آئي تى:

(آيت) "و ما كنت بجانب الغربي اذقضينا الي موسى الامر " (القصص: 11)

اورصیائوں نے جب مشرق کوتبلہ بنایا کیونکہ معزت جرائیل معزت مریم کے پاس جانب مشرق سے مگئے تھے۔

(آیت) "واذکرفی الکتب مریم اذا انتبدت من اهلها مکانا شرقیار (مریم: ١٦)

تومسلمانون كا قبله كعبه بنايا كيونكه يدعفرت ابراتيم لليل الله كا قبله ب اورسيدنا محم حبيب الله من الفيليم كامولد ب اورالله كاحرم اوربيت الله ب:

\_ (آیت) "ان اول بیت وضع للناس لللی ببکة مبر کاوهدی للعلمین فیه ایت بینت مقام ابر هیم و من داخله کان امنا" (آل عمر ان: ٩٦-٩٧)

ترجمہ: بیکک (اللہ کی عبادت کے لیے ) سب سے پہلا تھر جولوگوں کے لیے بنایا گیاوہ ب جو مکہ میں ہے برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔اس میں کملی کملی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے جواس میں داخل ہوادہ امون ہوگیا۔

(أيت) "جعل الله الكعبة البيت الحرام قيم اللناس" (المائدة: ٩٧)

الله في كعبروعزت والا محراورلوكول كي قيام كاسبب بناديا-

(۳) کعبرزمین کے دسلامی ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کوزمین کے دسلا کی طرف متوجہ کیا تا کہ دہ زندگی کے ہر معاملہ می کیفیت متوسلا (عدل) کواختیار کریں۔

(٤) الله تعالى في كعبه كوقبله بناكرية ظاهر فرماياكه في كريم مل في الله تعالى كي محوب بين كونك كعبه كوقبله بنان كي يدوجه

#### **Click For More Books**

### بيان فرمائي:

(آيت) "فلنولينك قبلة ترضها" (البقره: ١٤٤٤)

ترجمه: ہم آپ کواس قبلے کی طرف ضرور پھیردیں مےجس پرآپ راضی ہیں۔

(أيت) "ومن الأيء اليل فسبح و اطراف النهار لعلك ترضى (طه: ١٣٠)

ترجمہ: اور رات کے بچھ اوقات اور دن کے اطراف میں اس کی تبیع سیجئے تا کہ آپ راضی ہوجا تمیں۔

د نیامی آپ کوراضی کرنے کے لیے کعبکوقبلہ بنایا 'اور دن رات میں تنبیع پڑھنے کا خفکم دیا اور آخرت میں آپ کوراضی کرنے کے لیے مقام محمود اور شفاعت کبری ہے نوازا۔

(آیت) "عسی ان پیعثک ربک مقاما محمودا . (بنی اسر اثیل: ۲۹)

ترجمه : عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمود پرجلوه گرفر مائے گا۔

(أيت) "ولسوف يعطيك ربك فترضى ـ (الضحى: ٥)

ترجمہ: اور عنقریب ضرور آپ کارب آپ کو (اتنا) دے گا کہ آپ راضی ہوجا کی مے۔

(°) حفرت آدم (علیہالسلام) نے پانچ پہاڑوں ہے ٹی لے کر کعبہ بنایا تھا'اس میں بیاشارہ ہے کہ اگرتمہارے گناہ پہاڑ جتنے بھی ہوئے تو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے ہے جھڑ جا کمیں تھے۔

(٦) جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھتے ہتھے تو یبودطعن دیتے ہتھے کہتم ہماری مخالفت کرتے ہواور ہماری مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوتواللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا 'اور کعبہ کوقبلہ بنادیا۔

(۷) مسلمان ملت ابراہیم کے اتباع کے دائی تھے اس لیے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بنائے ہوئے کعبہ کوان کا قبلہ بنادیا۔

(۸) جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو نی کریم من تیزیم اینٹیں اٹھا اٹھا کرلا رہے تھے تو اس کو قبلہ بنانے میں نی کریم من تیزیم کی تعظیم ہے۔

## تحكم ناسخ ہے متعلق احادیث وآثار کا بیان

(۱) امام ابن ماجہ نے حضرت براءرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ہم نے رسول اللہ مل اللہ مل اللہ کھیرا کیا اور رسول اللہ طرف اٹھارہ مینے نماز پڑھی اور آپ مل تھی ہے مدینہ منورہ تشریف لانے کے دو ماہ بعد کعبہ کی طرف قبلہ پھیرا کیا اور رسول اللہ مل تھی ہے اور اللہ تعالی کو بی مل تھی ہے دل کی کیفیت معلوم ہوئی کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں جر کیل او پر جب چڑ معتے تو رسول اللہ مل تھی ہے اور اللہ مل تھی ہے دل کے کیفیت معلوم ہوئی کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں جر کیل او پر جب چڑ معتے تو رسول اللہ مل تھی ہے دل کو کیسے رہے جب وہ آسان وزیمن کے درمیان ہوتے سے تو انظار فرماتے ان کے تھم لانے کا پس اللہ تعالی نے بی آیت نازل فرمانی لفظ آیت قد نوی تقلب وجھٹ فی السباء "الابید رسول اللہ مل تھی ہے فرمایا اسے جر کیل بیت المقدس کی طرف

#### **Click For More Books**

جارى نمازون كاكياب كايتوالله تعالى في (بيآيت) نازل فرمانى لفظ آيت وما كان الله ليضيع ايمان كعد -

(۲) امام طبرانی نے معاذبن جبل رضی الله تعالیٰ عند سے روایت کیا که مدینه منوره آنے کے بعد رسول الله من الله نے ستره مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں پھر الله تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری اور ان کو کعبہ کی طرف پھر جانے کا تھم فرمایا لفظ آیت - قد نری تقلب وجھك فی السماء - (الآبیہ)

(٣) ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم مل تُفائیکِ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے متے تو اپنے سرمبارک کو آسان کی طرف انعاتے متے تو اللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی لفظ آیت - قد نوی تقلب وجھك فی السباء - (الآب)

(٤) نسائی، بزار، این المندر، طبرانی نے ابوسعید بن معلی رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا کہ ہم میج سویرے مجد کی طرف جاتے ہے رسول اللہ من تنظیم کے زمانہ بھی ہم مجد ہے گزرتے ہے اور اس بھی نماز پڑھے تھے۔ ایک دن ہم گزرے اور رسول اللہ من تنظیم ہم بر پر تشریف فریا تھے بھی بیٹے گیا اور رسول اللہ من تنظیم ہم بر پر قریف فریا ہے جس بیٹے گیا اور رسول اللہ من تنظیم ہم بر برقی لفظ آیت میں برقی لائے ہیں ہے اسلامی ہے۔ (الآبی) بھی نے اپنے ساتھی ہے ہم ا آجا ہ ہم وور کھنیں پڑھ لیس الم سے کہ اور کھنی سے جنہوں نے ( کھیکی طرف ) نماز پڑھی اور ہم پہلے اس کے کدرسول اللہ من تنظیم ہم برے کے تی تنظیم کے جنہوں نے ( کھیکی طرف ) نماز پڑھی اور ہم پہلے تے جنہوں نے ( کھیکی طرف ) نماز پڑھا اور ہم نے اپنے آپ کو چھیا کرنماز پڑھی پر رسول اللہ من تنظیم نے تختر ریف لائیں۔ سوہ ہم پہلے تے جنہوں نے ( کھیکی طرف نماز پڑھا اُور ہم نے اپنی تو اللہ تعالی علیہ سے دوایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت " قدری تقلب وجھک فی السام، فلنولیک قبلہ ترضیما "کے بارے میں فرمایا کہ نی اکرم من تنظیم ہاں ونوں بیت المقدی کی طرف نماز پڑھتے تھے اور آپ سے الحرام کی طرف متوجہ ہونا پند فرماتے تھے اور اللہ تعالی نے ان کواس کی طرف رائے جروکو کھیم لیج اور اس کے مارے میں دول وجھک شیطر اللہ سجی المحوالے کے ایک میے ورائی کی طرف ( اپنے چروکو کھیم لیج )۔

یہ مارے قبلہ کی اتباع مجمی کرتا ہے ہی رسول اللہ من تنظیم قبلہ کی تبدیلی کی وعاما تکتے تھے تو اللہ تعالی نے برائون کی کہ اور کی میک گھر گئیں۔

آیت " قدری تقلب وجھک فی اساء" (الآبی ) ہی کعبی طرف مذکر نے سے یہود کا اعتراض فتم کردیا۔ مرد کورتوں کی جگروں کی مگر گھر گئیں۔

(۷) عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ سعید بن منعور، احمد بن منع (نی سندو) ابن جریر، ابن المندر، ابن ابی حاتم، طبرانی (نی الکبیر) اور حاکم (انہوں نے اسے سمجے بھی کہا ہے) عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت- فلنولینٹ قبلة توضها - کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کا قبلہ میزاب کی طرف تھا۔

(۸) عبد بن حمید، ابو داور ، (فی الناسخ) ، ابن جریر ، ابن الی حاتم نے حضرت برا ورضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ لفظ آیت قول وجھک شطرالمسجد الحرام "بیمرادم جدحرام کی سمت ہے۔

(٩)عبد بن حميد ابن جرير ابن المنذر ، ابن الي حاتم ، ونيورى (في المحاسب) حاكم (انهول في المسلح كباب) اوربيع في أ المن سنن ص حضرت على رضى الله تعالى عند سے روايت كيا كه لفظ آيت فول وجهك شطر المسجد الحرام "من شطره" سے مراد قبل سے۔

(۱۰) ابوداؤد، ابن جریرادر بیکل نے حضرت ابن عہاس رضی الله تعالی عندے روایت کیا که شطرہ سے مراد ہے تحوہ <sup>یعنی</sup> اس کی جانب۔

(۱۱) امام آدم اوروینوری (فی المحاسب) امام بیملی نے مجاہدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ شفرہ میعی محوہ اس کی جانب۔ (۱۲) امام وکیع ، سفیان بن عینیہ، عبد بن حمید، ابن الی شیب، ابن جریر، دینوری نے ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت شفر المسجد الحرام سے مراد ہے ملقاء و یعنی اس کے سامنے۔

(۱۳) ابن الی حاتم نے رفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا ہے کہ شطرہ سے مراد ہے ملقاءہ " یعنی اس کے سامنے بش مرمان میں۔

(١٤) ابو بكر بن الى دا ودين المساحف من ابوزين رحمة الله تعالى عليه سدوايت كيا كه مفرت مبدالله رضى الله تعالى عند كي قرأت من ابول بالقطآيت وحيده ما كنت مد فولوا وجوه كمد قبلة .

(١٥) ابن جرير في حضرت ابن عباس منى الله تعالى عند الدوايت كيا كدبيت الله سارا قبله بهاور بيت الله كا قبله درواز و

(۱۲) امام بیق نے سنن میں حضرت ابن عمال رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ بیت اللہ الل مجد کا قبلہ ہے اور مجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور مجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور حرم شریف قبلہ ہے زمین والوں کے لئے اس کے مشارق میں اور اس کے مفارب میں میر امت میں ہے۔
(۱۷) امام ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت وان الذین اوتو والکتب یہ یہو دیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۱۸) ابن الی حاتم نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عندے روایت کہا کہ لفظ آیت - وان الذین او تو الکتب لیعلمون اندالحق من رجھھ - سے مراد قبلہ ہے یعن الل کتاب جائے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے۔

(۱۹) ایوداؤد نے التائے میں اور ابن جریر نے ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت - وان الذین اوتوا الکتب لیعطیون اندہ الحق - سے مراد ہے کہ الل کتاب جانے سے کہ کعبد ابر اہیم اور دومر سے انبیاء (علیم السلام) کا قبلہ تعالیٰ انبول نے جان بوجو کراس کوچوڑ دیا تعالفظ آیت - وان فویق منہد لیک تبدون الحق بینی وہ محمد انتین کی مغت کو اور قبلہ کے کھم کوچھپاتے سے اور جن لوگوں کو کتاب دی گی اگر آپ ان کے پاس تمام دلیلیں لے آئی تب بھی آپ کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں اور ندوہ آئیں میں ایک دومرے کا اتباع کرنے والے ہیں اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بیشک آپ اس وقت یقیناً قلم کرنے اور البتہ اگر آپ نے اس وقت یقیناً قلم کرنے اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بیشک آپ اس وقت یقیناً قلم کرنے اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کیا سے مالے کیا میں کو ایشوں کا اتباع کیا تو بیشک آپ اس وقت یقیناً قلم کرنے اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بیشک آپ اس وقت یقیناً قلم کرنے اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بیشک آپ اس وقت یقیناً قلم کرنے اسے کے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بیشک آپ کیا تھا کو کھوں کے باس کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کے باس کو کھوں کے باس کی خواہشوں کا اتباع کیا تو کھوں کے باس کو کھوں کو کھوں کے باس کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کیا تو کھوں کیا تھا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے باس کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کو کھوں کو ک

والون شي عامون كُلفظ آيت وما انت بتابع قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولأن اتبعت اهوا هم من بعد ما جاءك من العلم. انك اذا لبن الظلمين .

سدی رحمة القد تعالی علیه فرمایالفظ آیت و ما بعضه هربت ابع قبلة بعض معراد ب كديمودى نعمارى كقبلدى ابعدارى كرف وال بين اور نه بي نعمارى يهوديون كقبلدك تا بعدارى كرف والى بين و رمنثور بموره يقره ، بيروت) ، بيروت)

## كفاركومعاف كرنے اور حكم منسوخ كابيان

## كفارسے وركز راورمعاف كرنے كے تم كے نئے كابيان

۞وعن قوله عز وجل: {وَذَكِيْهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْ ذُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَالِكُمْ كُفَّاراً حَسَدا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ يَعْدِمَا تَيَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَٰ فَاعْفُو اوَ اصْفَحُو احَتَى يَأْتِيَ اللهُ بِأَنْرِهِ } فأمر الدعز وجل: نبيه صلى الدعليه وسلم أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الدبأمر هو لم يؤمر يو منذ بقتالهم ـ

الله تعالى في ارشاد فرمايا: بهت سے الل كتاب في ان برحق واضح ہوجانے كے باوجودا بين حسد كى وجہ سے بيد جابا كسكاش ووائيان كے بعدتم كو پر كفر كى طرف لوثاد ميسوتم (ان كو) معاف كروادردركز ركروحى كمالله اپتا (كوئى اور) تكم صادر فرمائے بيكك الله جرچيزيرقا در ہے۔ (البقرو، 109)

اس آے مبارکہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم مل تھی ہے کہ یا کہ آپ مل تھی ہے کا رکومعاف کردیں اور ان سے درگز رفر ماسی حق کہ اللہ کا تھم آجائے لہذا اس دن ان سے جنگ نہ کریں۔

### عممنوخ كي وضاحت كابيان

شان نزول: آیات کابیہ کہ جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن کمان رضی اللہ تعالی عنداور محار بن اللہ تعالی عندے کہا کہ اگر آپ لوگ جن پر ہوتے تو فکست ندہوتی ۔ لہذا ہمارامشورہ ہے کہم لوگ اب بھی ہمارے دین میں آ جاؤے حضرت محارضی اللہ تعالی عند نے فرما یا جھے یہ تو بتا و تمہارے نزد یک جہد فلی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا نہایت فرموا در برگ بات ہے۔ آپ نے فرما یا میں نے حضور سے جہد کہا ہے کہ ذری گی کے آخری لورتک حضور کا دامن نہ چھوڑوں گا اور کفر کی طرف برگ بات ہے۔ آپ نے فرما یا میں نے حضور سے جہد کہا ہے کہ ذری گی کے آخری لورتک حضور کا دامن نہ چھوڑوں گا اور کفر کی طرف برگ بات ہوئے اور حضور سے جہد کہا ہے کہ ذری گی ہوئے باللہ دیا دی میں موقع کی ای کے میں راضی ہوا قرآن میں مواللہ کے دب ہونے پر اور آخر میں فرما یا۔ میں راضی ہوا قرآن میں مواللہ کے دب ہونے اور کھیے کے اسلام ہونے اور حضور مان ہونے سے ایک میں دور کو جہ کے قبلہ ہونے اور موشین کے بھائی ہونے ہے۔

پھرید دونوں محانی میں مضوان بارگاہ رسالت میں تھی ہے ماضر ہوئے اور یہود نول نے جومظاہرہ بہ باطن کیا تھا۔وہ کوش گزار کیا۔حضور مان تھی ہے ان کے جواب پسند فرمائے اور فرمایا تم نے نجات پائی۔اس پربیآ بت کریمہ نازل ہوئی۔اورآ کے جو

#### **Click For More Books**

اس سے بیدمسئلہ نکلا کہ حسد حرام ہے۔ یہ بھی مستنبط ہوا کہ اگر کوئی مال و دولت یا جاہ وٹروت کی خاطر تکمراہی و بے دینی پھیلانا چاہے وہ بے دین ہے اس کے فتنے کوفر وکرنے کی سعی کر تاان کا اٹر زائل کرنے میں جدو جہد جائز بلکہ ستحسن ہے۔

آ خرمیں حضور مفاطیلین کی تشفی کے لئے فرمایا کہ ابھی ان سے عفوا ور درگز رہیجئے۔ انہیں اصلاح نفس کی دعوت دیے رہے۔ پھر جو تھم الٰہی عز وجل آئے اس پڑمل فرمادیں یعنی جہاد۔ گر ابھی درگز رہی لازم ہے جب تھم جہاد آ جائے اس وقت ان کی سرکو بی کی جائے۔ (تفسیر الحسنات ،سورہ بقرہ، لاہور)

علامة رطبی لکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہاں ارشاد کے ساتھ قاتلوا الذین لا یؤمنون ہافلہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرمہ الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین او توا الکتب حتیٰ یعطوا الجذیرة عن یہ وهم صغرون ( تو ہہ:29) (جنگ کروان لوگوں سے جوایمان نہیں لاتے الله پراور ندروز قیامت پر۔۔۔ اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں) یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ بعض نے فرمایا: اس کی ناتخ فاقتلوا البیشر کین ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: ہروہ آیت جس میں قال کا ترک ہے وہ کی ہے اور قال کے علم کے ساتھ منسوخ ہے۔ ابن عطیہ نے کہا: اس کا یہ تھم کہ یہ آیت کی ب ضعیف ہے کونکہ یہود کی خالفتیں تو مدینہ شرقی ہے۔

یں کہتا ہوں: یہ بات سے ہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مائی آئیل کو ھے پر
سوار ہوئے جس کے او پر فدک کا بنا ہوا کپڑ اتھا اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے سوار ستھے۔ آپ بن حارث بن خزر ج میں حضرت
سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے تشریف لے جارہ ہے ہے۔ یہ واقعہ بدر سے پہلے کا ہے۔ یس وہ دونوں چلے حتی کہ اس مجلس کے
یاس سے گزر سے جس میں عبد اللہ بن انی بن سلول تھا۔ یہ عبد اللہ کے ظاہر آ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مجلس میں
مسلمان ہشرک، بت پرست اور یہود جمع ستھے۔ مسلمانون میں سے حضرت عبد اللہ بن رواحہ بھی ستھے۔ جب مجلس پر گدھے کا غبار
چھانے لگا توعید اللہ بن الی نے ابنانا ک ابنی چا در سے ڈھانے دیا اور کہا: ہم پر غبار نہ اڑا کہ

رسول القد مان تقویل نے سلام کی پھر آپ تغمبرے اور گدھے سے اترے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان پرقر آن پڑھا۔ عبداللہ بن الی بن سلول نے کہا: اے محف ! بیا نداز اچھانہیں جو آپ کہتے ہیں اگر حق بھی ہے تو ہمیں ہماری مجالس میں اس کے ساتھ اذیت نددے، اپنی منزل کی طرف واجو تیرے پاس آئے اسے بیان کر حصرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا: یا رسول ! من تا ہے اس میں تشریف لا نمی ہم اس پیغام کو پند کرتے ہیں۔ مشرکوں ہمسلمانوں اور یہود کے درمیان گا گا و چ اس شروع ہوئی حتی کہ دو خاموش شروع ہوئی حتی کہ دو خاموش کروے ہوئی تھا کہ و مرے پر حملہ کرنے کے قریب ہو گئے۔ رسول اللہ مان تا تعلی خاموش کراتے رہے حتی کہ دو خاموش

ہو گئے گرآ پ سائٹی کے اس ان ان اور اور کے اور کل پڑے تی کہ حضرت سعد بن عمادہ کے پاس پنچے۔ رسول اللہ مائٹی کی ا فرمایا: اے سعد ان کہا: یا رسول اللہ! میں سنا جو ابو حباب۔۔۔آپ کی مرادعبداللہ بن ابی تھا۔۔۔ نے کہا ہے اس نے ایسا ایسا کہا ہے۔
حضرت سعد نے کہا: یا رسول اللہ! میں اور اس باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ اس کو معاف کردیں اور اس سے در مُذر
فرما نمیں۔ شم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ آپ کے پاس حق لایا جو اس نے آپ پر
اتارا، مدینہ طبیبہ کو گول نے یہ طے کرلیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو تا ج پہنا نمیں گے اور اس کے سرپر گردی با ندھیں گے۔ جب اللہ
توائی نے اس حق کے ساتھ اس معاملہ کورد کردیا جو آپ کو عطافر مایا تو پیغمسہ میں ہوگیا۔ یہ سب پھھاس وجہ سے اس نے کہا جو آپ
نے دیکھا۔ رسول اللہ سائٹی تھائی نے اس معاف کردیا۔ رسول اللہ سائٹی گیا اور آپ کے اسحاب مشرکوں اور انال کتاب کو معاف
کردیتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے آئیس علم دیا تھا اور اذیت پر مبرکر تے تھے اللہ تعالی نے فرمایا: ول تسبیس میں الذین او تو ا
الکتب من قبلکھ ومن الذین اشرکو اذی کشیر آ (آل عمران : 186) (اور یقینا تم سنو کے ان سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باشیں) اور فرمایا ودکثیر من اعل الکتب (ول سے طاح ہیں بہت سے بالی کتاب)۔
واسے ہیں بہت سے بالی کتاب)۔

## كفارية قال كرنااور حكم ناسخ كابيان

النور الدعز وجل: في براءة فأتى الدفيها بأمره وقضائه فقال {قَاتِلُو اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يَحْرَمُ اللَّهِ وَلا يَعْمُ الْحَوْرُونَ } فنسخت هذه الآية ما كان قبلها و أمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلمو اأويفد و ابالجزية.

(ینظر این حزمر 123 بالنعاس 26 باین سلامة 12 می 108 باین با پھوزی 109 بالعنائقی 28 باین البتوج 38 بال کروجوالله پرایمان نبیل اس تخم کے بعد الله تعالی سورت برات میں جنگ کا تھم دیا ۔ پس ارشاد فرمایا: ان لوگوں سے قبال کروجوالله پرایمان نبیل لاتے اور ندروز آخرت پراور ندوواللہ اور سول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور ندوو دین حق کو تبول کرتے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور ندوو دین حق کو تبول کرتے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور ندوو دین حق کو تبول کرتے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور ندوو دین حق کو تبول کرتے ہوئے کہ دووذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزید یں۔ (التوبہ 29) کی اس تھا کی وجہ ہے اس سے ماقبل آیت کے تھا کو منسوخ کر دیا اور اہل کتاب سے جنگ کرنے کا تھا دیا کہ دوواسلام قبول کریں یا پھر جزید کے ساتھ فدید ہیں۔

## تحكم ناسخ كي وضاحت كابيان

ال می الله سجانہ و تعالی نے تمام کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم ارشاد فرمایا کیونکہ اس وصف پر وہ تمام متنق ہیں اور اہل کتاب کا ذکر ان کی کتاب کی تکریم کے لیے خاص طور پر علیمہ و کیا ، کیونکہ وہ تو حید ورسالت ، شرائع اور اویان کو جائے تھے اور خصوصاً حضور نبی رحم سے مصطفی ساتھ ہے تاہم کی ملت اور آپ کی امت کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس کا انکارکیا تو ان پر جمت موکہ ہوگئی اور ان کا جرم بڑو ہی ہے ان کے مقام وکل پر آسما وفر مایا بھر قال کے لیے غایت کوذکر کیا اور وہ تل کے جہ لے جزیر اور کی سے علی ہے۔

## كفار ي قال وجزيد متعلق احاديث وآثار كابيان

۱: ابن افی جاتم وابن مردویه نے ابو ہر یرہ صروایت کیا کہ اللہ تعالی نے (بیآیت) اس مال میں اتاری جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے ماتھ مہد تو ڑنے کا اعلان کیا۔ یعنی (آیت) یا بھا المذہ نامنوا اہما المہ شرکون نجس (اور) مشرکین تجارت کا مال لے کرآتے تے جب اللہ تعالی نے مشرکین مجرحرام کے قریب آنے کو حرام کو دیا تو مسلمانوں کے دلوں میں بی خیال آیا کہ ان کی وہ تجارت تم ہوجائے گی جس کا لین دین مشرک کرتے تھے تو اللہ تعالی نے (بیآیت) وان محفقہ عیلہ فسوف یا فسید کھ الله من فضله ان شائه "اس لئے آیت میں جواس کے بیچے تو اللہ نے (بیآیت) وان محفقہ عیلہ فسوف یا فسید کھ الله من فضله ان شائه "اس لئے آیت میں جواس کے بیچے آری ہے (کافروں ہے) جزیر لین کا تحکم فر مایا) اس سے پہلے بیس لیا جاتا تھا اور اس کو مشرکین کے تجارت کے مال کو من میں بناویا جس سے ان کوروک دیا مجارت کی مرفز مایا (آیت) ، قاتلوا المذہ نوا یو مدون بائلہ ولا بالیوم الاخو - سے لے کہ سعوون " تک ہی مسلمان اس کا زیادہ جن رکھ بیل کہ دو پیجائیں کہ اللہ تعالی نے ان کو اس منافع سے افضل اور بہتر موض عطافر مایا ہے۔ جروہ مشرکین سے تجارت کر کے مصل کرتے تھے۔

۲:- ابن عساکرنے ابوا مامد منی اللہ تعالی عندے دوایت کیا کہ درسول اللہ مان چیل نے فرمایا قال کی دوسور توں ہیں ایک ہے مشرکین سے لڑتا یہاں تک کہ دوائیان لے آئی یا اپنے ہاتھ سے یہ جزیباس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ اور باغیوں کی جماعت سے لڑتا یہاں تک کہ دولوث آئی اللہ کے تھم کی طرف آگروہ لوث آئی تھر تو پھرعدل دانعیاف کیا جائے گا۔

٣: ابن الى شيبردا بن جريردا بن منذردا بن الى حاتم دايوائيخ داليم فى في ابنى منن بيل مجابدرهمة الله تعالى عليه سردايت كماكر (آيت) - قاتلوا الذين لا يومنون بالله - كرايرآيت) نازل بوئى جب محد مل وي كوادرآپ كرامياب كوغزوه جوك كاسم د ماكما .

٤: ـ ابن منذر نے ابن شہاب رحمة الله تعالی عليه سے روایت کیا کہ (بیآیت) کفار قریش اور عرب کے بارے میں نازل مولی (فرمایا) (آیت) وقتلو هم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین بله - (البقرة آیت ۱۹۳) اور الل کتاب کے بارے میں نازل موا۔ (آیت) - قاتلوا الذین لایو مدون بائله ولا بالیوم الاغر - سے کے کر ویعطوا الجزیة - سب سے پہلے

## Click For More Books

نجران والول نے جزیردیا۔

ہ:۔این الی حاتم نے ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ مال بھی ہے ۔ الجزید عن ید کے بارے میں ہو چھا کمیا آپ نے فرمایا زمین کا اور غلام کا جزیہ (لیاجائے گا)

3: - نحاس نے اپنی ٹائے میں اور بیکی نے اپنی سن میں ابن مہاس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ (آیت) - قاتلوا الذین لا یو مدون بائلہ ولا بالیوم الاغر - کے بارے میں فرمایا اس آیت کے ذریعہ اس آیت کے ذریعہ شرکین سے درگزر کرنے کوشنوخ کردیا مجیا۔

٧:۔ ابن ابی حاتم نے ابن زیدرحمۃ اللہ تعالی علیہ ہےروایت کیا کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا جب رسول اللہ ملی تھیجیج عرب کے قریب لوگوں کے لڑنے ہے قارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے اہل کتاب سے جہاد کرنے کا تھم فرمایا۔

۱۰- این الی حاتم وابوات نے نے سعید بن جبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ (آیت) و الله الله الله ورسوله و پالله و سعراد ہے بینی وولوگ جواللہ کی توحید کی تعمد این نہیں کرتے (اور فرمایا) (آیت) و لا محرمون ما حرم الله ورسوله و سیخی شراب اور خزیر کووه حرام نہیں بھے " (آیت) و لا یدینون دین الحق و بینی دین اسلام کوده تبول نہیں کرتے (آیت) و من الله فائد او توا اللہ تب و و نصاری میں ہے جن کو امت محمد مان الله کے مسلمانوں سے مملم کی کتاب دی محقی فرمایا) (آیت) و حقی معطوا الجزیدة عن یدو همد صغرون و بینی دو ذلیل ورسوا ہوں۔

؟: ـ ابن ابی ماتم وابوانیخ نے قادور حمة الله تعالی علیہ سے روایت کیا که عن یں مصراد ہے منسوب اور مجبور ہو کر (جزیہ ادا کریں)

۱۰:۔ ائن الی حاتم نے سفیان بن عینیدر حمد اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ عن یں سے مراد ہے کہ اسپنے ہاتھ سے جزیدادا کریں اور اسپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ نہ بھیجے۔

۱۱: - ائن منذر نے ابوسفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ - عن یں سے مراد ہے قدرت کے دینا۔ ۱۲: - ائن منذر نے ابن عمال رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ (آیت) ، عن یدو هد صغرون ، سے مراد ہے کہ وہ کمہ نہ مارد ہے ہوں ۔

۱۳: ـ این مندرواین انی حاتم وابواتین نے سلمان رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کر آیت) و هدر صغرون سے مراد سے کرار خیال میں وہ پندید واور قابل تعریف نہیں۔

۱۱۰-ابن الی عاتم مغیرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا کہ وہ رستم کی طرف بیسیج سے رستم نے ان ہے کہاتم کس بات کی طرف بیسیج سے رستم نے ان ہے کہاتم کس بات کی طرف بلاتے ہو؟ انہوں نے اس سے فرمایا تجھ کو جس اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اگر تو اسلام لے آیا تو تیرے لئے وہی (حقوق) ہوں کے جو ہمارے لئے ہیں اور تجھ پروہ ذمہ داریاں ہوں گی جو ہم پر ہیں اس نے کہا اگر جس انکار کردوں توفر مایا اپنے اسے ہم تر ہیں اس نے کہا گر جس نے جان لیا ہے کہا گر سے ہم کہ اس مال جس کہ توم خوص نے جان لیا ہے کہا کہ جزید دینے کے مفہوم کو جس نے جان لیا ہے کیکن

تيراقول وانت ساغر " مراد باس حال من كتوكمزا مواور من بيغا مون اوركوز اتير يمرير مو

٥ ١ : - ابواشیخ نے سلمان رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا کہ انہوں نے قلعہ والوں سے فرمایا جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ كرركھا تھا انبول نے سوال كيا كہ جزيد كيا ہے؟ آپ نے فرمايا ہم تم سے دراہم كووصول كريں كے اور من تمهار سے سرول پر

١٦: - ابن اني شيبه واحمد نے سلمان رضي الله تعالى عند سے روايت كيا كه و وقلعه كي طرف پنچ اور ان سے كہا اگرتم ايمان لے آؤ توتمهارے لئے وہی حقوق ہیں جو ہمارے لئے ہیں اور تم پرسب ذمدداریاں ہوں گی جوہم پر ہیں اگرتم انکار کرو کے تو جزیدادا کرو اس حال میں کہتم مغلوب ہوا گرتم انکار کروتو ہم تمہارے (سرے معاہدوں کو ) پپینک دیں مے برابری کی بنیاد پراللہ تعالیٰ خیانت كرنے والول كو يسندنيين فريات\_

١٧: - الوالشيخ في معيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه سے روايت كيا كه ذي لوگوں كے لئے بيز ياده مجوب بوج وجزيدى ادالیکی میں اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ ہے (آیت )حتی یعطو االجزیة عن یدوہم مغرون "۔

١٨- ابن الى شيبه نے مسروق رحمة الله تعالی علیه سے روایت کیا که رسول الله مقطیلیلم نے معاذ کویمن کی طرف بھیجا تو ان کو محكم فرما يا مرجوان مرد سے ايك دينار (جزيه ) ياس كے برابرستو\_

١٩: - ابن الى شيبه نے زہرى رحمة الله تعالى عليه سے روايت كيا كدر سول الله ما الله الله الله عليه عليه سے جزيدليا اور یمن کے میددی اوران کے نصاری میں سے ہرجوان مرد سے ایک دینارلیا۔

٠ ٢ : - ابن ابی شیبے نے بجالدرحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوں ہے جزیہ بیس کیا يهال تک كرعبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عند في كوابى دى كدرسول الله ما الله الله الله المجرك مجوس سے جزيدليا تعا (تو بجر عمر رضى الله تعالى عندفي ليناشروع كيا)

٢١: - ان ابی شیبہ نے حسن بن محمطل رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی تعلیم نے ہجر کے مجوسیوں کی طرف خط لكعااوران كواسلام كى دعوت دى جواسلام لے آياس سے قبول فرماياجس نے انكار كيا توان پرجزيد لگاديا يہاں تك كه آپ نے ظم فرمایا ان کافہ بچہ نہ کھایا جائے اور ان میں سے کی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔

٢٢: - ما لك والشافع وابوعبيد في كمّاب الرسول من وابن الي شيبه في جعفر رحمة الله تعالى عليه سي روايت كميا كدووا يخ والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عندنے مجوسیوں سے جزید لینے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالى عنداجمعين مصوره ليا توعبدالرحن بن وف في كها كديس في رسول الله من الله الله عندا معين من كما كدان كرماته ابل كتاب كالمريقه اختيار كرو

٢٣: - ابن منذر نے حذیف بن ممان رضی الله تعالی عنه سے رورایت کیا که اگر میں اسے امحاب کو مجوں سے جزیر لیتا ہوانہ و يحماتوس ان عدر الما وريه (آيت) - قاتلوا الذين لا يومنون بالله - الاوت فرماني ـ

ع ۲: عبدالرزاق نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ ان ہے جوں ہے جزیہ لینے کے ۔۔۔۔۔ پوچھا گیا تو آنبوں نے فرمایا اللہ کہ ہم آج کے دن زمین پر مجھ ہے زیادہ جانے والانبیں اس سنلہ کے بارے میں جو سائل کہ اس سنلہ کے بارے میں جو کہ ابل کہ سن پر واقع ہوگیا۔ سلمانوں کی ایک جماعت نے اس کود کھا جب مج ہوئی تو اس کی بہن نے کہا تو نے جو مرے ساتھا اس ملم جو ایک بہن پر واقع ہوگیا۔ سلمانوں کی ایک جماعت نے اس کود کھا جب مج ہوئی تو اس کی بہن نے کہا تو نے جو مرے ساتھا اس ملم حادرای طرح اورای طرح کیا ہے ایک جماعت نے تجھود کھا ہے کہ وہ تجھ پر اس بات کوئیں چھپا میں محاس نے لائے والوں کو بلایا اور ان کو (خوب مال) عطاکیا پھران سے کہا تم جانے ہو کہ آدم (علیہ السلام) نے اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی ہے کہا کہا گئی ہے تکا ح کہا تھا اسے بس وہ لوگ آگے جنہوں نے اس کود کھا تھا اورانہوں نے کہا (اللہ کی رحمت ہے) دور ہونے والے کے لئے ہلاکت ہے۔ بلاشہ تیر کی پیش بلکہ میں نے بھی تجھ کو اس نے ان لوگوں کو آخ کی روائس کی پاس تھے۔ پھرایک کورت آئی اس نے اس کہا کہوں نے کہا کہوں ہوئی تھی پھرایک کورت آئی اس نے اس کو بلیک تو وہوں تا کہا کہوں میں تھا اوران کی کتابوں میں تھا سبرات کے وہوں نے نہیں پھرایک کورت آئی اس نے اس کو بی جو کہوں نے کہا کے دلوں میں تھا اوران کی کتابوں میں تھا سبرات کے دوت ان سے لیا کیا اورضح کے وقت ان کے یاس کوئی چیز نہ دی۔

ہ ؟:۔ ابن ابی شیبر وابوالشیخ نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول الله مان فائی آیا ہے نے جزیر وعرب کے رہنے والوں کواسلام پر قال کیا اور سب نے ان سے اس کے سواکوئی چیز قبول نہیں کی اور بیافضل ترین جہاد سے اس امت پر جہاد کے فرض مونے کے بعد اہل کتاب کے بارے میں بیتھم نازل ہوا (جس کوفر مایا) (آیت) قاتلوا الذین لا یو منون بائلہ "

۲۶: - ابن الی شیبه اور بیبقی نے اپنی سنن میں مجاہدر حمة اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ بت پرستول سے اسلام کی بنا پر قبال کیا جائے گا۔ اور اہل کتاب ہے جزیہ (کے اوانہ کرنے پر) کی بنا پر جہا دکیا جائے گا۔

۲۷: ابوالشیخ وابن مردویی نے ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ اہل کتاب کی بعض عورتوں ہمارے لئے حلال ایں اور ان میں ہے بعض وہ ہیں جو ہمارے لئے حلال نہیں ہیں اور (بیآیت) - قاتلوا الذین لا یو منون بالله ولا بالیوم الا محر - تلاوت کی پس جنہوں نے جزیداداکی ان کی عورتمی ہمارے لئے حلال ہیں اور جنہوں نے جزیہیں ویا ان کی عورتمی ہمارے لئے حلال نہیں ہیں۔

ابن مردویہ کے الفاظ یوں ہیں اہل کتاب کا نکاح طال نہیں ہے جب ووحر بی ( بینی الرنے والے ) ہوں پھریہ آیت تلاوت کی۔

۲۸: عبدالرزاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا کہ ان ہے ایک آدمی نے کہا جو یس نے ایک ویران نرشی کولیاس کوآباد کی اور بیں اس کا خراج اوا کرتا ہوں انہوں نے اس ہے روک دیا پھر فرمایا کہتم لوگ ندارادہ کرو کہ اللہ تعالی نے اس کا فرکواس کا بنایا ہوکہ وہ اسے اس کی گردن سے اتار کرا پٹی گردن میں ڈال لے۔ پھر (بیآیت تلاوت فرمائی) - قاتلوا الذہن لا یو صدون بازلہ - سے لے کر - وہد صدون - تک - (تغییر درمنثور ، سورہ تو به بیروت)

## كن لوكول سے جزيدومول كياجانا جاہے

علامدالو بکر جماص رازی لکھے ہیں ، قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یومنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا بحرمون ماحرم الله ورسوله) تاقول باری بعطوا لجزیة عن یدولم صاغرون) آیت کے مضمون اوراس کے انداز بیان سے جوبات بھی آتی ہودہ ہے کہ اہل کتاب ہی سے جزیران لوگوں سے وصول کیا جائے گا جو جنگ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں کے بینی ماحری اور اس کے دوم اس لئے کہ خصاب الی کا ایسے لوگوں کے ساتھ قال کے تھم پر شمتل ہوتا محال ہے جوقال کی اہلیت ہی شدر کھتے ہوں کے ویک کے اس لئے کہ خصول کے درمیان سرانجام پاتا ہے اور ان میں سے ہرایک دومرے کا مقاتل قرار پاتا ہے بینی دولوں میں سے ہرایک دومرے کا مقاتل قرار پاتا ہے بینی دولوں میں سے ہرایک دومرے کے خلاف برس ریکارہ وتا ہے۔

## جزيدى وصولى الل قال والمل حرفد سے بوكى

جب یہ بات اس طرح ہے تو اس سے بیٹا ہت ہوا کہ جزیران اوگوں سے لیا جائے گا جو آن کی اہلیت رکھے ہوں گے اور ان اللہ جذمہ ہیں کے لئے اس کی اوا سے کمان ہوگی۔ اس بتا پر ہمار سے اصحاب کا قول ہے کہ اگر ایک فیض جنگ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس پر جزیر عا کیا تھے پائے ان اوا سے معذور ہوگا تو بالدار ہوگا تو الدار ہوگا تو الدار ہوگا تو اس سے جزید نہیں لیا جائے گا مشہور روایت کے مطابق ہمار سے تمام اصحاب کا بھی قول ہے۔ امام ایو ہوسف سے ہونے کے باوجوداس سے جزید وصول کیا جائے گا۔ امام ایو ہوسف سے ایک معذور را نسان یا انتہا کی پوڑھا آدی مالدار ہوگا تو اس سے جزید وصول کیا جائے گا۔ امام ایو ہوسف امام ایو ہوسف نے کہ اگر ایک تھو پائے کہ پاؤں سے معذور را نسان یا انتہا کی پوڑھا آدی مالدار ہوگا تو اس سے جزید وصول کیا جائے گا۔ امام ایو ہوسف آن اور دومرے الحل کیا جائے گا۔ امام ایو ہوسف آن اور دومرے الحل کتاب اگر الحل ان کا جواب فی کیا ہو ان سے سوال کیا: آپ کا کیا خیال ہے کہ تی تفلید کے فعار تی اور دومرے الحل کتاب اگر الحل موجود ہوگا اور دومرے الحل کتاب اگر الحل موجود کیا ہوگا جو الحد و اس میں فریایا: " ایسے لوگوں پر کوئی چیز عائم نہیں کی جائے گا۔ "امام جو کا قول ہے کہ جزید میں ان کوگوں پر جزی عائم نہیں کی جائے گا۔ "امام جو کا جو اس مورف ان تو کرتا ہے لیکن اپنی کا جواب کا جو اس اور کام کان کرتے ہوں گیا تو اس سے کوئی جزید میں گیا جر کوئی سے الک تھلک رہے ہوں اور ان کے گوروں اور ان کے گار جوں عمل کرنے کی اہلے تھیں دوکوں سے الگ تھلک رہے ہوں اور ان کے گوروں اور سے کا گاہ خوال کی جربی کی اہلے تھیں دوکوں کی جائے گار کی جربی سے ہوں قوان پر جزیر عائم کوئی جزیر ہوں کوئی جزیر عائم نور کیا جائے گا۔ جول جول کوئی جزیر عائم کوئی جزیر کی جول ہوگوں کے مارک کوئی جزیر عائم کوئی جزیر کی اہلے تھیں دور کوئی جزیر عائم کوئی جزیر ہوں کے گاہ ہوگی ہوگیاں کے جول جول کوئی جزیر عائم کوئی جزیر کی کوئی جزیر کی کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کی کوئی جزیر کی کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کی کوئی جزیر کی کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کی کوئی جزیر کی کوئی جزیر کوئی جوئی کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی جزیر کوئی ج

ابوب اوردو سے راو ہوں نے تافع سے اور انہوں نے اسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے افواج سے سیسمالا روں کوتحریری طور پر حکم دیا تھا کہ وہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہتھیار استعمال کریں محے جوان کے مقابلہ پر آئی مے۔ بھر توں اور بچوں کوتل نہیں کریں معے اور صرف ان لوگوں کوتل کریں مے جن کے موئے زیر تاف پر استرے پھرے ہوں مے یعنی

وہ بالغ ہوں گے۔

### جزيه بالغول سے

ای طرح آپ نے لنگروں کے سرداروں کوتحریری حکمنا مہ بھیجاتھا کہ وہ مفتوحہ علاقوں بیں لوگوں پر جزید عائد کریں گے۔
حورتوں اور بچوں پراسے عائد نہیں کریں محصرف ان لوگوں پر عائد کریں محیجن کے موئے زیر ناف پر استر سے چر سے ہوں محے۔ عاصم نے ابو واکل سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جھے حضور مان انہیں ہے نے یمن کی طرف بھیجاتھا اور یہ تھم و یا تھا کہ بی ہر بالغ مرداور بالغ عورت سے ایک ایک و ینار یا اس کے مسادی قبیلہ معافر کا بنایا ہوا کیٹر اوصول کروں۔

### جزبير كى مقدار

جزیدی مقدار کیا ہو؟ ارشاد باری (حتی یعطوا الجزیة عن یں) میں ظاہر آیت کے فاظ سے اس کی مقدار پرونی والاستنیں ہے اس لئے فقہاء کے ماین جزید کی مقدار کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوگیا ہے ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جزیدادا کرنے والوں میں جو فیم مالدار ہوگا اس سے اڑتالیس درہم وصول کئے جائیں گے۔متوسط الحال فیم سے پوئیس درہم اور تحکم اور تحکم مالک کا تول تحکم کام کاخ کرنے والے سے بارہ درہم وصول کئے جائیں گے۔حسن بن صالح کا بھی بی قول ہے۔امام مالک کا قول ہے کہ جن لوگوں کے پاس سوتا ہوگا ان سے چارد بنار اور جن کے پاس چاندی ہوگی ان سے چالیس درہم وصلو کئے جائیں گے اور خواہ مالدار اور فقیر میں اس لحاظ ہے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔اس مقدار میں نہ کی کی جائے گی اور ندا ضافہ۔امام شافعی کا قول ہے کہ خواہ مالدار ہو یا فقیر جمخص پرایک دینار عائد ہوگا۔

ابوائن نے حارث بن معزب سے دوایت کی ہے کہ معزت عمرض اللہ تعالی عنہ نے عان رضی اللہ تعالی عنہ بن حنیف کوعراق دوائے افتحا، انہوں نے دیجی علاقوں میں رہنے والوں پر ترج کے طور پر اڑتا لیس، چوہیں اور بارہ درہم فی کس کے حساب سے نیک عاکم کیا تھا۔ اعمش نے ابراہیم بن مہاجر سے، انہوں نے عمرہ بن میمون سے دوایت کی ہے کہ معزت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے معرت مند فیان رضی اللہ تعالی عنہ کودر یائے دجلہ کی دوسری جانب کے علاقوں اور معزت عمر دوس اللہ تعالی عنہ بن من اللہ تعالی عنہ کودر یا کی اس جانب کے علاقوں کا اللہ السر بنا کر بھیجا تھا دونوں معزات کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر مرد پر ماہانہ چار درہم جزید عائد کیا تھا۔ ان سے بوچھا گیا کہ آیالوگوں کو بیر قم اوا کرنے کی استطاعت تھی تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بیوگ زمیندار سے اور مصلیں کا شت کرتے تھے۔ عمرہ بن میمون نے سالا نہ اڑتا لیس در ہموں کا ذکر کیا لیکن لوگوں کے طبقات میں کو کی فرق بیان نہیں کیا۔ جبکہ حارث بن معزب نے تین طبقات کی تفصیل بیان کی۔ اس کے ضروری ہے کہ عمرہ بن میمون کی روایت کو اس پر جمول کیا جبکہ حارث بن معزب نے تین طبقات کی تفصیل بیان کی۔ اس کے ضروری ہے کہ عروبی میمون کی روایت کو اس پر معاکم کیا جبکہ حارث بی معزب نے تین طبقات کی تفصیل بیان کی۔ اس کے ضروری ہے کہ عروبی کہنے جاتا تھا جن کا تعلق میں کا تعلق میں کا تعلق میں کا تعلق میں معزب سے تو بیا طبقات میں شام نہیں ہوتا تھا۔ امام ما لک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نافع سے اور اور ہمت تھا۔ امام ما لک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نافع سے اور میات تھا۔ مورات تھا۔ مور

انہوں نے اسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سونا رکھنے والوں پر چار دینار اور چاندی رکھنے والوں پر چالیس درہم کا جزیہ عائد کمیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خوراک اور تین دنوں تک ضیافت بھی ان کے ذیرے تھی۔

یدروایت عمرو بن میمون کی روایت کے ہم معنی ہے اس لئے کہ مسلمانوں کی خوراک اور تین دن تک کی ضیافت اوراس کے ساتھ چالیس درہم نقدکل ملاکراڑ تالیس درہم کے مساوی ہوجاتی ہے۔ اس بنا پرووروایت جس میں طبقات کی تفصیل موجود ہے اس پڑ کل اس روایت کی بہنست اولی ہوگا جس میں پینسسیل نہیں ہے اس لئے کہ پکی روایت میں اضافہ ہے نیز ہر طبقے کا تھم بیان کردیا گیا ہے نیز یہ کہولوگ طبقات کے لحاظ ہے جزید کی رقیس عائد کرنے کے قائل ہیں وواڑ تالیس درہم والی روایت پر بھی ممل پیرا ہیں۔ کیان جولوگ طبقات کے قائل ہیں وواڑ تالیس درہم والی روایت کے تارک قرار ہیں۔ کیان جولوگ طبقات کے قائل ہیں ووائی روایت کے تارک قرار کیا گیل میں میں میں میں میں میں میں دوایت کے تارک قرار کے قائل ہیں ووائی روایت کے تارک قرار کیا گیل میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔

جولوگ بالداراورفقیرسب پرایک و بنارنی کس کے حساب سے جزید عائد کرنے کے قائل ہیں انہوں نے حضرت معاذین جبل رضی الفدتعائی عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضور مل فی آئی ہے نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو انہیں یہ تھم دیا تھا کہ ہر بالغ مرداور ہر بالغ عورت سے ایک ایک و بناریا اس کے ماسوی معافری کیڑا وصول کریں۔ ہمارے نزدیک بیدتم اس صورت پر محمول ہے جب مسلح کے طور پراس من کا تعین کیا گیا ہویا بیصورت ہوگئی ہے کہ ان جس سے جو تھراء تھے ان پر جزید کی بیدتم عائد کی محمول ہے جب مسلح کے طور پراس من کا تعین کیا گیا ہویا بیصورت ہوگئی ہے کہ دھنرت معاذرضی اللہ تعالی عند سے منقول بعض من من من من من من مناز کر ہے کہ حضور من اند تعالی عند سے منقول بعض دوایات میں اس کا ذکر ہے کہ حضور من فی آئیں تھا کہ وہ ہر بالغ مرداور بالغ عورت سے ایک ایک دینار جزید کے طور پر وصول کریں جب کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ گورتوں سے صرف ای صورت میں جزید وصول کیا جائے گا جب مسلح کے اندراس کی مول کریں جب کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ گورتوں سے صرف ای صورت میں جزید وصول کیا جائے گا جب مسلح کے اندراس کی مول کری ہو۔

الوعبيد في جرير س، انہول في منصور سے اور انہوں في حكم سے روايت كى ہے كہ حضور مل الي ي في منصور سے اور انہوں في حكم سے روايت كى ہے كہ حضور مل الي ي ابطور جزير عائد كرديا كرديا كرديا على من سے تحريرى حكم بعيجا تھا كہ بربالغ مرداور بالغ عورت پر ايك ايك ديناريا اس كے مساوى معافرى كي ابطور جزيرعا كدرديا على من الله تعالى الله على الله تعالى تعالى الله تع

### جزبيتين طبقول پرہے

جزیہ بین طبقوں پر عاکد ہوتا ہے اس پر میدامرد لالت کرتا ہے کداراضی پرلگان یا خراج زمین کی طاقت اوراس کی بیداوار کے لحاظ سے عاکد کیا جاتا ہے۔اس لئے زمین کی پیداواری صلاحیت کے اختلاف سے خراج کی مقدار بھی مختلف ہوجاتی ہے۔ بعض پر ایک تغیر غلام ایک درہم بعض پر پانچے درہم اور بعض پر دس درہم کی مقدار عاکد کردی جاتی ہے۔اس لئے فی کس عاکد ہونے والا

تیس بعنی جزیہ جو درحقیقت خراج کی ایک صورت ہے، اس میں مجی اختلاف احوال کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اور جزیہ ادا کرنے والے کی المیت اوراس کی طاقت کے لحاظ سے ان کی مقدار می فرق ہونا چاہیے۔

### جزيه بساط كےمطابق

اس پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی ہدایات ولالت کرتی ہیں جوآپ نے حضرت صدیفیہ بن الیمان رضی الله تعالی عنه اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عند بن منیف کودی تحسیر آب نے فر ما یا تھا کہ شایدتم لوگ زمینداروں پرفیس کا تنابو جھ ڈال دو جے وہ برداشت نہ کر عمیں ،اس پر دونوں نے کہاتھا کہ ہم ان کے لئے ایک فعل جپوڑ دیں مے ، یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ طانت اور وسعت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور پیچیز تنگدی اور مالداری کی دونوں حالتوں کے اعتبار کو واجب کردیتی ہے۔

سن ازم نے ذکر کیا ہے کہ جزید کی مقدار کسی تو قیت اور وقت کی تعیین کے بغیراتی ہوگی جتنی کہ جزیدا دا کر سکتا مولیکن میکی کی بید بات اجماع کے خلاف ہے۔حسن بن ممالح سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے جزید کی جومقدار مقرر کی تھی اس میں اضافہ تو جائز نہیں ہے البتہ اس میں کی کی جاسکتی ہے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس میں اضافہ اور کی دونوں کی مخبائش ہے۔ بیکی بیشی جزیدادا کرنے والے کی طاقت واستطاعت کو مذنظر رکھ کر کی جائے گی۔الکم نے عمرو بن میمون سے موایت کی ہے کہ وہ معنرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے جب آپ معنرت عثمان رضی اللہ تعالی عنه بن صنیف کو یہ ہمایات دے رہے تھے کہ بخدااگرتم فی ؟؟ ایک تغیر (ایک پیانے کا نام) غلیمع ایک درہم اور فی کس دو درہم عائد کرد و مے توبیہ مقدار وہاں کے باشندوں کے لئے کوئی تا قابل برداشت مقدار نہیں ہوگی۔اور ندی اتنی مقدار ادا کرنے میں انہیں کوئی مشقت ا فھائی پڑے کی۔راوی کہتے ہیں کداس کی مقدار اڑتا کیس درہم تھی۔عثان بن منیف نے اس کی مقدار پیاس درہم کردی تھی۔

ال روایت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جواضافے کے جواز کے قائل ہیں لیکن بدروایت مشہور نیس ہے اور اصول مدیث کے مطابق اس کی روایت ٹابت بھی نہیں ہے۔ان حضرات نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس کے راوی ابو الیمان ہیں، انہوں نےمفوان بن عمرو سے اور انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ انہوں نے گرجوں کے راہوں پر فی کس دود ینار کے حساب سے جزید عائد کیا تھا۔ ہمارے نزد یک بیردوایت اس پرمحمول ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق کی بنا پر حضرت مربن عبدالعزیز نے راہوں پر فی کس کے حساب سے بیرقم عائد کی تھی اس لئے کہ بیلوگ ان کی رائے میں اس رقم کی ادائنگی کا بوجد برداشت کرسکتے تھے جس طرح سغیان بن عینیہ نے ابن انی تجے سے روایت کی ہے کہ میں نے مجابدے بوج ما تھا کہ حفرت عمرض الله تعالى عندنے الل شام پراہل يمن كى بديست زياده جزيد كيوں عائد كيا تما؟" انہوں نے جواب ديا كداہل شام عمل فراخی اورخوش حالی تقی اس بنا پرجزیه کی زائد مقدار عائد کی تمنی تقی \_

مخلف طبقات انساني برمقدارجزيه

الم ابو يوسف نے كتاب الخراج من بيان كيا ہے كداوكوں سے ان كے طبقات كے حساب سے جزيد وصول كيا جائے كاجس

کتفسیل یہ ہے، خوش حال محض سے اڑتا لیس درہم ،اس میں مراف ، بزاز ، صنعت کار ، تا جرمعالج اور طبیب شامل ہیں۔ ای طرح ہرو فخف بھی اس میں شامل ہوگا جس کے ہاتھ میں کوئی صنعت اور تجارت ہوگی جے اس نے پیٹے کے طور پر اختیار کیا ہوگا اہل صنعت و تجارت میں سے ہر محف سے اس کی صنعت اور تجارت کے مطابق جزید وصول کیا جائے گا یعنی خوش حال سے اڑتا لیس درہم اور جس ان تالیس درہم کی محمل متوسط سے چوہیں درہم جس محفی کی صنعت اڑتا لیس درہم کی محمل ہوگی اس سے اڑتا لیس درہم اور جس کی چوہیں درہم کی محمل ہوگی اس سے بوہیں درہم وصول کئے جا کیں گے جو محف اپنے ہاتھ سے کام رتا ہوگا مثلاً درزی ، رتم ریز ، قصاب ، اورمو ہی نیز ان جسے دوسرے پیٹر درلوگ ان میں سے ہرایک سے ہار و درہم لئے جا کیں گے۔

امام ابو بوسف نے ملکیت کا عتبارتہیں کیا بلکہ صنعت و تجارت کا اعتبار کیا جس طرح لوگ تنگدست اور مالدار کے لئے عادۃ ان بی باتوں کا اعتبار کرتے ہیں علی بن موی اللی نے ہمارے اصحاب کی طرف اپنے اس تول کی نسبت کے بغیر بیکہا ہے کہ پہلا طبقہ و ہے جس کا تعلق صنعت و حرفت سے ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہ ہوجس پر مسلمانوں کی صورت میں ذکو ۃ واجب ہوتی ہے بید موال مندم کے کاریگروں کا طبقہ ہے جس محتی میں موال ہے میں ہوگا ہی ان اور سودوہ ہم سے کم ہوگا اس کا شاراس طبقے میں ہوگا ۔ اس لئے کہ جس محتی ہوگا ۔ اس لئے ایسا محتی انتراہ ہونے درجم ہوگا ۔ اس لئے ایسا محتی انتراہ ہونا درجم ہوگا ۔ اس لئے ایسا محتی ہوگا ۔ اس محتی ہوگا ۔ اس لئے ایسا محتی ہوگا ۔ اس لئے ایسا محتی ہوگا ۔ اس محتی ہوگا ۔ اس کے طبقے سے خارج ہوجاتی ہوگا ۔

علی بن موئی کا کبنا ہے کہ ہم نے چار ہزار داس سے کم کی رقم نفقہ یعنی اخراجات کی رقم ہے اوراس سے ذاکر رقم مال کثیر ہے ۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جوفض دوسو سے لے کردی ہزار داس سے کم کی رقم نفقہ یعنی اخراجات کی رقم ہے اوراس سے ذاکر رقم مال کثیر ہے ۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جوفض دوسو سے لے کردی ہزار درہم تک کا مالک ہوا سے دوسر سے طبقے میں شار کرنا جائز ہے لیکن اس سے ذاکر رقم کا مالک تیسر سے طبقے میں شار ہوگاس لئے کہ جماد بن سلمہ نے طلح بن عبداللہ بن کریز سے، انہوں نے ایوالفیف سے اور انہوں نے حضرت ابوہر یرورض اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور مان ہوگئی آنے فرمایا (من ترک عشرة الاف درہم جعلت مفاح بحد نہ بما ہوالقیامة ۔ جوفض دی ہزار درہم چھوڑ جائے گا اس کے ان درہم ول کو پقر کی سلوں یا چوڑی کو اردوں کی شکل دے مفاح کی اور قیامت کے دن اس کے ذریعہ اسے عذا ہو یا جائے گا) می بن موئی آئی نے یہ جو کچھ کہا ہے اجتہاد کی بنا پر کہا ہو اورجس محف کے خالب کی ان باتوں کے کہنے گی مخواکش ہے۔

### معن يد كامفهوم

قول باری (عن ید) کی تغییر میں قادہ کا قول ہے کہ عن قمر " یعنی دباؤ اور مغلوبیت کی بنا پر کو یا انہوں نے اس کی بہتوجیہ کی ہے کہ قوت وطاقت اور غلبہ کا مرکز ہاتھ ہوتا ہے اس لئے اس قول باری کامغیوم بیہوگا کہ اہل کتاب بیرجزبیان پرتمہارے غلبداور تسلط نیز دباؤ کی بنا پرادا کریں گے۔ایک قول ہے کہ (عن ید) سے کا فرکا ہاتھ مراد ہے۔ ہاتھ کا ذکر اس لئے ہوا تا کہ جزیہ کی ادائی کی صالت اور فصد کی صالت کے درمیان فرق کر دیا جائے۔اس لئے کہ ذمی جب جزیدادا کرتا ہے تو وہ بخوشی اپنے ہاتھوں سے اس فی

ادائیگی کرتا ہے اوراس کے ذریعے اپنی جان اور اپناخون محفوظ کرلیتا ہے۔ کو یا یوں ارشاد ہوا۔ "وہ جزیدادا کر درآنحالیکہ وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے اوراس کے ذریعے اپنی جان اور اپناخون محفوظ کرلیتا ہے۔ کو یا یوں ارشاد ہوا۔ "وہ جزیدادا کر ترتیب ہجھاں طرح ادائیگی پر رضامنداور خوش ہو ۔ قول باری (عن ید) میں عن اعترف منهم بالنعمة فیہا علیہ مقبولها منهم ، (حتیٰ کہ وہ اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے جزیدادا کردیں جوان سے جزید تول کر کے آئیس عطاکی گئے ہے)۔

ابو بحر جساص کتے ہیں سعید بن المسیب کی اس سے سرم او بیس ہے کہ انیس سزادی جائے یاان کی استطاعت سے بڑھ کران پر بوجو ڈالا جائے بلکہ بیمراد ہے انہیں فرما نبرداری پر مجود کر کے تقیر بناد یا جائے ہمیں عبدالباتی بن قافع نے روایت بیان کی۔
انہیں اسحاق بن الحسن نے ، انہیں ابوحذ یفہ نے ، انہیں سفیان نے ، انہیں سہیل نے اپنے والد سے ، انہوں نے حضرت ابو ہر یرورضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور مرائے ہیں ہم افد تعالی عنہ سے کہ حضور مرائے ہیں ہم افد تعالی عنہ سے کہ حضور مرائے ہیں ہم کو اللہ علی الماری فلا تبدو هد بالسلام راضطرو هد الی اطبیق بر بحبور کردو)

اضیق بر بجور کردو)

. بي المراديد. و المرين الله المرين الله المرين الله المرين الله المرين المرين المرين عمال المرين عمال المرين الله المرين الله و المرين المرين الله و المري

#### **Click For More Books**

۔ والنصاری یہودیوں اور عیمائیوں سے مصافحہ نہ کرو) بیذات کی وہ تمام صورتیں ہیں جواللہ تعالیٰ نے کافروں کے سران کے کفر کے سبب تھوپ دی ہیں۔

## یہود ونصاریٰ سے دوستی کی ممانعت

قول باری ہے (یا پہا الذین امنو الا تتخذو ابطانة من دونکھ -اے ایمان لانے والو! اپنے آدمیوں کے رواکس) و اپناراز وائد نہ بناؤ) نیز فرمایا لا تتخذو الدہود والنصاری اولیاء بعضه ہد اولیاء بعض ومن بتولھ منکھ فاله منہد یہودونساری کو اپناوئی دوست نہ بناؤہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں ہے جو خض ان کے ساتھ دوی مماری کو اپناوئی دوست نہ بناؤہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں ہے جو خض ان کے ساتھ دوی کا نشخے اور ان کی تعظیم و تکریم ہے منع کیا گیا ہے بلکہ یہ تکم کرے کا دوان ہی میں سے ہوجائے گا) ان آیات میں کافروں سے دوئی گا نشخے اور ان کی تعظیم و تکریم ہے منع کیا گیا ہے بلکہ یہ تکم دیا گیا ہے بلکہ یہ تکم کے اس کے دوست کردی میں ان سے مدد لینے کی بھی مما نوت کردی ممی ہوتا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے معاملات میں ان سے مدد لینے کی بھی مماندہ کردی میں ان تا میں موجائے گی۔

حفرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت الاموکی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کوتحریری طور پر یہ ہدایت کی تھی کہ دہ تحریری کاموں میں کی مشرک سے مدد نہ لیں۔ اس موقع پر آپ نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا (لا تشخلوا بطانة من دون کھ لا یالون کھ حبالاً ) نیز فر مایا تھا کہ اللہ تعالی نے آئیس ذکیل کردیا ہے اب آئیس عزت کے مقام کی طرف واپس نہ لوٹاؤ ۔ قول باری یالون کھ حبالاً ) نیز فر مایا تھا کہ اللہ تعالی نے آئیس ذکیل کردیا ہے اب آئیس عزت کے مقام کی طرف واپس نہ لوٹاؤ ۔ قول باری دحتی یعطوا الجزیة عن یدو ھھ صاغرون) ان کے تو جوب کا مقتضی ہے یہاں تک کہ آئیس دبا کر اور ذکیل کر کے ان سے جزید وصول کیا جائے۔ اس اقتضاء کی روثن میں یہ بات جائز نہیں ہوگی کہ اگریدلوگ مسلمانوں کے علاقوں میں حکومتوں پر تسلط جمالیں اور ان کے معاطلات کے در دبست پر قابض ہوجا کمی تو اس صورت میں یہ ذہ سے در اس کو اللہ تعالی میں میں اور ان کی حالات کے کہ اللہ تعالی نے ہم پر ان کی اور ان کی جائوں کی حفاظت کی ذمہ داری صرف ہیں مصورت میں ذہ لیا ہم کہ یہ جزید یہ اور ذکی ہو کر رہیں۔ اس لے ان میں سے جو تحض بھی مسلمانوں پر غاصبانہ تسلط جمالے گا اور کی صور کی کا اور ظم و سے جو تحض بھی مسلمانوں پر غاصبانہ تسلط جمالے گا اور کیس وصول کر نا اور ظم کر دے گا خواہ اسے سلطان نے اس کام پر لگایا ہویا وہ ازخود یہ سب پھے کرتا ہو۔ اسٹی کر دیا واجب ہوگا۔

## باوشاه كے عيسائی كارند مسلمانوں پر ظالمانة تيس لگائيس تووه واجب العمل ہيں

سیاس امر پردلالت کرتا ہے بادشاہ کے ایسے عیسائی کارند ہے جواس کی طرف سے انتظامی اسامیوں پرمقرر کئے جاتے ہیں،
پھردہ اپنے عہدوں کا نا جائز فائدہ اٹھا کرمسلمانوں پرظلم وستم کرتے ہیں اورٹیکس وصول کرتے ہیں، یہذی نہیں رہے ،ان کے خون
کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پرعا کم نہیں ہوتی بلکہ ان کا خون بہانا مباح ہوجا تا ہے۔ اگر چیان کے ذریعے حاصل شدہ فیکس کی تمیس
ایسے محض کے خزانے میں پہنے جاتی ہیں جو اسلام کا دعوے دار ہوتا ہے اور کمین گاہ میں بیٹے کرلوگوں کا مال لوفنا ہے۔ ایسے کارندوں اور
ما کموں کا خون بہا دینا جائز ہے اس لئے کہ ان کی حیثیت رہزنوں جیسی ہے۔ فتہاء کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ما کمول کا خون بہا دینا جائز ہے اس لئے کہ ان کی حیثیت رہزنوں جیسی ہے۔ فتہاء کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگرکوئی شخص کی شخص کی مختص ہے۔ منہاء کے درمیان اس مسئلے میں کوئی ان ہو اس کا مال چھینے کی کوشش کر ہے وہ وہ اسے تمل کرسکتا ہے۔ حضور سائی ہیں ہی فر مان ہے (میں

طلب ماله فقاتل فقتل فهو شهيد، جس مخص كامال كمى نے جمينے كى كوشش كى اوروہ اس كى تفاظت كى خاطراس كامقابله كرتا ہوائل ہوجائے تو وہ شہيد ہوگا )

ایک اور روایت میں ہے (من قتل دون مالہ فہو شہیں۔ جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتا وا مارا جائے وہ شہید ہوگا)

نیز فر مایا (ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دن دعه فہو شہید۔ اور جو مخص اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہوا

ہلاک ہوجائے وہ شہید ہوگا اور جو مخص اپنی جان کی حفاظت میں جان گنوا بیٹے وہ بھی شہید ہوگا) یہ تو اس مخص کا تھم ہے جو کلہ گوہونے

کے باوجود کمی مخص کے مال پر خاصبانہ تبضے کی کوشش کرے اگر ایسامخص ذمی ہوتو وہ دو وجوہ سے لک کامز اوار قرار پائے گا۔ ایک تو یہ

کہ خاہر آیت اس کے وجوب تل کا مقتضی ہے اور دوسری یہ کہ اس نے ایک مسلمان کے مال کوظلماً ہتھیا نے کی کوشش کی تھیں۔

### جزيد كے وجوب كاونت

قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یومنون بالله) تا قول باری (حتی یعطوا الجزیة عن ید وهو صاغرون) الله تعالی فایت مقردی الدی الله تعالی فایت مقردی اس لئے کہ ترفحی فایت کے ان کے ساتھ قال کو واجب کرد یا اور جزیری ادائی کے وقت کو ان ہے دفع قال کی فایت مقرد کی اس لئے کہ ترف حتی فایر کے معنی اوا کرتا ہے ہی اس لفظ کے فیقی میں اور اس کے فاہر ہے ہی مغہوم مجھیں آتا ہے۔ آپنیں دیمے کہ قول باری (ولا تقویو هن حتیٰ یطهون جب تک یہ پاک نہ ہوجا کی ان کے قریب نہ جاؤ) میں ان سے قربت کی اباحت پر پابندی لگادی گی تقویو هن حتیٰ یطهون جب تک یہ پاک نہ ہوجا کے اور طہر وجود میں آجائے۔ ای طرح کہنے والے کائی قول سے کہ لا تعطوی سا شیئا حتیٰ یو فل الدار (زید کو اس وقت تک کوئی چیز نہ دو جب تک وہ گھر میں وافل نہ ہوجا گے اس فوا ہے کہ جب تک وہ گھر میں وافل نہ ہوجا گے اس وقت تک اسے کوئی چیز دینے کی ممانعت ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ آیت اہل کتا ب سے ساتھ قال کی موجب ہو اور بی تھی جزید کی اوائی پر جا کوئم ہوتا ہے۔ یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ عقد ذمہ کے ساتھ جزید واجب

ابوالحن کرخی آیت کی تغییر میں یہی بات کہتے تھے۔ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف نقل کیا ہے کہ ذمی ہے اس وقت تک جزیدومول نہیں کیا جائے گا جب تک سال داخل نہ ہوجائے اواس کے دو ماہ نہ گزرجا نمیں ، دو ماہ گزرجا نے کے بعداس سے دو ماہ کا جزیدومول کرلیا جائے گا اور ای طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں جزید کی دصولی میں وہی طریق کا رافتیا رکیا جائے گا جوگئس کی وصولی میں کیا جاتا ہے ابو بحر جصاص کہتے ہیں کہ جوگئس کی وصولی میں کیا جاتا ہے ابو بحر جصاص کہتے ہیں کہ ضریبہ یعن نیکس سے مراوا جرت ہے جو اجارہ کی صورتوں میں مقرر کی جاتی ہے۔ امام ابو بوسف کا قول ہے کہ سال کے دخول پر اس سے پوراجزینیس لیا جائے گا یہاں تک کہ سال کا اختیا م ہوجائے

لیکن سال کے دوران جزید کی وصولی میں پیطرین کارافتیار کیا جائےگا۔ یعنی ہردوماہ بعداس کے بعدر جزیدوصول کرلیا جائے گا۔ ابو بکر جصاص کہتے جیں کدامام ابو یوسف نے دو ماہ کا ذکر جزید کی پوری وصولی کے لئے کیا ہے۔ اس پر جزید کا وجوب تواس وقت سے ہوجاتا ہے جب ہم اسے عقد ذمہ پر برقر ارکر دیتے ہیں جیسا کہ ظاہر آیت اسی مفہوم کو مصمن ہے۔ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف

### **Click For More Books**

ے اور انہوں نے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ذی ہے اس کے سرکا فراج یعنی جزیر سال کے دور ان وصول کیا جائے گا۔ وصول کیا جائے گا۔ وصول کیا جائے گا۔ وصول کیا جائے گا۔ امام ابوضیفہ کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے عقد ذمہ کے انعقاد کے ساتھ ہی جزیہ کو واجب قرار دیا ہے سال کے بعض جے تک اس کی تا فیر صرف واجب مقدار کی پوری وصولی کے لئے ہے اور اس کے ذریعے وصولی کا دائر ہ ذراوسیع کر دیا گیا ہے۔ آپ نہیں و کہتے کہ امام ابوضیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب سال گزرجائے گاتواس سے جزیہ میں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ دوسرے سال میں ویکھتے کہ امام ابوضیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب سال پر جزیہ کی دوشمیں اکھی ہوجا کی گی تو ایک جزیہ ساتھ اس پر دوسم اجراج کی ہوجا کی گی تو ایک جزیہ ساتھ اس پر دوسم اجراج کی ہوجائے گا۔ جب اس پر جزیہ کی دوشمیں اکھی ہوجا کی گی تو ایک جزیہ ساتھ اس پر دوسم اجراج کی ہوجائے گا۔ جب اس پر جزیہ کی دوشمیں اکھی ہوجا کی گی تو ایک جزیہ ساتھ اس پر دوسم الم ابو بوسف ادر امام محمد سے منتول ہے کہ جب کی دورقوں کا اکھا ہوجانا ایک جزیہ کوسا قرام میں کرے گا۔

ام ابوضف رض اللہ تعالیٰ عند کے قول کی توجید ہے کہ جزید کا وجوب سز اے طور پر ہوتا ہے اس سز اک وجیہ ہوتی ہے کہ جزید و الے اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں۔ جس کی بنا پر وہ اس بات کے سز اوار ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے لیکن جزید کے وجوب کی بنا پر ان سے جنگ نہیں کی جائی۔ جزید وصول کرنے کا حق امام کو ہوتا ہے اس لئے جزید عدود کے مشابہ ہوگیا کیونکہ حدود کا وجوب بھی سز اے طور پر ہوتا ہے اور آئیس ٹا فذکر تا امام کا حق ہوتا ہے۔ جب ایک ہی تم کے جرم کی بنا پر کئی حدود جمع ہوجا کمی تو پھر مرف ایک بی صدوا جب ہوتا ہے ہمراس کا معاملہ صرف ایک بی حد جاری کرنے پر اقتصار کرلیا جاتا ہے مثلاً ایک فضم کی دفعہ زنا کرتا ہے یا گئی دفعہ چوری کرتا ہے پھر اس کا معاملہ مرف ایک بی حدوا جب ہوتی ہے۔ بھی زنا کی مام ہمراس کے ہمراس کی تمام چور یوں کے بدلے ایک بی حدوا جب ہوتی ہے۔ بھی زنا کی صورت ہیں بھی ہوتا ہے جزید بھی ای طرح سز اے طور پر واجب ہوتا ہے بلکہ اس کا معاملہ صدود کی بہ نسبت زیادہ تنصیف اور زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ کونکہ ہمارے اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ذی مسلمان ہوجائے تو جزید ساقط ہوجاتا ہے لیکن واجب شدہ حدامیان ہوجائے یہر ساقط نہیں ہوتی۔

اگریہ کہا جائے کہ جب جزیدایک قرض ہوتا ہے اوراس مال پرمسلمانوں کاحق ہوتا ہے تو پھر جزید کی دورقوں کا اکتھا ہوجانا ۔

ایک جزید کوسا قطبیں کرے گا جس طرح ایک فخض پر کی قرضوں کا اکتھا ہوجانا یا اراضی پرخراج کی کی رقبوں کا اکتھا ہوجانا ان میں ہے کی قرض یا خراج مزایا ذات کے طور پر ہے کی قرض یا خراج مزایا ذات کے طور پر داجب نبیں ہوتا اس کی دلیل ہے کہ خراج مسلمانوں سے بھی وصول کیا جاتا ہے جبکہ جزید مسلمانوں سے وصول نبیں کیا جاتا ۔ امام ابوضیفہ کے قول کے مماثل طاؤس سے بھی ایک قول مروی ہے۔ این جریج نے سلیمان الاحول سے اور انہوں نے طاؤس سے ابوضیفہ کے قول کے مماثل طاؤس سے بھی ایک قول مروی ہے۔ این جریج نے سلیمان الاحول سے اور انہوں نے طاؤس سے روایت کی ہے کہ جب کی صدقات یعنی زکو ق کا اجتماع ہوجائے تو جزید کی طرح پہلی زکو ق وصول نبیس کی جائے گی۔

## ذی کے مسلمان ہونے پرعا کدشدہ جزید کے بارے میں آراء

اگر کسی ذمی پر جزید واجب ہوجائے اور وہ اس کی اوائیگی سے پہلے سلمان ہوجائے تو آیا اس سے واجب شدہ جزید کی وصولی کی جائے گی یانہیں؟ اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ وصولی نہیں کی جائے گی، امام مالک اور عبید اللہ بن الحن کا بھی بھی قول ہے۔ قاضی ابن شیداور امام شافعی کا قول ہے کہ اگر وہ سال کے کسی حصے میں مسلمان

#### Click For More Books

موجائے واتے حصے کا جزید حسار کر کے وصول کرلیا جائے گا۔اسلام لا ناواجب شدہ جزید کوسا قط کردیتا ہے اس کی دلیل یے قول باری ہے (قامواالذین لایومنون باللہ) تاقول باری (حتی یعطوا الجزیة عن یدوهمه صاغرون) بدآیت جارے قول کی صحت پر دوطرح سے دلالت کررہی ہے اول میر کدا بیے لوگوں سے جزید لینے کا تھم دیا گیا ہے جن کے ساتھ قال ان کے كفر پر ڈ نے رہنے ك وجہ ہے واجب ہے اگروہ جزیداداندکریں لیکن جب ایسامخص اسلام لے آئے تواس کے ساتھ قبال واجب نہیں ہوگا اس لئے اس پر جزيم مي واجب نبيس موكار دوم يدكةول بارى ب(عن يدوهم صاغرون)اس من اليهاوكول سيانيس ذليل اوررسواكرنے ک خاطر جزیدی وصولی کا تھم و یا حمیا ہے لیکن اسلام لے آنے کے بعدیہ بات ختم ہوجاتی ہے کیونکداس ذات اور رسوائی کی عدم موجود کی کی صورت میں ان سے جزید لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے اور اگر ہم ان باتوں کی غیر موجود کی میں ان سے جزید لیس محتودہ جزیمیں کہلائے گاس لئے کہ جزیرتو وہ ہوتا ہے جو ذلت ورسوائی کی بنا پر دصول کیا جاتا ہے۔سفیان اور کی نے قابوس بن الی ظبیان ے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی ہے کہ حضور من المجین ہے فرمایا (لیس علی سلم جزیة سم سلمان پرجزیه عاسمنیس موتا) آب فے سلمان سے جزید کی وصولی کی فی فر مادی ۔ آب نے حالت کفریس واجب ہونے والے جزیداورا سلام لانے کے بعدواجب نہونے والے جزید کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔اس حدیث کے ظاہر معنی کے روسے اسلام لانے کے بعد ایسے خص سے جزید کا استقاط واجب ہو کیا۔اس کے ستوط پرید بات بھی ولالت کرتی ہے کہ جزبیاور جزاویعنی سزادونوں ہم معنی الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں کہ ایسے مخص کے تفریر قائم رہنے کی سزاجس کے ساتھ قال واجب ' موتا ہے۔اس لئے جب ایب احتف مسلمان ہوجائے گاتو اسلام لانے کی وجہ سے اس سے کفر کی بنا پر ملنے والی سزا کا سقوط ہوجائے گا۔اس لئے کہ توبر لینے والے کوالی حالت میں سزادینا جائز نبیں ہوتا جب توبر لینے کے بعداسے زندگی کی مہلت مل می ہواور ال كمكف مونى كورت باتى روكى مو

ای امر کے اعتبار کی بنا پر ہمارے اصحاب نے موت کی صورت میں ذی سے بڑ بیسا قط کردیا ہے اس لئے کہ ذی کی موت کے بعد اس سے برنے لیے کا موقعہ باتی نہیں رہا۔ اس لئے اس کی موت کے بعد اس سے لی ہوئی چیز جز بیہ فہیں کہلائے گی۔ اس بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگر کس مسلمان پر اس کے بال اور مویشیوں میں ذکو قا واجب ہوجائے اور وہ اس کی اور ایما مسلمین اس ذکو قا کی وصولی نہیں کرے گا اس لئے کہ وہ اس کی اور ایما مسلمین اس ذکو قا کی وصولی اور اس کے وجوب کا سارا عمل اصلاع بادت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور موت کے ساتھ عبادت کا سلم منقطع ہوجا تا ہے۔ ہمارے اصحاب کا بیمی قول ہے کہ جس محض پر قاضی کی طرف سے اس کی بیوی کا نان ونفقہ واجب کردیا جائے اور مجراس کی یا اس کے کہ ہمارے اصحاب کے بیمی قول ہے کہ جس محض پر قاضی کی طرف سے اس کی بیوی کا نان ونفقہ واجب کردیا جائے اور مجراس کی یا اس کئے کہ ہمارے اصحاب کے زو واجب شدور قم ساقط ہوجائے گی اس لئے کہ ہمارے اصحاب کے زو واجب شدور قم ساقط ہوجائے گی اس لئے کہ ہمارے اصحاب کے زو واجب شدور قم ساقط ہوجائے گی اس لئے کہ ہمارے اصحاب کے زو واجب شدور قم ساقط ہوجائے گی اس لئے کہ ہمارے اصحاب کے زو واب قات ہوجائے تو واجب شدور قم ساقط ہوجائے گی اس لئے کہ ہمارے اصحاب کے زو واب قات ہی بیش نظر نفقہ کو ساقط کردیا۔

اگريه كها جائے كەحدود كا وجوب عتوبت اور سزا كے طور پر ہوتا ہے اور توبە حدود كوسا قطابيس كرتى ۔اى طرح اگركوكى ايساذى

مسلمان ہوجائے جس نے کفر کی حالت میں زنا یا چوری کا ارتکاب کیا ہوتو اس کا مسلمان ہوجانا نیز اس کا تو بر کرلیما اس پرواجب شدہ صد کے اسقاط کا سبب نہیں بن سکتا۔ اگر چہ حد کا وجوب اصلاً سزا کے طور پر ہوا تھا۔ اور تو بہ کر لینے والا شخص اس شعل پر سزا کا مستحق نہیں ہوتا جس سے اس نے درست طریقے ہے تو بہ کرلی ہو۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس پر سزا کے طور پر جو حدوا جب ہوئی تمی وہ تو تو ہیں ہے وہ حد نہیں ہے جس کا وہ سزا کے طور پر سزاوار ہوا تھا بلکہ وہ تو ہو کہ بنا پر ساقط ہوگئی۔ تو بہ کے بعد ہم اس پر جو حدوا جب کرتے ہیں بیدہ حد نہیں ہے جس کا وہ سزا کے طور پر سزاوار ہوا تھا بلکہ بیدہ حد ہے جو اس بلیا میں قائم ہوئی ہے۔ اس کا وجوب اس دلالت کی بنا پر ہوا ہے جو اس سلیا میں قائم ہوئی ہے اس کا وجوب اس دلالت کی بنا پر ہوا ہے جو اس سلیا میں قائم ہوئی ہے اس کا وجوب اس دلالت کی بنا پر ہوا ہے جو اس سلیا میں قائم ہوئی ہے اور جو اس دلالت کی بنا پر ہوا ہے جو اس سلیا میں قائم ہوئی ہے اور جو اس دلالت سے مختلف ہے جو پہلی حد کو سر نے اور جو اس دلالت کی بنا پر ہوا ہے جو اس سلیا میں قائم ہوئی ہوئی ہے اور جو اس دلالت سے مختلف ہے جو پہلی حد کو میز ا کے طور پر واجب کرتی تھی۔

اگرکوئی ایسی ولائت قائم ہوجائے جوذ می کے مسلمان ہوجائے کے بعداس ہے جزیداور مختوبت کے سواکسی اور وجد کی بنا پر مال کی وصولی کو واجب کرتی ہوتو ہم اے تسلیم کرلیں گے اور اس کے ایجاب ہے اٹکارنبیں کریں گے۔البت آئی بات ضرور ہوگی کہ اس سے وصول کیا ہوایہ مال جزینیں کہلائے گاس لئے کہ جزید کا اسم مزااور مختوبت کے مختی کو مظمن ہے جبکہ معترض کا دعویٰ ہے کہ ایسے ذمی کے مسلمان ہوجائے کے بعداس ہے جزید ہی وصول کیا جاتا ہے۔اگر معترض اس امر کا اعتراف کرلیتا ہے کہ ایسے ذمی سے لیا ہوا مال جزید کے مواکوئی اور مال سے لیا ہوا مال جزید کے مواکوئی اور جال ہو ایسی ہوگا جو اس ہوگا ہوگیا اور اس پر جزید کے مواکوئی اور مال واجب ہوگیا تو معترض ہی وہ وہ احد محض ہوگا جو ہمیں کی مسلمان پر ایسے مال کے ایجاب کی خبر دے گا جو اس پر بلاکسی ایے سبب کے واجب ہوگیا ہوجس کی ایجاب کا وہ مرے ہے معتملی نہور معترض کی بیات ایسی ہے جہ ہم بھی تسلیم نہیں کر کئے۔

المسعودی نے جھے بن عبداللہ الثقنی ہے روایت کی ہے کہ ایک د بقان (گاؤں کا چودھری) مسلمان ہوگیا اور حضرت بلی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوگیا۔ آپ نے اس سے بیفر مایا کہ اب تم پر جزیبا کا کم بھی گا۔ رہی تمہاری زجین تو وہ ہماری ہوگی۔
دوسرے الفاظ جی اگرتم اپنی زجین چھوڑ جاؤ گے تو اس ذجن کے ہم زیادہ حق دار ہوں گے۔ معمر نے ابوب ہے اور انہوں نے جمہ
سمان ہوگیا اس سے خراج یعنی جزیبا مطالبہ کیا گیا اور بیکہا گیا کہ تم نے اسلام کے ذریعے جزیبا کہ اور ایکہا گیا کہ تم نے اسلام کے ذریعے جزیبا کی ادائی ہے۔ یہ تن کہ
ادائیگ سے بناہ حاصل کی ہے۔ اس نے جواب جس کہا کہ اگر جس اسلام لے آیا ہوں تو جھے اسلام جس بناہ موجود ہے۔ پھر
حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: "بخداتم بالکل جمید ہے ہو، اسلام لانے والے کے لئے اسلام جس بناہ موجود ہے۔ پھر
آپ نے اس سے جزیبہ بنالیا۔ حماد بن سلمہ نے حمید سے دوایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعویز نے اپنے عمال کو یہ تحریری حکم
نامہ بھیجا تھا کہ جوشن ہماری طرح کلہ طیب پڑھ لے ، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ختنہ کرائے ، اس سے جزیہ کا فی تحریری کئی کے دمیرات کی جو کہ مسلمان سے جزیہ کی فی کے وصول نے کرو۔ ان حضرات سلف نے اسلام لانے کے بعد ہر مسلمان سے جزیہ کی فی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔

## آل مروان كاذميوں پرظلم

آل مروان ایک ذمی کے مسلمان ہوجانے کے بعد بھی اس ہے جزیہ وصول کرتے تھے۔انہوں نے اس کی ہاویل یہ کی تھی جزیہ کی حیثیت غلام پر تکنے والے نیکس کی طرح ہے اور غلام کے مسلمان ہوجانے پراس پر عائد شدہ فیکس معاف نہیں ہوتا ای طرح

## Click For More Books

ذمی پراس کے مسلمان ہوجانے کے بعد عائد شدہ جزیہ معاف نہیں ہوگا۔ آل مروان نے مسلمانوں پر جوظلم وستم ڈھائے تھے اور اسلام کے ایک ایک بندھن کوجس طرح تو ژا تھا اس کے پہلو بہ پہلوان کا بیجی ایک عظیم جرم تھا جس کا ارتکاب انہوں نے مسلمان ہوجانے والے ذمیوں سے جزیہ وصول کرنے کی صورت جس کیا تھا حتی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر مشمکن ہو گئے۔ آپ نے عراق میں اپنے عامل اور صوبہ وارعبدالحمید بن عبدالرحمن کو بیچ کھنا متحریر کیا۔

عبداللہ بن صالح نے روایت بیان کی ہے، آئیس حرملہ بن عران نے یزید بن ابی جبیب سے کداس امت پر حضور سافیتی ہے کہ وقات کے بعد تین ظیم ترین افزادیں آئیں۔ ایک توسلمانوں کے ہاتھوں حضرت عمان رضی النہ تعالیٰ عند کا آئی، دوم سلمانوں کے ہاتھوں کعبر کرمہ کو آگی اور اس اس انحاد رسوم سلمانوں کے ہاتھوں سلمانوں سے جزید کی وصولی۔ آئی مروان کا یہ کہنا کہ جزید کی حیثیت غلام پر عائم شدہ فیکس جسی ہے، تو ان کی جہالت کی یہ کوئی اجینے ہی بات نہیں ہوائی کہ وہ اسلام کے ان اسور سیسی حیثیں ہوائی کہ دو اسلام کے ان اسور سیسی حیثی جائل تھے جو اس جزید کے مشیت غلاموں جس میں بیان کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہو جو انہیں نیا پر ان کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہو جا تا ہی سے غلامی کو دور نیس میں جزید وصول نہیں کی جو انہیں کو جا تا ہے۔ کہ وجد سے دی جاتی خلام کا مسلمان ہو جا تا ہی ہو باتا ہیں ہو انہیں جزید وصول نہیں کی جا ترخیل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہو جا تا ہی کی کو دور نیس اگر ذمی غلام ہوتے تو مسلمان ہو جا کی بنا پر ان کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہو جاتی بنا پر ان کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہو جاتا اس سے غلامی کو دور نیس اگر ذمی غلام ہوتے تو مسلمان ہو جاتی کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہو جاتا اس سے غلامی کو دور نیس کرتا جبکہ جزید ایک مزاد دیا کی طرح بھی جائز نہیں ۔ آپنیس دیکھتے کہ عبدائی غلام سے جزید وصول نیس کیا جاتا۔ اگر دمی غلامی موتے تو ان سے جرگز جزید وصول نیس کیا جاتا۔ اگر دمی غلامی موتے تو ان سے جرگز جزید وصول نیس کیا جاتا۔ اگر دمی غلامی موتے تو ان سے جرگز جزید وصول نہیں جاتا۔

### آیاراضی پرعا کد ہونے والاخراج جزیہ ہے؟

ابو بحر جصاص کتے ہیں کہ اراضی پر عائد شدہ خراج کے متعلق اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ آیا جزیہی طرح یہ بھی صنعارین ذلت اور رسوائی پر بنی ہے اور آیا ایک مسلمان کے لئے خراجی زمین کی ملکیت حاصل کرنا محروہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند اور تا بعین کی ایک جماعت ہے اس کی کرامت مردی ہے۔ ان حضرات نے خراج کو جزید کی آیت میں داخل سمجھا ہے۔ حسن بن جی اور شر کہ کا بھی بی قول ہے۔ دوس سے حضرات کا قول سے کہ جزیر انسانوں کا خراج ؟ Click For More Books

ہاں گئے کسی مسلمان کے لئے خراجی زمین کی ملکیت میں کوئی کراہت نہیں ہے اور نہ بی اس میں صنعار یعنی ذلت کا منہوم شامل ہے۔ ہمارے اصحاب اور قاضی ابن الی کیا کی تول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندہ مجبی ایک روایت ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ ریم کرو نہیں ہے۔

شد نے اعمش سے اس کی روایت کی ہے انہوں نے سمر بن عطیہ سے ، انہوں نے قبیلہ طے کے ایک فخض سے ، اس نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور من اللہ بن اللہ بن اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہا ذرگی زمینوں کی جائیداویں نہ بناؤ ورنہ پھر تہمیں دنیا سے رغبت پیدا ہوجائے گی ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ہے کہ '' را ذا ان کے علاقے میں جوز مین ہے وہ را ذا ان میں ہی اور مدینہ میں ہے۔ '' یعنی را ذا ان میں ہی آپ کی زمین تھی اور مدینہ میں ہے۔ '' یعنی را ذا ان میں ہی اللہ تعالی عنہ نے ذراجی زمین تھی اور مدینہ میں کہ گیاست کو کروہ نہیں سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نرشانی کے علاقے میں آبادا یک چودھرائن تعالی عنہ نے خراجی زمینوں پر حسب سابق رہنا چاہے گی کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ سلمان ہوگئی آب نے اپنے عامل کو لکھا کہ آگروہ اپنی زمینوں پر حسب سابق رہنا چاہے گی اللہ تعالی عنہ سے سروی ہے کہ ایک زمیندار مسلمان ہوگیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آگر آب بھی بہی بات کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سروی ہے کہ ایک زمیندار مسلمان ہوگیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آگر آب اپنی زمین پر حسب سابق رہنا چاہو گے تو ہم تم سے خراج وصول کریں میں اور گزمین تو پھر ہم اس زمین کے زیادہ سے تی ہوں گے۔ اپنی زمین پر حسب سابق رہنا چاہو گے تو ہم تم سے خراج وصول کریں میں اور گزمین تو پھر ہم اس زمین کے زیادہ سے تی ہوں گے۔ اپنی زمین پر حسب سابق رہنا چاہو گے تو ہم تم سے خراج وصول کریں میں اور گزمین تو پھر ہم اس زمین کے ذاتے وہ تھی تین نے دے بھی ای طرح کی روایت ہے۔

سیمل بن الی صار نے نے اپ واصد سے اور انہوں نے حضر ت ابو ہر یہ ورض اللہ تعالی عند سے دوایت کی ہے کہ حضور مان نیکی ہے فرما یا (صنعت العواق قفیر ها و حد همها حصنعت المشاهر مداها و دینارها و منعت مصر از ربہا و عدت تد کہا بہا ہے ہے الماس المور ہم کی اوا نیکی روک دی المل شام نے در فلہ نا ہے کا تیانہ) اور دینار کی اوا نیکی روک دی۔ اور الل معر نے اپنے اروب (ایک پیانہ جس میں چوہیں صاع فلہ آتا ہے) کی نا ہے کا بیانہ ) اور دینار کی اوا نیکی روک دی۔ اور الل معر نے اپنے اروب (ایک پیانہ جس میں چوہیں صاع فلہ آتا ہے) کی اوا نیکی روک دی اور اللہ کا فرت آتے ہوجس طرح تم نے ابتدا کی تھی ) حضور سائے تھی تھی اور اللہ کا وی تا ہے اور اللہ کا وی تا ہے ہوجس طرح تم نے ابتدا کی تھی ) حضور سائے تھی تھی اور ایک خور سائے کی گوائی دینا ہے اور ایک نور ہم نوان کی تا ہے کہ ایک وی اللہ تعالی کو تا ہے کہ تا ہے کہ تا ہے کہ ایک وی گوائی دینا ہے کہ تا ہے کہ تا ہے کہ ایک کی گوائی دینا ہے کہ تا ہے کہ تا

#### **Click For More Books**

لزوم ذلت اوررسوائی کی بنا پرنبیں ہے۔ نیز اس میں کسی کا اختلاف نبیں ہے کہ اسلام لے آٹا سروں کا جزید یعنی انسانوں سے تعلق رکھنے والے جزید کوسا قط کردیتا ہے لیکن زمین کے جزید یعنی خراج کوسا قط نبیں کرتا۔ اگر خراج رسوائی کی علامت ہوتا تو اس کے مالک کامسلمان ہوجانا اسے ساقط کردیتا۔

### ایک اعتراض کا جواب

اگرکوی ولی بیاہ سے دو اس کے کافروں کوسلمان بنانے کی بجائے جزیہ لے کرانہیں کفر پر برقر اردہے دینا کس طرح جائز جو گیا تواس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ان ہے جزیہ کی وصولی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم ان کی اس کفروالی حالت پر نوش جیں یا ہماری طرف ہے ان کے مشرکا نہ عقا کہ کی اباحت ہوگئی ہے اور ہم نے ان عقا کد کو درست بجھ لیا ہے بلکہ جزیہ تو ایک سزا ہے جو انہیں ان کے فرک بنا پرال رہی ہے۔ جزیہ لے لینے رانہیں ان کے فرپر قائم رہنے دیتا ایسانی ہے جیسا کہ ہم جزیہ لیے بغیر انہیں اس برقائم رہنے دیتا ایسانی ہے جیسا کہ ہم جزیہ لیے بغیر انہیں اس برقائم رہنے دیتا ایسانی ہے جیسا کہ ہم جزیہ لیے بغیر انہیں اس برقائم رہنے دیتا ہے انہیں اپنی مقرر کردو مزا (جزیہ کی اوائی کی اللہ تعالی نے انہیں اپنی مقرر کردو مزا (جزیہ کی اوائی کی اللہ تعالی نے انہیں اپنی مقرر کردو مزا (جزیہ کی اوائی بھی کا خرک و ایک سامت کے لئے زندہ رکھا ہونے کا موقع بھی ہوا۔

اس لئے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئی مے اور اگر ان میں سے بعض دوسر سے
ایمان نیس لا جے تو ان کی نسل میں ایمان لانے والے پیدا ہول ہے۔ اس طرح جزید لے کر انہیں مہلت دیے کے مل میں خودان کا
عظیم تر مغاد ہوشید و تھا۔ دوسری طرف جزید کی رقم سے مسلمانوں کی معیشت سدھرجاتی اور نیس خوشحالی نصیب ہوتی۔ اس لئے جزید

لے کر انہیں کفر پر برقر ادر کھنا یا جزید لئے بغیر بھی انہیں قل نہ کرنا اس بات کی علامت نہیں قراد دی جاسکتی کہ ہم ان کی کفروالی حالت سے خوش ہیں یا ان کے مشرکا نہ عقا کہ کی اباحت ہوگئ ہے۔ فعیک ای طرح عقل طور پرید بات بھی جائز ہے کہ جزید لے آئیس کفر پر برقر ادر کھنا یا جزید لئے بغیر بھی انہیں قتل کے مال سات کی علامت نہیں قراد دی جاسکتی کہ ہم ان کی کفروالی حالت سے خوش ہیں یا ان کے مشرکا نہ عقا کہ کی اباحت ہوگئ ہے۔ فعیک ای طرح عقل طور پرید بات بھی جائز ہے کہ جزید لے کر آئیس مہلت دے دی ان کے مشرکا نہ عقا کہ کی اباحت ہوگئ ہے۔ فعیک ای طرح عقل طور پرید بات بھی جائز ہے کہ جزید لے کر آئیس مہلت دے دی جائے۔ اس مہلت میں کم از کم اتنی بات تو ضرور ہوتی ہے کہ ان کے کفر کی سراکا ایک حصہ فوری طور پر آئیس ای دنیا میں ل جاتا ہے جو جزیدا داکرنے کی بنا پر آئیس اٹھائی پڑتی ہے۔ (احکام القرآن ،جصاص ، تو ہ، بیروت) ادر یہ سرادہ ذلت اور رسوائی ہے جو جزیدا داکرنے کی بنا پر آئیس اٹھائی پڑتی ہے۔ (احکام القرآن ،جصاص ، تو ہ، بیروت)

مسجد حرأم ميس قال اور حكم نسخ كابيان

## معدحرام من قال ادرت عم كابيان

وعن قوله عز وجل: {وَلا ثُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ امِ حَتَى يَقَاتِلُو كُمْ فِيدِ فَإِنْ قَاتَلُو كُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } فأمر الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه و مسلم ألا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأو الحيه يقتال.

(نقل مکی قول فتادة 131 وینظر أیضا :ابن حزم 124 !النجاس 26 ابن سلامة 19 ابن الجوزد 200 العتائق 33 ابن المهنوج 55) الله تعالیٰ نے ارشاد وفر مایا : اورتم ان (کافروں) کوتل کروجہاں تم انہیں پاؤ 'اوران کونکالوجہاں سے انہوں نے تہہیں نکالا ہے'اور (شرک اورار تداد کا) فساد قل سے بڑھ کر ہے'اور مجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو'جب تک کہ یہ تم ہے وہاں جنگ نہ کریں'اگریتم سے جنگ کریں توتم ان کوتل کردو'ای طرح کافروں کی سزاہے۔ (البقرہ 109)

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مانظینیم کو تھم دیا ہے کہ مجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں حی کہ دہ اس میں جنگ کرنے کی ابتداء کریں۔

## مجدحرام کے پاس جنگ اور حکم منسوخ کی وضاحت

ال آیت کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں دوتول ہیں'ایک تول ہیہ کہ پہلے مشرکین سے حرم میں ابتداء جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں ریھم منسوخ ہوگیا۔

الم ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں: قادہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم مل تعییم کو بیتم دیا کہ جب تک مشرکین مجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کر و پھر اللہ تعالیٰ نے اس تھم کوہ س آیت سے منسوخ کر دیا:

(آيت) . فأذا انسلخ الاشهرِ الحرم فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . (التوبه: ٥)

ترجمه: هرجب ترمت والمصيغ كزرجا كي توتم مشركين كوجهال پاؤانبين قل كردو\_

مجاہداورطاؤک نے بیکہاہے کہ بیآ بت محکم ہےاور مکہ کرمہ میں ابتداء کس سے جنگ کرنا جائز نبیں ہے ہاں!اگر کا فراور مشرک مسلمانوں پرحرم میں تملہ کریں تو ان کے خلاف مدافعانہ جنگ کرنا جائز ہے۔ (اہام ایوجعفر محمد بن جریر طبری متو فی ۳۱ ھ جامع

البيان ج٢ ص١١٢ مطبوعد دار المعرفة أبيروت ٩٠٤٠ه

اور میں سیج قول ہے امام ابوصنیفداورامام مالک کا یمی مذہب ہے۔اس قول کی تائیداس صدیث ہے ہوتی ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوشر ت رضى الله تعالى عند بيان كرت بي كه فق كمدك دن رسول الله مقطي لم في الله كى حمد وثناء ك بعد فريايا: كمدكو اللہ نے حرم بنایا ہے اس کولوگوں نے حرم نہیں بنایا ' سوجو مخف اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہواس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ می خون بہائے اور نداس کے کسی درخت کو کائے 'اگر کوئی مخف مکد میں لآل کے جواز پررسول الله مان اللہ عن آل سے استدلال كرية السيح كبو: الله نے اپنے رسول كوا جازت دى تھى اور تہميں اجازت نہيں دى' اور ميرے ليے دن كى ايك ساعت ميں اجازت دی منتمنی کیرآج اس کی حرمت ای طرح لوث آئی ہے جس طرح اس کی کل حرمت تھی اور جو مخص (یہاں) حاضر ہے وہ غائب كو (بيرحديث) بنجاد \_\_ (سيح بخارى ج من ٢١ مطبوعة ورمحم المطابع كرا چي ١٣٨١هـ)

علامقرطبی لکھتے ہیں: نی کریم سائندالیا ، ہجری میں اسے اصحاب ساتھ مکہ مرمد عمرہ کرنے کے لیے محے جب آپ مدیب کے قریب منتج ومشرکین نے آپ کومکہ مکرمہ جانے سے منع کردیا' آپ ایک ماہ تک مدیبہ میں تغہرے اورمشرکین سے اس بات برصلح ہوئی کہ آپ ام کلے سال عمرہ کرنے کیلیے آئیں اور اس کلے سال تین دن آپ مکہ عمرمہ میں تفہر عمیں سے' اور اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمانوں اورمشرکین کے درمیان دس سال تک جنگ نہیں ہوگی کھرآپ مدیندلوث مٹے اور جب آپ ایکے سال ۷ ہجری میں اس عمره كوادا كرنے كے ليے آئے تومسلمانوں كوكفار كى عهد شكنى كا خطرہ ہوا اور ہوحرمت والے مبيند مس حرم ميں جنگ كرنے كو براجانتے من جنگ تب الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی که اگر کفارتم سے حرم میں جنگ کریں تو تمہارے لیے بھی حرم میں جنگ کرنا جائز ہے۔ (الجامع الاحكام القرآن ج٢ ص٤٧ ٣ مطبوعه انتشارات ناصرخسر وايران)

## مجدحرام من قال كب جائز ب

(١) ابن الى حاتم في حسن رحمة الله تعالى عليه علفظ آيت واقتلوهم حيث ثقفتموهم - كيار عين روايت كياكماس سالله تعالى في مشركين مراولت بير.

(۲) الطستی ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے روایت کیا کہ نافع بن ازرق نے اس ہے متعقق ہم " کے یارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہاس سے مراد ہے - وجد تموهد - ( یعنی تم جہاں ان کو یا ؟ ) پھرانہوں نے بوچھا کیا عرب کے لوگ ال معنی سے واقف ہیں تو انہوں نے فر مایا ہاں کیا تو نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر نہیں سنا:۔

فامايثقفن بنى لوى جذيمة ان قتلهم دواء

ترجمه: الربولوني ، حذيمه كوتم يالوتوان كالل كرنائهي دواب\_

(٣) ابن الي حاتم في ابوالعاليدرهمة الله تعالى عليه عدوايت كيا كه لفظ آيت والفتلة اشد ك القتل كماس آيت مي فتنه مصم او شرک سے اور وہ اشد ہے۔

(٤) ابن الى حاتم في ابوالعاليدرهمة الله تعالى عليه سروايت كيا كه لفظ آيت والفتية اشد من الكل سراوفتنه بيس يرتم قائم مواوروولل سراب.

(٥) امام ابن حمید ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت والمفتنۃ اشد من الفتل سے مراد ہے کہ مؤمن کا بتول کی عبادت کی طرف لوٹنا ہے اور بیاس سے زیادہ سخت ہے کہ وہ حق کی سربلندی کے لئے شہید ہوجائے۔

(۲) عبد بن تميد نے ابو بكر بن عباس كے طريق سے حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالی عليہ سے روايت كيا كہ لفظ آیت ولا تقتلو هم عند المسجد المحرام حتى يقتلو كم فيد فيان قتلو كم ميں (تقتلو هم يقتلو هم اور قتلو كم) سب الف كرماتي باب مفاعلہ سے بي اور قاتلو بم ان كآخر بس بغير الف كے (ييني يرجر دباب لعر منصر سے ہے) ۔ سب الف كرماتي بي باب مفاعلہ سے بي اور قاتلو بم ان كآخر بس بغير الف كے (ييني يرجر دباب لعر منصر سے بي روايت كيا كه بس نے أبواسي كو بغير الف كے بر منے بوت سے دوايت كيا كه بس نے أبواسي كو بغير الف كے بر منے بوت سے دوايت كيا كہ بس نے أبواسي كو بغير الف كے بر منے بوت سے دوايت كيا كہ بس نے أبواسي كو بغير الف كے بر منے بوت سے دوايت كيا كہ بس نے أبواسي كو بغير الف كے بر منے بوت سے دوايت كيا كہ بس نے ابوالا حوال دول دول باللہ بي برائي اللہ بي برائي بي برائي ہے برائين ہے برائي ہے برائي ہے برائي ہے برائي ہے برائي ہے برائي ہے برائيں ہے برائي ہے

(۸) عبد بن حمید نے اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب سب کو بغیر الف کے پڑھتے ہتے۔

(٩) ابن انی شیب، الاواؤد نے النائخ میں اور ابن جریر نے قادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقتلو کم فیه سے مراد ہے کہ خود مجد حرام کے پاس قال شروع نہ کریں۔ پھریہ آیت بعد می منسوخ کردی می اور فرمایا لفظ آیت و قتلوهم حتی لا تکون فتنة لیمنی ان سے قال کرویمال تک کرفتہ باتی شدے۔

(۱۰) ابن الى شير عبد بن حميد ، ابوداؤد ، ابوداؤد ، الناس نالناخ من آل دور من الله تعالى عليه سان دونون آيول فظ آيت ولا تقاتلوهم عدل المسجل الحرام و اور ويسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال قتال فيه كبير على المناس وايت كياكم ان دونول آيول (كي مم ) كوسورة برأة كى آيول لفظ آيت و فاقتلوا المشركين حيث وجلة وهد -اور قاتلوا المشركين كأفة كما يقتلونكم كافة - فاشوخ كرديا-

(۱۱) ابن جریر نے مجاہدر حمتہ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ - فان انعہوا -سے مراد ہے - فان تابو المرین اگر وہ تو بہ کرلیں۔ (تغییر درمنثور ،سورہ بقر و، بیروت)

عم قال عندالمسجد الحرام معتعلق دوسري آيت كابيان

وقال في آية أخرى (يَسْأَلُونُكُ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ لِتَالَ فِيهِ كَبِيزٍ } كان القتال فيه كبير أكما قال الله عزوجل.

اوردوسری آیت میں ارشادفر مایا: تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لانے کا تھم فر مادواس میں لانا گناہ ہے اور اللہ کی راہ ہے۔ روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مجدحرام سے آدوکنا اور وہاں کے بسنے والون کونکا لنا اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے اور اس سے بڑھ کران

کافتنہ ہے اور آل سے اشداور یتم سے ہمیشائڑتے رہیں محرحتیٰ کہ تہمیں تمہارے دین سے پھیردیں اگران میں طاقت ہواور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اور مرتد مرے اور کا فر ہوتو ہیدہ ہیں کہ ان کے قمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں اور یہی لوگ ہیں جہنم والے ۔ بیاس میں ہمیشہ رہیں محے۔ (البقر و 217)

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر قال اور جہاد کوفرض کردینے کے متعلق آیات تا ذل کی تھیں اس لیے یہاں اس موال کی محبائی گئی کہ آیا حرمت والے مہینے ہیں جی قال جائز ہے یا نہیں؟ ادھر دو جمری ہیں رسول اللہ مائی ہے ہے ہیں کی تام کے نظر کھنے کے حضرت عبداللہ بن جش کی قیادت میں ایک لکٹر جیجا تھا۔ اس نظر ہیں سے ایک فخص نے جمرو بن حضری تام کے ایک مشرک کوفل کردیا مورضین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے یافکر جمادی الافری ہیں بھیجا تھا یار جب میں بہر حال بحرو بن ویک میں میں بہر حال بحرو بن موری کو تعلق کردیا مورضین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے ساخت المافری ہیں بھیجا تھا یار جب میں بہر حال بحر میں بہر حال برو بی میں اور اور وہ حرمت والا مہینہ ہے اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعترام میں ایک فخص کوفل کردیا وہ الائے میں مورٹ کی کہ بیاوگ آپ سے ماہ حرام میں انگری کہ بیاوگ آپ سے ماہ حرام میں جہی ہو جس میں بیال کرتا ہوا گئی کہ بیاوگ آپ سے ماہ حرام میں جائے کہ کہ میں ہوگ کے میں ہوگ کے کہ اس سے کہی ہر دیکر کی تعقیل کرتا اور کو گئی ہوں جس میں جانے سے دو کرنا اور میں کونیا کہ ان بڑے کہا کہ ان بڑے کہا کہ ان بڑے گئی میں جس کونا کونی کون ہوں سے نکا لنا اللہ کے نو کونیا میں اور کے ہیں۔ حضرت عبداللہ کرنا در کونی کونی کونی کونی ہوں میں جس میں جس کی کا کہ جس کے معلق میں اور کر جس میں جس میں جس کہ میں گئی کے متعلق میں ان بڑے کرکی تفصیل امام این جر برطری نے اس طرح میں قال کے تعلق موال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ میں جش کے کونی کرکی تفصیل امام این جر برطری نے اس طرح بیان کی ہے۔

## حفرى كِتَل ك تاريخ كتحتين:

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رجب میں رسول اللہ ملی ایک اللہ بی بیش رضی اللہ تعالی عند کو تھ مہاجرین کے ساتھ دوائد کیا اور واقدی کا گمان میں ہے کہ رسول اللہ ملی ہی بیٹی ہے ان کے ساتھ ہارہ مہاجرین کوروائد کیا تھا، رسول اللہ ملی ہی بیٹی ہے کہ دون سفر کرنے کے بعداس خط کو کول کر پڑھنا اور اس میں درج ہدایات پڑھل کرنا اور کی کو مجدور نہ کرنا اس خط میں لکھا تھا کہ تم مخلد ( کہ اور طاکف کے درمیان ایک مقام ) پہنی جائ تر ایش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے کی وجور نہ کرنا اس خط میں لکھا تھا کہ مخلو اور اس کے احوال کی خرجمیں پہنی و معدون میں پہنی و حضرت سعد بن افی وقاص اور حضرت متب بن مثل کے اور حضرت سعد بن افی وقاص اور حضرت متب بن مزوان کے اور خشرت عبداللہ بن جمش اپنی تھیا اصحاب کو مزوان کے اور خشرت عبداللہ بن جمش اپنی میں خوراک اور حضرت معدون بی سیخ اور کی میں خوراک اور دیکر تجارتی سامان تھا اس قافلہ میں عمر و بن سامان تھا اس تا فلہ میں عمر و بن سامان تھا اس تا فلہ میں عمر و بن سامان تھا اس تا فلہ میں عمر و بن سامان تھا اس تا فلہ میں خوراک اور دیکر تجارتی سامان تھا اس قافلہ میں عمر و بن سامان تھا اس تا فلہ میں عمر و بن سے منظری عمر اس میں جائے کی تو تم اور اس تھے جارتی تو تھی کورکیا اس دن رجب کی آخر تاریخ تھی بعض نے کہا: اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو بیچرم میں بیخ جا کی گوتم میں جنگ کی تو تم میں جنگ کرنے کا ارتاک کرو گے۔ وہ بالا خراس تیج پر پہنچ کہان سے موان کی کورکی اس سے جنگ کی تو تم ماہ درا کرتم نے ان کورکی کرو گے۔ وہ بالا خراس تیج پر پہنچ کہان سے موان کی کورکی کران میں جنگ کی تو تم اور اگر تم نے ان کور کے۔ وہ بالا خراس سے جنگ کی تو تم ماہ درام میں جنگ کی کورکی کا ان سے دور کا ارتاک ہے دور کا کورکی کورکی کورکی کورکی کرنے کی کورکی کی کورکی کی کورکی کی کورکی کی کورکی کورکی کی کورکی کی کورکی کورکی کی کورکی کورکی کورکی کی کورکی کی کورکی ک

#### **Click For More Books**

الناسخ والمنسوخ لقتادة ٢٨٢ جنگ کی جائے اورجس کولل کرسکیس اس کولل کردیں باقی کو گرفتار کرلیس اور ان کا مال لوٹ لیس مجر معزت واقد بن عبداللہ سمے نے تير مار كرعمروبن الحضري كوتل كرديا اورعثان بن عبدالله اورعكم بن كيسان كوكر فآر كرليا ورنوقل بن عبدالله بماك نطلنے ميں كامياب ہوگیا' حضرت عبداللہ بن جحش اس قافلہ کے سامان اور دوقید یوں کو لے کرا ہے اصحاب کے ساتھ مدینہ منور ہانچ مکئے ان لوگوں نے اس مال فنيمت كايا فيوال حصدرسول الله من في يها مك كرايا تعااور باتى آپس من تقسيم كرايا تعالى ياسلام من يبلا مال فنيمت قافلہ اور دوقیدی وہال مخبرے رہے آپ نے اس میں سے کسی چیز کوئجی لینے سے اٹکار کردیا' اس وقت ان مسلمانوں کو بہت پشیمانی ہوئی اور دیکرمسلمانوں نے بھی ان کو طامت کی اور کہا:تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تمہیں تھم نہیں دیا گیا تھا،تم نے ماہ حرام میں قبال کیا حالانكهتم كوارنے كاسكم ديا محياتها ادھر قريش نے طعندديا كەمجىر مان شكاران كامحاب نے ماہ حرام كوحلال كرليا ہے اوراس ماہ ميس خون ریزی کی ہےاورلوٹ مار کی ہےادھریہود یوں نے اس واقعہ کوخوب اچھالا اور کہا: واقد بن عبداللہ نے جنگ کی آگ بعز کا دی ہاور حضری کے قبل سے جنگ کی نوبت آجمی ہے تب اللہ تعالی نے بدآیت نازل فرمائی کہ بہتم سے ماہ حرام قال کے متعلق در یافت کرتے ہیں ان سے کہیں کہ بیر گناہ ہے اور اس سے مجی بڑا گناہ وہ ہے جوتم کررہے ہو او گوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہواللہ کا کفر کرتے ہوا مسلمانوں کومبحد حرام جانے نہیں دیتے اور ساکنین حرم کو دہاں سے نکالتے ہوا س آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کاغم دور ہوا'رسول الله من المائيل في اس قافلداور قيديوں پر قبضه كرليا' تريش في ان دوقيد يوں كافد ريجيجا' آپ في فدید کے کران کوآزاد کردیا'ان میں سے تھم بن کیسان مسلمان ہو سکتے تھے اور رسول الله من انتہام کے پاس مدینه منورہ بی میں رہے حى كه بيرمعونه كوا قعه من شهيد مو محكة - رضى الله تعالى عنه (تاريخ الام والملوك ٢٢ م ١٢٦ - ١٢٤ مطبوعه وارالقام بيروت) علامدابن الميم جزرى في مجى اى طرح اس واقعد كوتفسيل كرساته بيان كياب اس كے بعد كلها ب كدايك تول يدب كد جس دن حضري كولل كميا كميا وه جمادي كا آخرى دن تقااور رجب كى يملى شب تقا (الكال في الناريخ ج ٢ من ٨ مطبوعه دارالكتب العربية يروت ١٤٠٠هـ)

حافظ ابن کثیرنے ابن اسحاق کے حوالے سے پہلی اور اہام احمد اور اہام بیطل کے حوالے سے دوسری کمسی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ بى جانتا ہے كون كاروايت مح ہے۔ (البدايدوالتهاية ٢٥٥٥ - ١٤٨ مطبوعدداراالفكر بيروت ٩٣٠هـ) اکثر و پیشترمنسرین نے بیلکھا ہے کہ مسلمانوں کو مغالطہ ہو گیا تھا' انہوں نے سمجما کہ یہ جمادی کی آخری تاریخ ہے لیکن در حقیقت وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور انہوں نے دانستہ ماہ ترام میں قال نیس کیا تھا' انہوں نے سمجما کہ یہ جمادی کی آخری تاریخ ب لیکن در حقیقت وہ رجب کی میلی تاریخ تھی اور انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں ال انہیں کیا تھا الیکن قرآن مجید کی اس آیت ہے ائن اسحال كى روايت كى تائيد موتى بےكرانبول نے دانستراوحرام مين الل كياتا ، حب عى الله تعالى نے قرمايا كر فيك بي وال مناه بلیکن جوتم کررہے ہود واس سے بڑھ کر گناہ ہے اورا بام ابن جریر طبری اور علامہ جزری وفیر ہم نے ای پراعتا دکیا ہے۔

### حرمت والع مينول مين ممانعت قال كمنسوخ مون كالمحقيق:

چارمینوں میں جنگ کرناحرام ہے: ذوالقعد و ذوالحب محرم اور رجب اس کی وجہ یہے کہ پہلے تین مینوں میں لوگ جج کے لیے
اور جج سے واپسی کا سفر کرتے ہیں اور رجب میں عمرہ کا سفر کرتے ہیں ان مینوں کو اشہر حرام (حرامت والے مہینے) کہتے ہیں ،
حضرت ابراہیم (علیدالسلام) کے زمانہ بی سے ان مینیوں میں جنگ نہ کرنے کا دستور چلا آرہا تھا تا کہ لوگ زمانہ اس میں جج اور عمرہ
کا سفر کریں اس میں اختلاف ہے کہ بیر مست اب مجی قائم ہے بیمنسوخ ہوگئ جمہور کی رائے یہ ہے کہ بیر حمت منسوخ ہوگئ اور ان
کی دلیل بیآ یت ہے:

(آيت)"فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم"\_(التوبه:٥)

ترجمه: تم مشركين كوجهال يا والبيس فل كردو\_

وجداستدلال بیہ ہے کداس آیت میں ہرجگہ مشرکین کوقل کرنے کا تھم دیا ہے اور ہرجگہ ان کوقل کرنے کاعموم اس بات کومتلزم ہے کہ ہرز ما نداور ہروفت میں ان کوقل کیا جائے اور ہرز ماند میں حرمت والے مہینے بھی داخل ہیں لہذ اان مہینوں میں بھی مشرکین کوقل کیا جائے گا'اس سے ظاہر ہوا کہ ان مینوں میں قال کرنے کی حرمت اب منسوخ ہوگئی۔

علامہ ابوالحیان اندلی لکھتے ہیں: ایک قول میہ کدان مہینوں میں قال کی حرمت اس سے منسوخ ہوگئ کہ نبی کریم مان تنظیم تقیف سے ماہ حرام میں قال کیا تھا اور آپ نے ماہ حرام میں قال کے لیے ابوعامر کواوطاس رواند کیا تھا۔

عطاء نے کہا ہے کہ بیر مت منسوخ نہیں ہوئی وہ اللہ کہ تم کھا کر کہتے تھے کہ نوگوں کے لیے حرم میں اور حرمت والے مبینوں میں جنگ کرنا جا کڑنیں اللہ یہ کہ ان کو مدافعانہ جنگ کرنی پڑے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی جنگ کرنا ہے کہ ان کہ سے جنگ کی جائے اور آپ کو مدافعانہ جنگ کرنی پڑے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ان مینوں میں جنگ کرنا ممناہ کیرہ ہے۔

اس آیت کا فیرمنسوخ ہوتا اس مدیث ہے واضح ہوتا ہے کہ ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ملائظ کیا ہے ۔ معنری کے قتل کی دیت اداکی اور مال فیست اور دونوں قید ہوں کو وائیس کردیا نیز اس کے بعد جوقال کی آیات نازل ہو کمی وہ زبانہ کے اعتبار سے عام میں اور بیآیت فاص ہے اور عام فاص کو بالا تفاق منسوخ نبیس کرتا۔ (البحر الحیط ج ۲ میں ۵ ۲۸ ۲۸ مطبوعہ دارالفکر میں میں اور بیآ یت فاص ہے اور عام فاص کو بالا تفاق منسوخ نبیس کرتا۔ (البحر الحیط ج ۲ میں ۵ ۲۸ ۲۸ مطبوعہ دارالفکر المحروب کی دور الفکر المحروب کی المدین کی دیں کرتا۔ (البحر الحیط ج ۲ میں ۵ ۲۸ میں میں دارالفکر کی دور تا ۱۸ ۲ میں کی دور الفکر کی دور تا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کو کی دور کیا دور کی کرد کی دور کی کی دور ک

علامه آلوی نل کیمنے ہیں: ہمارے آئمه احتاف کے ذو یک فاص کوعام سے منسوخ کرنا جائز ہے اور حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عندسے اس آیت کے متعلق ہوجھا کیا تو انہوں نے کہا: یہ آیت منسوخ ہے اور ماہ حرام میں قال کرنا جائز ہے البتہ عطاء نے اللہ تعلی عندسے اس آیس اختلاف کیا ہے۔ (روح المعالی ۲۲ ص ۲۰ مطبوعہ دارا حیا والتراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی ماکل کیسے ہیں: جمہور کے نزویک اس آیت کا حکم منسوخ ہے البتہ عطاء نے اس میں افتلاف کیا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن جسم ۲۰ مطبوعه اختشارات ناصر خسروایران ۱۳۸۷ھ)

#### **Click For More Books**

علامه ماوردی شافعی لکھتے ہیں: زہری نے کہا: حرمت والے مبینوں میں قال کی ممانعت کا عظم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی نے مایا:

(آيت) "وقاتلو االمشركين كافة كمايقاتلونكم كافة" (التوبه: ١٤٦)

ترجمہ: اورقم تمام شرکوں سے جنگ کروجس طرح وہتم سب سے جنگ کرتے ہیں:

اورعطاء نے کہا: یہ تھم منسوخ نہیں ہوااور پہلا تول سی ہے کیونکہ بہ کثرت احادیث میں ہے کہ نبی کریم مان نظیر نے عواز ن سے خنین میں اور ثقیف سے طاکف میں ان مہینوں میں جنگ کی اور آپ نے ابوالعاص (یا ابوعام ) کواوطاس میں ان مہینوں می جنگ کے لیے بھیجااور قریش سے قال کے لیے بیعت رضوان بھی ذوالقعد و میں ہوئی تھی۔

(النكت والعيون ج١ص ٥ ٢٧ مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت)

خلامه ابن جوزی ضبلی لکھتے ہیں: عطاء تسم کھا کر کہتے ہتھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی' اور سعید بن مسیب اور سلیمان بن یساریہ کہتے ہتھے کہ ماہ ترام میں قال کرنا جائز ہے وہ سور قاتو بہ: ۱۹ اور تو بہ: ۵ استدلال کرتے ہیں' جن میں مشرکین سے بالعوم قال کرنے تھے کہ ماہ ترام میں قال کرنا جائز ہے وہ سور زادالمیسر ج مس ۲۷۳ مطبوعہ کھتب اسلامی بیروت' ۱۹۰۰ کا کہ قال کرنے کا تھم دیا ہے اور تمام شروں کے فقہا محال کہ تول ہے۔ (زادالمیسر ج مس ۲۷۳ مطبوعہ کھتب اسلامی بیروت' ۱۹۰۰ کا کہ تول ہے۔ البتہ قاضی ثناء الله مظہری کے نزویک میں آیت منسوخ نہیں ہے' ان کے نزویک ان مہینوں میں ابتداء قال کرنا جائز نہیں ہے' البتہ مدافعانہ جنگ جائز ہے' ان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

(آيت)" ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتب الله يوم خلق السموت و الارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم 'فلاتظلمو افيهن انفسكم"\_(التوبه:٣٦)

ترجمہ: بیشک اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد ہارہ ہے جس دن سے اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت دالے ہیں ' بھی جے دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پرظلم ندکرو۔

لیکن قاضی مظہری نے اس آیت کے دوسرے جھے پرغورنہیں کیا جس سے جمہور ان مبینوں کی حرمت کے منسوخ ہونے پر استدلال کرتے ہیں وویہ ہے:

(آيت) "وقاتلو االمشركين كافة كمايقاتلونكم كافة" (التوبه: ١٦٦)

ترجمہ: اورتم تمام شرکوں سے آل کروجس طرح و متم سے آل کرتے ہیں:

قاضى مظهرى في كعاب كه خاص كاعام ب منسوخ مونا تطعي نبيس ب شوافع كاس من اختلاف ب

(تغییرمظهری ج۱ص ۲۶۳ ۲۶۱ مطبوعه بلوچستان بک دُیغ کوئه)

لیکن انہوں نے اس پرغورنیں کیا کہ شوافع کے زدیک بھی یہ آیت منسوخ ہے۔ رسول اللہ سا نظیر نے حرمت والے مہینوں میں قال کیا ہے اس کے معارض انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نی کریم مان فلیکی نے طائف کا محاصرہ شوال میں کیا تھا الیکن یہ جمہور کے خلاف نہیں ہے کو تکہ جمہور نے یہ کہا ہے کہ طائف اور حنین کی جنگیں شوال سے لے کر ذوالقعدہ کے بعض ایام تک جاری رہیں

اورذ والقعده ما وحرام ہے۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں: ہم نے جو کہا ہے کہ سورۃ توبہ: ٣٦ سے یہ آیت منسوخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہ کثرت احادیث مشہورہ میں ہے کہ نبی کریم مانٹیکیلم نے موازن سے تنین میں اور ثقیف سے طائف میں جنگ کی اور ابوعامر کومشر کین سے جنگ کے لیے طائف میں بھیجااور پرجنگیں شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ہوئی اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے اگران مہینوں میں قال اور جہاد حرام اور کناہ ہوتا تو نبی مان تھی کا ان مہینوں میں قال نہ کرتے کیونکہ آپ سب سے ذیادہ حرام اور معصیت سے اجتناب کرنے والے تھے۔

دوسری دلیل یہ کے کرسول اللہ سائی کی سیرت کے تمام جامعین اس پر متنق ہیں کے قریش کے خلاف جنگ کرنے کی بیعت رضوان ذوالقعد و میں منعقد و ہوئی تھی اگر بالفرض معزے عان کو کفار قریش نے آل کردیا ہوتا تو رسول اللہ مائی کی اگر بالفرض معزے عان کو کفار قریش نے آل کردیا ہوتا تو رسول اللہ مائی کی بیان کا قصاص لینے کے لیے ان سے ذوالقعد و میں جنگ کرتے اور دو ماہ حرام ہے اور اگر کوئی تخص یہ کے کہ رسول اللہ مائی کی کان مہینوں میں قمال کرنا ان مہینوں میں قمال کو بڑا گماہ فرمایا ان مہینوں میں قمال کو بڑا گمنا و فرا گماہ کو کہ کہ دو اللہ میں میں ان مہینوں میں قمال کو بڑا گمنا و فرا گمنا کو بڑا گمنا کہ کا دو بھری جماری الفرق کا ہے اور حشن اور طاکف کا واقعہ شوال و ذوالقعد و آئے ہجری کو پیش آیا۔

(مامع البيان ج٢ من ٢٠٦ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٤٠٩هـ)

## حرمت والمعمينون مين قال مصمتعلق احاديث وآثار كابيان

(۱) ابن جریر این المندر ابن الی حاتم بطرونی بیتی نے ابنی سن مل سمجے سد کے ساتھ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ نبی اکرم مان اللہ تعالی حاتم بطرونی بیتی ہے ایک لئکر روان فر مایا اوران کے او پر ابوعبیدہ بن جراح یا عبیدہ بن حارت رضی اللہ تعالی عزکو (امیر بناکر) بھیجا۔ جب وہ جانے گئے تو غلب عشق ہے رسول اللہ مان تھی کے اس کے گھر کردونے گئے اور بیٹھ گئے ۔ آپ نے پھران کی جگہ عبداللہ بن جحش کو بھیجا۔ اوراس کوایک خط کو کرد یا اور تھم فرمایا کہ اس کونہ پڑھنا یہاں تک کہ فلال مقام پر پہنی جا کہ اور ایس کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر بھیور نہ کرنا۔ جب انہوں نے خط کو پڑھا تو لفظ آیت " اناللہ وانا الیہ وانا اللہ وانا کی پھراپنے ساتھ یو کھور نہ کرنا۔ جب انہوں نے خط کو پڑھا تو لفظ آیت " اناللہ وانا کر بڑھا (ان میں سے کسی کو اپنی اور کی اللہ اوراس کی پھراپنے ساتھ یو کھور نہ کرنا۔ جب اور کشکر ابن حضری سے طلا اور اس کو آئی ان کے ساتھ ہے تھے کہ بیدون کی ورجس ہے یا بھا واٹی کی کی آخری تاریخ ہے شرکوں نے سلمانوں سے کہا تم نے شہر حرام میں آئی کیا اللہ تعالی نے کہ کہ یہ دن کی رجب ہے یا بھا واٹی کی کی آخری تاریخ ہے شرکوں نے سلمانوں سے کہا تم نے شہر حرام میں آئی کیا اللہ تعالی نے اتار الفظ آیت - یسٹلون نے عن الشہو الحوام قد تال فیدہ - (الآیہ) ان کے بعض لوگوں نے کہا اگر آئیس گنا ہوگا تو ان کے لئے اس جہا دکا اجر مجتمی تھیں ہوگا۔

تواللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی لفظ آیت "ان المذین امنوا والمذین هاجروا وجهدوا فی سبیل الله، اولئک پرجعون رحمت الله، والله غفور رحیم (۱۲۸)"

#### **Click For More Books**

(۲) البزار نے حضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عند سے لفظ آیت سیدلونك عن الشهر الحرامر قتال فید - کے بارے شروایت كيا كروسول الله مؤلي نے عبيراللہ بن فلال كوايك سريد ش بيجاد ولوگ بطن تخلد مس عرد بن الحضرى سے ملے اور آ كے حديث كو (اى طرح) ذكر فرمایا۔

(٣) ابن جریروابن ابی حاتم نے حضرت عباس رضی الله تعالی عند سدوایت کیا که شرکین نے رسول الله سافتین کی کوروکا اور
شہر حرام جس اب کو سجد حرام سے واپس لوٹا دیا۔ الله تعالی نے اسکے سال شہر حرام جس اپنے نجی سافتین پر (کمہ) فتح فرما دیا تو شرکوں
نے رسول الله سافتین پر شہر حرام جس قال کرنے پر عیب لگایا۔ اس پر الله تعالی نے فرمایا وہ لوگ عمر و بن الحضری سے ملے جو طاکف
الله و کفر بدوالسجد الحرام ، وافراح ابله مندا کبر عند الله سمجھ سافتین پر نے ایک لککر روانہ فرمایا وہ لوگ عمر و بن الحضری سے ملے جو طاکف
سے آرہ ہے تھے۔ جمادی الآخری کی آخری رات جس یا رجب کی پہلی رات جس اصحاب محمد رضی الله تعالی عند نے گمان کیا کہ یہ
مادی (الی فی) کی رات ہے اور وہ رجب کی پہلی رات جس اصحاب محمد رضی الله تعالی عند نے آئی کے اللہ تعالی این حصری کی اللہ وہ الحرام المور الحرام المور کی وحیان ندر ہااوران جس سے ایک آدی جیج اللہ تعالی الله وہ الحرام الحرام " اور مجرحرام کر رہنے والوں کو اس سے نکال بڑا (گناہ) ہے جو اسحاب محمد میں الله وکفر بدوا اور شرک اسے دیا وہ محمد میں اللہ وکفر بدوا اور شرک اسے دیا وہ محمد میں اللہ وکفر بدوا اور شرک اسے دیا وہ حق گناہ ہے۔ والوں کو اس سے نکال بڑا (گناہ) ہی افتا آیت " وصدی میں الله وکفر بدوا اور شرک اسے دیا وہ حق گناہ ہے۔

(٤) ابن اسحاق کلبی ، اسدابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ بیرآیت لفظ آیت " یسئلونک عن الشھر الحرام قال فیہ عمرو بن الحضری کے واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

(ہ) ابن منذر اور ابن عسا کرنے عکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم من علی بیلے نے مغوان بن بیضا ورضی اللہ تعالی عنہ کوعبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے لئکر میں بھیجا ابواء سے پہلے انہوں نے مال غنیمت کو پا یا اور ان کے بارے میں بیآیت لفظ آیت " یسئلو تک عن الشحر الحرام قال فیہ نازل ہوئی۔

(۲) این جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دوایت کیا کہ رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی ایک نظر بھیجا وہ سات آدی سے ان پرعبداللہ بن جحم اسدی (امیر) سے اور ان جس سے تمار بن یا سر۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ ، سعد بن ابی وقاص ، عتبہ بن غزوان سلمی (جو) بنونو فل کے حلیف ( بینی اتحادی ) سے یا سہبل بن بیضا وعام بن فہیر و، واقد بن عبداللہ یار بوق جو تمر بن انحظا ب کے حلیف سے اور آپ مان فیلی نے باتھ ابن جحم کو ایک خط دیا اور ان کو حکم فرمایا کہ اس خط کو نہ پڑھیں۔ جب تک ملل کے بطن کے صلیف سے اور آپ مان فیلی کے باتھ ابن جحم کو ایک خط دیا اور ان کو حکم فرمایا کہ اس جل بیدھا کہ تم چلتے جاؤ۔ یہاں تک میں نداتریں جب وہ طل کے بطن جل اگر میں اتر سے ہو جو حق فوت کا ارادہ رکھتا ہواں کے چاہیے کہ دہ ساتھ چلے اور چاہیے کہ دمیت کر میں میں بن ابی درے۔ بال شہب جس بھی وصیت کرنے والا اور رسول اللہ مان اللہ مان فیل کرنے والا ہوں۔ وہ چل پڑے اور ان سے سعد بن ابی درے۔ بال حکم بن وقاص عتب بن غزوان ہی مورث کی سواریاں کی مواریاں کی مورث کی ابن جمس وحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بطن نخلہ تک چلے۔ اچا تک وہاں حکم بن وقاص عتب بن غزوان ہوں کے جانے کہ وہاں علی برصور اللہ موں کی برائے کا میں بن خلہ تک چلے۔ اچا تک وہاں حکم بن وقاص عتب بن غزوان بیجے دو گئے ان کی مواریاں کی مورث بات بھی میں ابی جمس وحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بطن نخلہ تک چلے۔ اچا تک وہاں حکم بن

## Click For More Books

کیمان، عبداللہ بن مغیرہ بن عثان اور عمرہ حضری کو پایا انہوں نے آئی میں قال کیا اور تھم بن کیمان، عبداللہ بن المغیر ہ کو قیدی بنا لیا۔ مغیرہ بھاگ کیا اور انہوں نے عمرہ حضری کو آل کردیا ہوں کہ اس نے واقد بن عبداللہ کوآل کیا تھا۔ یہ بہلی غنیمت تھی جواصحاب محمد مان تھیں ہے۔ جب وہ مدید منورہ کی طرف قید ہوں اور غنیمت کے اموال لے کرآئے مشرکوں نے کہا کہ محمد مان تھی ہیں جب کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اللہ تعالی نے اتارا۔

لفظ آیت و بسئلونك عن الشهر الحوامر قتال فید قل قتال فید كبیر بنیل طال بجو بحوتم نے كیا اے مشركین كی جائے اللہ عن الشهر الحوامر قتال فید قل قتال فید كبیر بنیل طال بجو بحوتم نے كیا اللہ مشركین كی جماعت (بیكام) بهت بڑا (محتاه ہے) شہر رام میں آل كرنے ہے۔ جب تم نے اللہ كم ماتھ كركيا ورحم مائي تا اللہ تعالى كا ) لفظ ہے روكا۔ والفتنة -اورووشرك بڑا كناو ہے اللہ تعالى كا كنا كرنے ہے كي قول ہے (اللہ تعالى كا) لفظ آیت وصد عن سبيل الله و كفر به -

(۷) الفریائی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المندر نے عابدرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ بوجمیم میں سے ایک آدی کو نی اکرم مان بھی بنے ایک لککر میں بھیجا۔ ابن حضری (وہاں سے) گزراجوطا نف سے شراب اشحا کر مکہ مکر مہی طرف لے جارہا تھا۔
اس آدی نے اس کو تیر مال کرفل کردیا۔ قریش اور محمد مان بھی بھی کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور (قریش کے آدی کو جمادی الآخر کے آخری دن الآخری کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور (قریش کے آدی کو جمادی الآخر کے آخری دن الآخری کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور تریش کے آدی کو جمادی الآخر کے آخری دن یا رجب کے پہلے دن میں قبل کیا تھا کیکن قریش نے کہا شہر ترام میں قبل کیا حمیا حالانکہ ہمارے ساتھ معاہدہ بھی ہے؟ تو اللہ تعالی نے رہا تھا کہ اس کا دن کے بیا دن کرنا ہے بڑا (گانہ) فرماتے ہیں کہ اللہ کا الکار کرنا اور بتوں کی عبادت کرنا ہے بڑا (گانہ) میں معنوی کے آل ہے۔

(۹) بیکقی نے دلائل میں زہری عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ سائٹ ہے ہے۔ ہمانوں میں سے ایک لککر بھیجااوران پر عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کوامیر بنایا۔ بیلوگ چلے یہاں تک کہ (وادی) نخلہ میں اترے۔ وہاں انہوں نے عمرو بن حضری کو پایا جوشہر حرام کے آخری دن میں قریش کے ایک تجارتی قافلہ میں تھے ابھی شہر حرام کے شروع ہونے میں ایک دن باقی تھا۔ مسلمان ان سے لا پڑے ان سے ایک کہنے والے نے کہا یہ دشمنوں کی جماعت ہے اور تخیمت کا مال ہے کہ تم کواللہ کی طرف سے عطاکیا عمیا ہے۔ ہم نہیں جانے کہ یہ دن شہر حرام میں سے ہے یانہیں؟ اور ایک کہنے والے نے کہا آج کے دن کوئم شہر حرام سے شارکرتے ہیں ہم کمی لا بلے کے لئے اس کا طال نہیں کرتے اور آخر ان لوگوں کا کام غالب ہوا جنہوں نے و نیا کے کوئم شہر حرام سے شارکرتے ہیں ہم کمی لا بلے کے لئے اس کا طال نہیں کرتے اور آخر ان لوگوں کا کام غالب ہوا جنہوں نے و نیا کے

(۱۰) عبدالرزاق، ابودا وَد نے النائخ میں ابن جریراورا بن ابی حاتم نے زہری اور مقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ (دونوں حضرات) سے روایت کیا کہ واقعہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر و بن حضری سے رجب کی پہلی رات میں ملے اور انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج جمادی الآخری (کی رات) ہے اس کوئل کردیا تو اللہ تعالی نے (یہ آیت) اتاری لفظ آیت ویسٹلونك دن الشهر الحواجر قتال فیدہ قل قتال فیدہ کہیں "(الآیہ) زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نی اکرم من اللہ اللہ کے اس کوئل کرا یا تھا۔ میں قال کورام فرمادیا تھایہ بات بم کوئینی اور بعد میں حلال فرمادیا تھا۔

(۱۷) ابن اسحاق، ابن جریر، ابن البی حاتم، بیقی نے برین بن رو مان کے طریق ہے ووہ حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کی کر سول اللہ میل فی اللہ اللہ بن جمش رضی اللہ تعالیٰ عد کو تخلہ کی طرف بھیجا اور ان سے فرما یا و ہیں رہنا یہ ان کہ تم قریش کی خبریں ہمارے پاس لے آ وَاور ان کو قال کا تھم نے فرما یا کو تکہ ہے (واقعہ) ہم حریم اسم تھا۔ اور ان کی روائی کا علم ہونے ہے پہلے ان کو خط لکھا (جس میں) فرما یا تو اور تیرے ساتھیوں میں ہے کی ایک کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا جب وہ دود ان چل تھی آنہوں نے خط کو کھو لا تو اس میں یہ کھا تھا تم چلتے رہو یہ ان تک کہ (وادی) مخلہ میں اثر جا وَان قریش کی خبریں ہمارے پاس پہنچا نا مواہ سے کہا ہم نے خط کو کھو لا تو اس میں یہ کھو رہو یہ ان تک کہ (وادی) مخلہ میں اثر جا وَان قریش کی خبریں ما طاعت کی جو تم کو ان کی طرف سے میسر آئی کی ۔ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نے تھی والا ہوں۔ اور جو شخص تم میں جو شخص تم میں سے کہا ہم نے تم میں سے کہا وہ میر کے اور جو شخص تم میں ہوگئے وہا ہے کہ لوٹ جائے کہوں کرنے برمن فرما یا ہوں۔ اور جو شخص تم میں سے کی کو بھی مجور کرنے برمن فرما یا ہوں کہ بی جور کرنے برمن فرما یا ہوں کو تا تھی کہ وہوں کے اور نے برمن فرمان کے برمن کو وہ ان کو تا ہے کہ لوٹ جائے کہوں میں ان میں تھے تو سعد بن انی وقاص اور عتب بن غروان کے اور نے تم ہوگئے وہ ان کو تاش کرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ ان کو تاش کرتے ہوئے یہ بی کہور کے ۔ باتی سب صحابہ چلتے رہے یہاں تک کہ (وادی) مخلہ میں اثر سے ان کے باس تک کہ وہ ان کو تاش کرتے ہوئے ہوئے دو گئے ۔ باتی سب صحابہ چلتے رہے یہاں تک کہ (وادی) مخلہ میں اثر سے ان کے باس تک کہ وہ کو کو بی ان کو باس کی کو کھوں کے ۔ باتی سب صحابہ چلتے رہے یہاں تک کہ (وادی) مخلہ میں اثر سے ان کے باس تک کہ دور ان کو تاش کر یہ ہوئے کے وہوں کے باتی سب صحابہ چلتے رہے یہاں تک کہ (وادی) مخلہ میں از سے ان کے باس کے باس تک کہ دور کو کے باتی سب صحابہ چلتے رہ سے بیاں تک کہ دور کو کھوں کے بعد ان کو باتھ کی کو کھوں کو باتھ کی کو کھوں کو باتھ کو بھونے کو کھوں کو باتھ کو باتھ کی کو کھوں کو باتھ کی کو کھوں کو باتھ کو باتھ کی کو کھوں کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی کو کھوں کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی کو کھوں کو باتھ کی کو باتھ کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی ب

 $\{ \land q \}$ 

انہوں نے اونوں کے قافلہ کو ہا تکا اور رسول اللہ می خاتیج کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے ان سے قرما یا اللہ کی خشم ا میں نے آخم کو محمر حرام میں آل کرنے کا تھم ویا تھا۔ رسول اللہ می خاتیج نے قید یوں کو اور اونٹوں کے قافلہ کو تھم را یا اور اس میں سے کوئی چیز نہیں لی۔ جب ان کورسول اللہ می خاتیج نے صحابہ سے ارشا وفر ما یا بہت پریشان ہوئے۔ اور انہوں نے کمان کیا کہ وہ ہلاک ہوگئے اور مسلمانوں میں سے ان کے بھائیوں نے حتی کا معاملہ کیا۔ قریش نے کہا جب ان کے پاس بیمعاملہ پنچا کہ محمر مائی تھی ہے خرام خون بہاویا۔ اور مال لے لیالوگوں کو قیدی بنالیا اور شہر حرام کو طال کرلیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (بیاآیت) اتاری فیا تھی تھی الیالوگوں کو قیدی بنالیا اور شہر حرام کو طال کرلیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (بیاآیت) اتاری فیا کو لے لیا۔ اور عن الشہر الحرام قتالی فیا ۔ (الآیہ) جب بیاآیت نازل ہوئی تو رسول اللہ می خواجی نے اونٹوں کے قافلے کو لے لیا۔ اور قید یوں سے فدیہ تبول کیا۔

مسلمانوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم جنگ کی خواہش کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے (بیآیت) اتاری لفظ آیت "ان الذین امنوا والذین ها جروا وجھد وافی سبیل اللہ، اولئک پرجون رحمت اللہ "اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عند آٹھ متھے اورنویں ان کے انمیر عبداللہ بن جحش تھے۔

(۱۲) ابن جریر نے رکیج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لفظ آیت - یسئلونات عن الشہر الحرام قتال فید سے بارے یمی روایت کیا کہ (اس کا مطلب یہ ہے) آپ اے اس میں قال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ای طرح پڑھتے ہے۔ "عن قال ذیہ"

(١٣) ابن اني داؤد نے المعباحف میں اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عندکی قراک میں لول تعالفظ آیت - پیسٹلونٹ عدں الشہر الحرامر عن قتال فیہ -

(۱٤) ابن الى داؤدر حمة الله تعالى عليه ب روايت كيا كه عمر مدرضى الله تعالى عنداس حرف كويوں پڑھتے ہے قتل فيه " (۱۵) عطاء بن ميسرورحمة الله تعالى عليه ب روايت كيا كه شهر حرام ميں قال كوحلال كرديا مميا (جس كا ذكر) سورة برأة ميں سب لفظ آيت • فيلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المهشر كين كافقه · (سورة التوبير آيت ٢٦)

(۱۶) ابن الی حاتم نے سفیان توری رحمۃ القد تعالی علیہ سے روایت کیا کدان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کمیا تو انہوں نے فرمایایٹی (یعنی تھم) منسوخ ہے ابشہر رام میں قال کرنے میں پچھ جرج نہیں ہے۔

(۱۸) ابن المنذر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ اس آیت" والمفتنة اکبر من الفتل" میں فتنہے مراد شرک ہے۔

(۱۹)عبد بن حمید، این جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ولایز الون بقا مکوکم" سے مراد کفار قریش ہیں۔

(۲۰) ابن ابی حاتم نے رکھے بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت اولئک پرجعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مراداس امت کے بہترین لوگ ہیں پھراللہ تعالی نے ان کواہل رجاء سے ثار کیا کیونکہ جس نے امید کی اس نے طلب کیا۔اورجو مخص ڈر کیاوہ بھاگ کیا۔

(۲۱)عبد بن حمید نے قادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ بیراس امت کے بہترین لوگ بیں اللہ تعالیٰ نے ان کواہل رجابتا دیا جیسا کہتم سنتے ہو۔ (تغییر درمنثور، سور و بقر ہ، بیروت)

## مجدحرام کے پاس فال اور تھم ناسخ کابیان

كفنسخ هاتين الآيتين في براءة ، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهَرُ الْحُرُمْ فَاقْتَلُو االْمَشْرِ كِينَ حَيْثُ وَجَدُتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْضَرُ وهُمْ وَاقْعُذُو الَهُمْ كُلِّ مَرْصَدٍ.

اس سے پہلے ذکر کردہ دونوں آیات سورت تو ہے اس آیت کے سبب تھم کے اعتبار سے منسوخ ہیں۔ پس جب حرمت والے مہینے گذرجا کمی توتم مشرکین کو جہاں پاؤٹل کردو،ان کو گرفتار کرو،اوران کا محاصر و کرواوران کی تاک یس ہر کھات کی جگہ بیٹھو، پس اگر دو تو بہ کرلیس اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بیٹک اللہ بہت بخشنے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے۔(التو یہ، 5)

### حرمت والمحبينول سے مراد

الاهم الحرم: حرمت والے مہینے، ان مہینوں سے مرادیا تو وہ مہینے ہیں جن مہینوں کی مشرکیین کومبلت دی گئی می ،اورا مام ابو بکر رازی کی حقیق کے مطابق وہ مہینے ، ۱ ذوالقعدو سے لے کر ، ۱ ربیج الاول تک ہیں ،اوریا ان مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جن میں

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانہ سے قال حرام تھا، ان کا بیان اس حدیث میں ہے: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹ ہے ہے فر مایا: زمانہ اپنی اصل بیئت پر گھوم کرآ چکا ہے، جس بیئت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال ہیں بارہ مہینے ہیں ان ہیں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، تمن مہینے مسلسل ہیں: ووالقعدة، زوانحیہ بحرم اور قبیلہ معنر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ الحدیث۔

(میحی ابناری رقم الحدیث: ۵۰۰، ۲۱۹۷، ۲۱۹۷، ۲۱۹۷، ۲۱۹۷، میمی مسلم رقم الحدیث ۱۲۷، سنن ابوداو د، رقم الحدیث: ۲۱۹۷ وفذوهم: الن گرفتا کرکے پکڑلو، الاحید کامعنی ہالا سر واحصر وهم: الحصر اورالاحسار کامعنی ہے گھر کے رئاستہ کو بند کردیا، کابری ممانعت اور باطنی ممانعت دونوں کے لیے بیافظ مستقمل ہے، ظاہری ممانعت جیبے دشمن کا محاصرہ کرنا اور باطنی ممانعت جیب مرض کمی مریض کوکسی کام سے روک دے۔ الحصر کامعنی ہے اور واحصر وهم کامعنی ہے ان پرتنگی کرواورز بین پرآزادی کے ساتھوان کے جانے پھرنے کو بند کردو۔ (المفردات جام ۸۰۸)

بین ان کو باہر نکلنے اور دوسرے شہرول بی خطل ہونے سے منع کرو، ان کے محرول اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کروختی کہوہ آل کیے جا تھی یا اسلام قبول کرلیں۔ واقعدوالمم کل مرصد: رصد کامعنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی تیاری کرنا اور مرصد کامعنی ہے کسی چیز پرنگاہ رکھنے کی جگہ۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۶)

یعنی ان تمام جگہوں پرنظرر کھو جہاں ہے مشرکین گزر سکتے ہیں اور کی دوسرے شہر کی طرف لکل کتے ہیں۔اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت بیہ ہے کہ بیر آیت اس سے پہلی آیتوں پر متفرع ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بمات کا اعلان فرمادیا تھا اور ان کو چار ماہ کی امان دی تھی اور اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد مسلمانوں پر کیا لازم ہے۔

#### <u> حرمت والمسلح مینو</u>ں میں ممانعت فآل کا منسوخ کرنا:

الشرق فی گاارشاد ہے: پس جب حرمت والے مہینے گزرجا کی گوتم مشرکین کو جہاں یا دہ فی کردو۔ (التوب:ه) اس آیت سے مرادیہ ہے کہ جن مشرکین نے معاہدہ کی فلاف ورزی کی تھی اوران کو چار ماہ کی مہلت دی گئی اس مدت کے لزرخے کے بعد الن مشرکین کو آل کردو، ای طرح جن مشرکین نے معاہدہ کی فلاف ورزی نہیں کی تھی جو بنو کنا نہ ہیں ان کو معاہدہ کی مدت پوری رکنے کی مہلت دی گئی اوران سے معاہدہ کی میعادا بھی نو ماہ تک باتی تھی سونو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی فی کردو، اوراس آیت ہی کی مہلت دی گئی اوران سے معاہدہ کی میعادا بھی نو ماہ تک باتی تھی سونو ماہ گزرنے کے بعد ان کو جمت فیا قتلوا المہ شرکین حیست والے چار ماہ یعنی فروافان کو حرم ہی باؤیا فیرحرم میں اور ایک میں می می اور ایک میں کو جمال کو حرمت والے زمانہ میں می آل کردیا جائے ، کو تکہ نی می اور ان کو حرمت والے زمانہ میں می ترمت والے میان میں قرمت والے میں میں قرال جاری رکھا تھا۔

المام محمد بن سعد متوفى . ٢٣ ه كفية بيل كدرسول الله مان يجيل في شوال آخه جرى ميل طائف پر حمله كميا اور اشعاره وان تك ان كا

#### **Click For More Books**

عاصره كيااور جاليس دن تكان برنجنق كونفب كير كما-

(الطبقات الكبرى ١٥م ١٢١ - ١٢ ، وارالكتب العلميد ، المنتظم ج٢ ص ٤ ، وارالفكر بيروره

اس کا نقاضا ہیہ ہے کہ شوال کے دو ماہ بعد تک ذوالقعدہ اور ذوالمجہ میں طائف پرحمہ جاری رہااور ذوالقعدہ اور ذوالمجہ حرم والے مہینے میں۔اور صافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۷ ھے نے امام ابن اسحاق کے حوالہ سے ککھا ہے کہ طائف کا محاصرہ ایک ماہ تک جاد رہا۔ (البدایہ والنہا یہے ۶ ص، ۲۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

حافظ این ججرعسقلانی نے تکھا ہے کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعاتی عنہ سے روایت کیا ہے کہ طاکف کے عاصرہ ا مدت چالیس دن تھی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۶ ؛ مطبوعہ لا ہور ، ۱۰ کہ ہے ) اس کا تقاضا یہ ہے کہ ۲ ذوالحجہ تک طاکف پرحملہ جاؤ رہا۔ اور علامہ شہاب الدین خفاتی متوفی ۲۰۱۷ھ کھتے ہیں کہ صحت سے ثابت ہے کہ نبی سائٹھی کے برے محرم تک طاکف کا محام کیا۔ (عنایت القاضی ج ۶ ص ۲۰ ۲ ، مطبوعہ دار صادر ہیروت)۔

ان حوالہ جات سے بیدواضح ہوگیا کہ نبی مان تا تاہم نے حرمت والے مہینوں میں طائف پر حملہ جاری رکھااور بیاس کی ظاہر وہلا ہے کہ حرمت والے مبینوں میں قبال کی ممانعت منعقد ہو چکا ہے۔ بیزاس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پراجماع منعقد ہو چکا ہے۔ فاقل قالم شرکین سے منسوخ ہونے والی آیات کا بیان: امام ابو بکر رازی متوفی ، ۲۷ مدن کھا ہے کہ اس آیت فاقل المشرکین نے حسب ذیل آیات کو منسوخ کردیا: آپ ان کو جرا مسلمان کرنے والے نبیس ہیں۔ آپ ان پر جرکرنے والے نام ہیں۔

آپ ان کومعاف کردیجئے اور درگز رہیجئے۔ آپ ایمان والوں سے فرمادیجئے کہ ووان لوگوں کومعاف کردیں جواللہ کے دفا کی امیز بیس رکھتے۔ای طرح حسب ذیل آیت بھی ان نہ کورالصدر آیتوں کے لیے ناسخ ہے:

ترجمہ: ان لوگوں سے قبال کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور وہ اس کوحرام نہیں کہتے جس کواللہ ا اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتا ب دی گئی، (ان سے قبال کر ا رہو ) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزید ہیں۔

حضرت مویٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہااس سے پہلے ہی مؤٹوئیکم ان لوگوں سے قال نہیں کرتے تھے جوآپ سے قالم میں پہل نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھا:

ترجمہ: پس اگر دوتم ہے الگ ہوجا نمیں اورتم ہے قال نہ کریں اور تمہاری طرف منے کا ہاتھ بڑھا نمیں تو اللہ نے تمہارے ان کے خلاف کوئی راستنہیں رکھا۔

مراس مكم كوالله تعالى فقاقتلوا المشركين حيث وجداتموهم سيمنوخ كرديا-

(احكام القرآن ج ٣ ص ٨١، مطبوعه ميل اكيدي لا بور ١٤٠٠ما

فاقلواالمشركين مي قل يعموي عم يمستنى افراد:اس آيت من الله تعالى في برهم كي مشركين كول كرف كالعم دالج

#### **Click For More Books**

لیکن (التوب: ۲۹) نے اس محم سے ان اہل کتاب کو مستنی کرلیا جو جزیداداکردیں۔ ای طرح حضرت بریدورضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں: کفارے قبال کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگروہ اسلام تجول کرلیں تو ان سے قبال نہ کروہ اگروہ اسلام کی دعوت دو کہ وہ اپنا ملک چھوٹر کردار مہاجرین ہیں نعم ہوجا کیں۔ اگروہ تجول کرلیں تو ان سے قبال نہ کروہ اگروہ اس کو تجول نہ کریں تو پھر ان سے قبال سے دک جاؤ، اور اگروہ اس کو تجول نہ کریں تو پھر اللہ کی مدد سے ان سے قبال کرو۔ اگروہ اس کو تجول کرلیں تو پھر اللہ کی مدد سے ان سے قبال کرو۔ اور ان سے خیانت نہ کرواور ان سے عبد شکنی تہ کرواور اکوم شلہ نہ کرواور ان کے بچول کو قبل نہ کرو۔ (میح مسلم الجہاد: ۲ (۱۷۳۱) ٤٤٤ ، سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۱۲۷، سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۱۲۸، سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۱۲۸، سنن الجوداؤدر قم الحدیث: ۲۱۸۸)

### محم ناسخ معلق دوسرى آيت كابيان

الْخُرُمُ قَالَ عَزُ وَجَلَ: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً } يعني بالكافة جميعا {كَمَائِقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً } وقال {الأَشْهُرَ الْخُرُمُ } قال كان عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعديوم النحر كانت تلك بقية ملتهم ومن لا عهد له لا نسلاخ في المحرم فأمر الله عز وجل: لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا مضى الأجل أن يقاتلهم في الحرم وعند البيت حتى يشهدو اأن لا إله إلا الله وأن محمد ارسول الله.

2ينظر: ابن سورم 124، النعاس 30، ابن سيلامة 20، مكل 134 وفيه قتادة ابن الجوزى 201، العتائق 34، الن المتوج 57. اور الله تعالى في ارشاد فرمايا:

ویک اللہ کے زویک مہینوں کی تعداد ،اللہ کی کتاب میں بارہ مہینہ ہے، جس دن سے اس نے آسانوں اورزمینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں بہی دین منتقم ہے سوان مہینوں میں تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکین سے قال کومیسا کہ وقم سب سے قال کرتے ہیں اور یا در کھوکہ اللہ منتقین کے ساتھ ہے۔ (التوبہ، 36)

نی کریم من تیکی ہے زمانے میں رسول الشمان تیکی اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا جو ہوم نحر کے چار ماہ ان کی بقید مدت تھی لہذا جب حرمت گزرجائے تو پھرکوئی معاہدہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے ہی کریم مان تیکی ہم کو یا کہ جب مدت گزرجائے توحل وحرم دونوں اور مجدحرام کے پاس بھی ان سے قال کرنا جائز ہے تی کہ وہ کلہ طیبہ پڑھ لیس۔

2

پہلے ان مبینوں میں قال کرنا جائز نہیں تھا، پھر اللہ تعالی نے بیتھ منسوخ کردیا اور تمام مبینوں میں قال کومباح کردیا۔ کیونکہ نبی مانٹھیلم نے ہوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طاکف میں قال کیا اور شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ان کامحاصرہ کیا۔

## 

١: - احمد والبخاري ومسلم ابو داود ابن منذر ابن الى حاتم وابواشيخ وابن مردويه والبيبتي في شعب الابمان بي ابوبكر منى الله

#### **Click For More Books**

تعالی عندے روایت کیا کہ نبی کریم مان نظیر نے اپنے جی می خطبہ دیتے ہوئے فرما یا خبر دار! بلاشہز ماند کھوم کراپنی اس اصلی ھالت پرآ حمیا ، جس دن اللہ تعالی نے آسان وزمین کو بنایا تھا سال بارہ مہینوں کا ہے اس میں چار مہینے عزت والے ہیں تین مہینے متواتر ہیں ذوالقعد وذوالحجداور محرم اور رجب معنر (قبیلہ کے نز دیک) جودونوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

؟:۔براروائن جریروائن مردویہ نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی تھائی نے فرمایا زمانہ مگوم کر المی اصلی حالت پرآ محیا (مطلب یہ ہے مشرکوں نے جومبینوں کوآ کے بیچے کردیا تھا آخراس پرمبینہ بھی اصلی حالت پرآ میا) جر ون اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین کو پیدا فرمایا اس میں سے چار ماہ عزت والے ہیں تین ماہ لگا تار ہیں اور جب معز (قبیلہ کے فرد یک ) دونوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

۳:-ائن جریروائن منذروائن ابی حاتم وائن مردویه نے ائن عمرض اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ رسول اللہ سائھی کے مقام پر ججۃ الوداع میں ایام تشریق کے دوران میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں زمانہ گھوم کر اپنی اس اصلی حالت میں آئی ہے۔ جس دن اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی کے فرد کی مینوں کی گفتی بارو مہینے ہیں اس میں چارم بین عمل استحالی کے فرد کی مینوں کی گفتی بارو مہینے ہیں اس میں چارم بین عملاد میں تعالی کے فرد کی دونوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے اور اس کے علاد دو الحجاور محرم ہیں۔

٤: - ابن منذرابوالشیخ وابن مردویہ نے ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نی کریم مل الہ الہ نے لوگوں کو خطب دسیتے ہوئے فرمایا اسے لوگوں زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آسمیا جس دن اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس بی جسیا ماہ حلال کو جا سے چار مہینے عزت والے جی تیمن لگا تاریں (اور) معز کا رجب حرمت والا ہے خبردار ماہ ترام کو حلال اس کے جیسا ماہ حلال کو حرام قرار و بنا کفریس زیادتی ہے اس کے ذریعہ کافر گراہ کرتے ہیں۔

## ملمانوں ک خون ریزی حرام ہے:

ہ :۔ اجھ الباوردی وابن مردویہ نے ابوحز والرقائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ووا ہے پہا ہے روایت کرتے ہیں کہ جو محانی سے انہوں نے بیان فر مایا کہ میں رسول اللہ سائھ بینے کی افٹی کی لگام پکڑے ہوئے تھا ایام تشریق کے درمیانی دن میں اور کو کو لکا کہ بینے میں ہواور تم کس دن میں ہواور تم کس جو موجوں کو آپ ہے دور بٹار ہا تھا۔ آپ نے فر مایا اے لوگو اکیا تم جائے ہوکہ تم کس مینے میں ہواور تم کس جو ہو اور تم کس جو موجوں ہے نے مرض کیا عزت والے دن میں عورت والے مینے میں اور عرب والے حمل ہو موجوں ہے نے فر مایا بلا شہر تم بارا فون میں ہو موجوں ہے نے مرض کیا عزت والے دن میں عمر اللہ ہے تم بار اللہ تھا ہے کہ اور تم بار میں تم باری موجوں کے اس دن میں اور قبار ہے اس مینے میں اور تم بار کا اور موجوں کے اس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا کہ ہو ہے ہوئے ہوئے کہ ہوئے ہوئے ہوئے کا مال طال نہیں ہے کر اس کے دل کا تو جو بالمیت میں دورہ پلانے والی مورت تلاش کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بہد بن حادث کر راد جرخوان اور مال اور خاندان شرافت جو جا المیت میں دورہ پلانے والی مورت تلاش کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بہد بن حادث کی مورت تلاش کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بہد بن حادث کر مورت تلاش کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بہد بن حادث کی مورت تلاش کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بہد بن حادث کی مورت تلاش کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بہد بن حادث کی مورت تلاش کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بیات کی تورث کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بیان موادث کی کون تھوڑ ا جائے گا جو بنوانیک میں دورہ پلانے والی مورت تلاش کرنے کیے تیے اور سے پہلے د بیات کون کون کی کون کے دن سے پہلے د بیات کی دو میں سے دورہ کی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے بیانے کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ

#### **Click For More Books**

۲: \_ سعید بن منصور وابن مردویه نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ( آیت ) " منعاار بعۃ حرم " سے مراد بے محرم ، رجب ، ذوالقعد واور ذوالحجۃ ۔

›: ـ ابواشیخ نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ ان مہینوں کو ترمت والا اس لئے کہا جاتا ہے تا کہ اس میں لڑائی ندہ و۔

٨٠- ابن الى عاتم وابواشيخ نے ابن عہاس رضى الله تعالى عند سے روایت کیا که (آیت) " ذلک الدین القیم " سے مراد ب القعنا والقیم یعنی مضبوط فیصلیہ

۹: ایوداودوالیم نے فرال ہے ہی ہے۔ الله کان میں موریہ بالی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اپنے والد سے یا اپنے ہی سے موایت کرتے ہیں کہ وہ رسول الله مان ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوں حالت اور کیفیت تبدیل ہوں گئی عرض کیا یا رسول الله مان ہوگئے ہی ہوں ہو جھے نہیں پہنیانا فرمایا توکون ہے؟ عرض کیا میں بالی ہوں حالت اور کیفیت تبدیل ہوں گئی عرض کیا یا رسول الله مان ہو ہی میں کہ مان مورت والا تعاصر کیا میں نے کھانا میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے فرمایا تھے کس چیز نے تبدیل کردیا تو ایسی شکل وصورت والا تعاصر کی میں نے کھانا میں کھایا جب سے آپ جدا ہوا تھا گر تو ارسول الله مان ہو گئی ہان کو کوں عذاب دیا جرفرمایا میر کے مہینہ کے میں کھایا جب سے آپ جدا ہوا تھا گر تھوڑ ارسول الله مان ہو کو عرض کیا میر سے لئے ذیا دہ بیجے کیونکہ میں نے اور کھا ہول فرمایا ورزیا دہ کیونکہ میں ایک روز ورکھوڑ ص کیا میر سے لئے ذیا دہ دون روز سے دکھوڑ ص کیا اور زیادہ سے تھے میر سے لئے ۔ فرمایا تین دن کے روز سے دکھورض کیا میر سے لئے اور

زیادہ سیجئے۔ آپ نے فرمایا عزت والے مہینوں ( یعنی رجب ، ذوالقعد ، ذوالحجداور محرم ) میں روزے رکھ پھر چھوڑ دے ( پھر فرمایا ) عزت والے مہینوں میں روزے رکھو پھر چھوڑ دے اور آپ نے اپنی تین انگیوں کے ساتھ اشار ہ کر کے ارشاد فرمایا پس آپ نے مہلے ان کو ملایا پھر چھوڑ دیا۔

۱۰ نظرانی نے الاوسط میں انس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ رسول اللہ ساتھ تھی ہے۔ مینے میں سے قبیس جمعی اور ہفتہ کے دون کے روزے دکھے اللہ تعالی اس کے لئے دوسال کی عبادت (کا تواب) لکھ دیں ہے۔
۱۱: مسلم وابوداود نے عثان بن عکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ میں نے سعید بن جبیرے رجب کے روزے کے بارے میں بوچھا انہوں نے کہا کہ جمعے ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے بتایا کہ رسول اللہ ساتھ تھے کہ اس تک کہ بم کہتے تھے کہ اب آپ دوزے کے۔ اور آپ روزے رکھنا جموڑ دیتے تھے یہاں تک کہ بم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں جموڑے گے۔ اور آپ روزے رکھنا جموڑ دیتے تھے یہاں تک کہ بم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں جموڑے گے۔ اور آپ روزے رکھنا جموڑ دیتے تھے یہاں تک کہ بم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں گھوڑ کے۔ اور آپ روزے رکھنا جموڑ دیتے تھے یہاں تک کہ بم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں گھوڑ کہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں گھوڑ کے۔ اور آپ روزے رکھنا جموڑ دیتے تھے یہاں تک کہ بم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں گھوڑ کے۔ اور آپ روزے رکھنا جموڑ دیتے تھے یہاں تک کہ بم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں جموڑ کے۔ اور آپ روزے رکھنا جموڑ دیتے تھے یہاں تک کہ بم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں جموڑ کے۔ اور آپ روزے رکھنا جموڑ دیتے تھے کہ اب آپ روزے کے کہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے کی کہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے کے کہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے کی کہ کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے کی کہ کہتے تھے کہ کہ کہتے تھے کہ کہ کہ کہ کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ کہ کہ کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ کہ کہتے تھے کہ کہ کہتے تھے کہ کہ کہتے تھے کہ کہ کہتے تھے کہ کہتے کہ کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ

۱۲۱۔ یہ قی نے انس رضی اللہ تعالی عدے روایت کیا کہ رسول اللہ میں نظر مایا جس شخص نے رجب میں ایک روز ورکھا تواس کا (بیدوز ہے) ایک سال کے روز ہ کے برابر ہوگا اور جس شخص نے سات روز ہے رکھے اس سے جہنم کے سات درواز ہے بند کردیئے جائیں گے۔ اور جس نے آٹھے درواز ہے کھول دیئے جائیں گے اور جس نے در دروز ہے جائیں گے۔ اور جس نے آٹھے درواز ہے کھول دیئے جائیں گے اور جس نے در درون کے دروز ہے دوائل سے جس چیز کا سوال کر ہے گا اللہ تعالی اس کوعطا فر مائی گے اور جس نے پندرہ دون کے روز ہے در گئے آٹان سے ایک آواز دیئے والا آواز دی گا۔ تیر ہے بچھلے گناہ سب معاف کردیئے جائیں گے اب نے سر سے سے مل کراور تیری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اور جس نے اور زیادہ کیا ( یعنی زیادہ روز ہے رکھے ) اللہ تعالی بھی ہیں میں اصافہ فرما دیتا ہے۔ رجب میں نوح (علیہ السلام ) کشی میں سوار ہوئے اور نوح (علیہ السلام ) نے روزہ رکھا اور جو ان کے ساتھ ( کشتی میں ) شخصان کوروزہ رکھنے کا حکم فرمای دیں تاریخ کی چلتی رہی۔

۱۱۶۔ بینتل نے اور آپ نے اس کوضعیف کہا ابو ہریرہ دخی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ دسول اللہ مل تظایم نے رمضان کے بعدر جب اور شعبان کے روز بے نہیں رکھے۔

۱۰۰-۱م بیمق نے اور آپ نے اس کوضعیف کہا عائشہرض اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ بیار جب اللہ کا مہینہ ہوتا تھا تو اپنے اسلی کور کھ دیتے تھے اللہ کا مہینہ ہوتا تھا تو اپنے اسلی کور کھ دیتے تھے اور لوگ سوجاتے تھے اور ان کو بعض کو بعض کا خوف نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ (بیم بینہ) ختم اور لوگ سوجاتے تھے اور ان کو بعض کو بعض کا خوف نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ (بیم بینہ) ختم

ہوجاتا۔آب نے اس روایت کوضعیف قرار دیا۔

١٦: - امام يهل ني سن الى حازم رضى الله تعالى عند ب روايت كيا كهم رجب كم مبيني كوجا لميت مي الاجم ( يعني كونكا) كتے متھا ہے دلول سے رجب كى انتہا كى حرمت ہونے كے سب

١٧: - امام بخارى اوربيعتى في ابورجاه عطار رحمة الله تعالى عليه عدوايت كياكه زمانه جابليت من جب رجب داخل موتاتو ہم دور جا بلیت میں کہا کرتے تھے نیزوں کے پھل تکالنے والا آعمیا ہم کسی تیر میں کوئی او ہانہیں چھوڑیں مے اور نہ ی کسی نیز ہ کی کوئی نوک چھوڑیں کے محربہ کہ ہم اس کوا تار کر پھینک دیں ہے۔

١٨- امام بيتق نے قيس بن ابوا حازم رحمة الله تعالى عليه سے روایت کیا کہ ہم زمانہ جا لمیت میں رجب کے مہینے کوالاحم کہتے ال کاشد پرحرمت کی وجہے۔

رجب میں ایک دن اور ایک رات الی ہے کہ جواس دن میں روز ور کھے اور اس رات میں قیام کرے تو اس کواس مخص کے برابر **ثواب مے گاجس نے سوسال روزے رکھے اور سوسال قیام کیا اور اس سے مراد و و دن ہے جب کہ کے تین دن باقی ہوں۔ (یعنی** ستائدي رجب) جس ميں الله تعالى نے محمر مل الله يہ كام معوث فرما يا علامه يہ في نے اس روايت كوضعيف قرار ديا۔

٠ ٢: - امام يهل في (اورآب في ال كوضعيف كها) انس رض الله تعالى عنه عد مرفوع روايت كيا كرد جب مي ايك رات الى بكا الريدات دوالي كت ايك نكل سوسال كى نيكيال العي جاتى إن اوريدات دجب سے تمن راتي باتى ريخ والى مات ہے۔ جو تخص اس میں بارہ ركعت پڑھے اور ہر ركعت میں سورة فاتحداور ایک سورة قرآن میں ہے ہمی پڑھے اور دوركعت ك بعدتشهد بحل يرص اوران كة خريس سلام بهيرد ع جر (يكلمات) يرص بيحان الله والجمد لله ولا الهالا الله والله اكبرسوم تب پڑھےاورسومرتباللہ تعالی سے استغفار کرے اورسومرتبہ نی کریم ملطفی پر درود بھیجاور پھرائے لئے دعاما تلے جو جا ہے اپنی دنیا اورا من آخرت کے کاموں میں سے اور مبح کوروزے رکھے تو اللہ تعالی اس کی ساری دعاوں کو تبول فرما نمیں سے محربید کہ سی مناہ ک دعاند ہو۔ بیکل نے کہا کہ یہ پہلے روایت سے زیادہ ضعیف ہے۔

٢١: - امام بين رحمة الله تعالى عليه في انس رضي الله تعالى عند سے روايت كيا كه الله تعالى في سب مبينوں ميں سے ايك رجب كامبين چن ليااوروه الله كامبينه بجس نے رجب كے مبينه كي تعظيم كي تواس نے الله كي كم كي تعظيم كي اورجس نے الله كي كم ك تعظیم کی تواللہ تعالی اس کو جنات التعیم میں داخل فر ما نمیں سے اور اس کے لئے بڑی رضا مندی کر دی جائے گی۔ اور فر مایا شعبان میر ا ممینہ ہے جس نے شعبان کی تعظیم کی اس نے میرے تھم کی تعظیم کی تو ہیں اس کے لئے آھے جانے والا اور ذخیرہ کرنے والا رہوں گا قیامت کودن اور رمضان کامبید میری امت کامبید ہے۔جس نے رمضان کے مہینے کی تعظیم کی اور اس کی حرمت کی تعظیم کی اور اس کی بےحرمتی نہ کی۔اس کے دن میں روز ہ رکھا اور رات کو قیام کیا ( یعنی تر اوت کی پڑھی ) اور اپنے اعضا ہ کی حفاظت کی ( یعنی کو ئی خلاف شرع کام ندکیا) تووہ رمضان ہے ایسے نکلے گا کہ اس پرکوئی گناہ نہ ہوگا کہ انتہ تعالی جس کے سبب اس کا محاسبہ کرے گا۔ ۲۳:۔ ائن انی حاتم وابوائینے نے مجاہدر حمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے اس قول (آیت)" ان عدة الشمو رعنداللہ اثناعشر همر افی کتب اللہ "کے بارے میں فرمایا کہ اس سے کسی کا شرادر برائی پہنچائی جاسکتی ہے۔ جو کہ سائل سے کم ہونسٹی مراد ہے کہ جومشرک میمینوں کوآ گے کردیتے تھے۔

؟ ٢٠- ابن منذروابن الى حاتم والهبه فى في شعب الا انمان ميں ابن عباس رضى الله تعالى عندروايت كيا كه (آيت) "ان عدة الشعو رعندالله اثناعشر همر افى كتب الله يعنى الله تعالى كنز ديك مبينوں كى تعداد زيادو ہے پھران ميں سے چارم بينوں كوءز سے والا بنايا اور ان كى عزت كو خلام الله من الله الله الله من الله الله من كناوكو كم بناويا اور نيك عمل كواور اثر كو براكر ديا۔ (آيت) " فلا تعلم والله من الله من الله من كن سے قال كرو۔ يعنی ان سب مبينوں ميں اپنے آپ برظلم نہ كرو (اور فرمايا) (آيت) "وقا تكو المشركين كافة " يعنی تمام مشركين سے قال كرو۔

۰۲: اہن منفروائن ابی حاتم والواشخ نے آبادور حمۃ اللہ تعالی علیہ ہوا یہ کیا کہ انہوں نے (آیت) فیلا تظلموا فیجن انفسکھ " کے بارے میں فرمایا کہ ان عزت والے مہینوں میں ظلم کرنا بڑا گناہ پایائ ظلم سے جوان کے سوا (دوسرے مہینوں میں) اگر چظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالی اپنے رضی اللہ تعالی عنظم میں ہے جس کو چاہتے ہیں بڑا بنادیۃ ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے خالص کی پہندیدہ کو اپنی تھوق میں سے چن لیا اور فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لئے اور لوگوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لئے اور لوگوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لئے اور کلام میں سے اپنے ذکر کو چن لیا اور ذھن میں سے مساجد کو چن لیا اور مہینوں میں سے رمضان کو چن لیا اور دفوں میں سے جھ کا دن چن لیا اور داتوں میں سے لیاۃ القدر کو چن لیا اور تعظیم کر وجس کو اللہ تعالی نے معظم بنایا ہو اور مقل والے گوں کے نزد کے (لازم) ہے۔ بنایا۔ اس لیے کسان کا موں کی تعظیم کرنا جن کو اللہ تعالی نے معظم بنایا ہم اور مقل والے گوں کے نزد کیا۔ (لازم) ہے۔

٢٦: - ائن منذروائن الى حاتم والواشيخ في ائن عماس رضى الله تعالى عند سدروايت كياكه (آيت) . فلا تظلموا فيهن انفسكم - يعنى تمام مينول من اسيخ آب يظلم ندكرو \_

۲۷: - اتن الی حاتم نے ابن زیدرحمتہ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) ، فلا تظلموا فیہن انفسکیر - مل ظلم سے مراواللہ تعالی کا فرمانی کامل کرنا اور اس کی اطاعت اور فرما نبر داری کوچھوڑ دینا۔

۲۸: - ائن الى حاتم والواشيخ في مقاتل رحمة الله تعالى عليه سي كيا كدانهون في (آيت) - و قاتلوا المعشر كنن كافقه -ك بار عثل فرما ياس آيت في ان تمام آيات كومنوخ كرديا - جن من رفصت ب\_

۲۹:-امام بیملی نے شعب الایمان میں کعب رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ اللہ تعالی نے شہروں کو چنا۔اللہ تعالی ک نزدیک شہروں میں سے سب سے محبوب شہرالبدالحرام یعنی مکہ کرمہ ہاوراللہ تعالی نے زمانہ کو چنا تو اللہ تعالی کے زدیک سب سے محبوب اللہ محبوب اللہ کے زدیک ذوالحجہ ہاور ذوالحجہ (میں سے ) سب سے محبوب اللہ محبوب اللہ کے زدیک دوالحجہ ہے اور ذوالحجہ (میں سے ) سب سے محبوب اللہ اللہ کے زدیک جھے کا دن تعالی کے زدیک جھے کا دن مطلقه كى عدت اور حكم نسخ كابيان

## عدت مطلقه کے تمین کیف اور کنے تھم کا بیان

۞ وعن قوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتَ يَتَرَبَّضَنَ مِأْنَفْسِهِنَّ لَلاقَةَ قُرُوءٍ } فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الشاتعالى في الشاتعالى في الشاتعالى في الشاتعالى في الشاتعالى في الله تعالى في اله تعالى في الله ت

اورطلاق یا فت عورتمی اپنے آپ کوتین حیض تک (عقد تانی سے) رو کے رکھیں اوراگر وہ القداور ہوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے دو کے دو کی دو کر کر دو

مصنف لکھتے ہیں کداس آیت میں یہ بیان میں ہوا ہے کہ مطلقہ کی عدت تمن حیض ہے۔

## ثرن

الودا كداورنسائى كى كتاب مى معترت ابن عهاس رضى الله تعالى عند سے مردى ہے كه آپ نے ارشاد بارى تعالى (آيت) "
والمعطلقت ية دبسن بالنفسهن ثلغة قروء - الآيد كے بارے مى فرما يا كه آدى جب اپنى بوى كوطلاق دے ديتو وى اس
كازيادہ حقد ارہے اور اگروہ اسے بين طلاقيس دے تو كى بير منسوخ ہے (١) (سنن الى داكود كتاب المطلاق، باب فى لىخ المراجعة ،
جلد المعقد ٢٩٧ ، وزارت تعليم)

## قروك معانى كمتعلق المدلغت كي تقريحات:

الله تعالی نے مطلقہ کی عدت تمن قروہ بیان فرمائی ہے لیکن قروہ کی تغییر میں جہتدین کا اختلاف ہے امام ابو منیفہ اور امام احمد کے فزد کی قفیر میں جہتدین کا اختلاف ہے امام ابو منیفہ اور امام احمد کے فزد کی قروہ کامعنی طبیر ہے ۔ لغت میں قرم کامعنی حیض اور طبر ہے۔ اور امام مالک اور امام میں اور طبر ہے۔ اور امام میں اور طبر ہے۔ اور امام میں ورز آبادی لکھتے ہیں :

قره کامعن حیف طهراورونت ہے۔ (قاموں ج اص ۲۳ مطبوعدداراحیاء التراث العربی بیروت میں) علامہ جو ہری لکھتے ہیں:

قر و کامعن حیض ہے اس کی جمع قروه اور اقراء ہے صدیث میں ہے: اپنے ایام اقراء میں نماز کوترک کردواس مدیث میں آرو

#### **Click For More Books**

کااطلاق بیش پر ہےاور قر مکامعنی طبر بھی ہے میداندے ہے۔ (انسحاح جامی ۶۴ مطبوعہ داراالعلم بیروت ۶۱۶۰ هـ) علامہ این منظورافریق نے بھی بھی کھاہے۔ (لسان العرب جامن ۱۳ مطبوعہ نشرادب الحوذة وقم 'ایران ۱۶۰هـ) علامہ راغب اصنبانی کھتے ہیں:

قر وحقیقت میں طہر سے بیش میں وافل میں وافل ہونے کا نام ہے اور جب کہ پیلفظ جیش اور طہر دونوں کا جامع ہے تواس کاہر ایک پراطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: مطلقہ مورتیں اپنے آپ کو ( نکاح ٹائی سے ) تمن قر وو تک رو کے رکھیں کینی تین حیض تک رو کے رکھیں اور رسول اللہ من تیجیج نے فرمایا: تم اپنے ایام اقراء میں نماز پڑھنے سے بیٹھی رہو کینی اپنے ایام جیش میں۔ المل افت نے کہا ہے کہ قر مکامعتی ہے: جمع ہونا اور ایام جیش میں رحم میں خون جمع ہوتا ہے۔

(المغردات من ٤٠٦ مطبوع المكتبة الرتضوية ايران ٤٣٥٥)

## قرءبه معنى حيض كى تائير مين احاديث اورفقهاء احناف كولائل:

امام ترندی روایت کرتے ہیں: عدی بن ثابت اپنے والدے اوروہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم من فیلی نے منافی م متحامنہ کے متعلق فرمایا: تم اپنے ان ایام اقراء میں نماز چیوڑ دوجن میں تم کومیش آتا ہے ، پھرتم مسل کرواور ہرنماز کے لیے وضو کرو' نماز پڑھواورروز ورکھو۔ (جامع ترندی ص ٤٤ مطبوعة ورحمہ کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس صدیث میں بیدلیل بھی ہے کہ رسول اللہ ملی تھی جاتے ہم و کا اطلاق حیض پر کیا ہے اور بید کیل بھی ہے کہ حیف کی کم از کم مدت تمین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے کیونکہ اقراء عربی تو اعد کے اعتبار سے جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق کم از کم تمین اور زیادہ سے زیادہ دس پر ہوتا ہے اور آپ نے حیض کے لیے اقراء کا لفظ استعال فرمایا ہے۔

اس حدیث کوامام ابودا کور-۱ (امام ابودا کوسلیمان بن اشعث متوفی ۵ ۲۷ که سنن ابودا کورج ۱ ص ۳۷ مطبوعه محتبا کی " پاکستان کا بور ۵۰ ۱ ۵ که)

ا مام نسائی۔ ۲۔ (امام ابدعبد الرحمان نسائی متوفی ۲۰ ۳ مئسنن نسائی ج۲ می ۴۰ مطبوعه نورمحد کارخانه تجارت کتب کراچی) اورا مام دارتطنی۔ ۳ (امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۴۸ میسنن دارقطنی ج۲ می ۲۱۲ مطبوعه نشر السنة مکتان ) نے بھی روایت کیا

نجارت كتب كراجي)

۔ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (امام احمد بن عنبل متوفی ۲۶۱ هے، منداحمد ج ۲ مس، ۱۱۷ مطبوعہ کھتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۷ھ)

اں مدیث سے وجہ استدلال میہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ آزاداور باندی کی عدت کے عدد میں فرق ہے جنس میں فرق نہیں ہے۔ ہےاور جب باندی کی عدت دوجیض ہے تو آزاد مورت کی عدت تین جین ہوئی اور صدیث میں یہ تصریح ہے کہ قر وسے مراد جین ہے۔ مافظ جلال الدین سیولمی لکھتے ہیں: امام عبدالرزاق امام ابن جریر اور امام بیتی نے عمروین وینار سے روایت کیا ہے کہ محمد مافظ پینے کے اصحاب نے کہا: الاقراء سے مراد حیض ہے۔

امام ابن جریر اورامام بیقق نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ " مطابلۃ قروہ " سے مراد تین حیض یا۔

> ا مام عبد بن جمید نے مجاہد سے اس آیت کی تغییر ش روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حیف ہے۔ وکیج نے حسن سے روایت کیا ہے کہ عورت حیض کیسا تھ عدت گز ار سے خواواس کوایک سال کے بعد حیض آئے۔ امام عبد الرزاتی نے عکر مدسے روایت کیا ہے کہ الاقرام حیض ایل طبر نیس ایں۔ امام عبد الرزاق نے عکر مدسے روایت کیا ہے کہ الاقرام حیض ایس طبر نیس ایں۔

ا مام مبدالرزاق اور امام بیمل نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ طلاق دینا مردول پر موتوف ہے اور عدت مورتوں پر موتوف ہے۔ (الدرالی کو رُج ۱ مل) ہ ۲۷ ء ۲۷ مطبوعہ مکتبہ آیة اللہ الطلمی ایران)

فقها واحناف نے علی پیر قروم میں لفظ معملی سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ اگر قر مکامعنی طہر لیا جائے وجس طہر میں طلاق دی
جائے گی اس طہر کیا جائے گا یانہیں اگر اس طہر کوشار کیا جائے تو دو طہر اور ایک طہر کا کچھ حصہ بعنی اڑھائی طہر عدت قرار پائے گی اور
اگر اس طہر کوشار نہ کیا جائے تو ساڑھے تین طہر عدت قرار پائے گی اور تین قروم صرف ای صورت میں عدت ہو کتی ہے جب قروکا
معنی حیف کیا جائے۔

فقہا واحتاف نے و معنی حین لینے پر معقلی استدلال کیا ہے کہ عدت مشروع کرنے کی حکمت یہ کداستبرا ورح ہوجائے این بیم لین بیمعلوم ہوجائے کہ حورت کے رحم میں شو ہر کا نطف استفرار پا کمیا ہے اور بچہ بننے کا کمل شروع ہو کمیا ہے یاس کارتم خالی اور صاف ہو کہ مواکر عورت کو بیض آگیا تو معلوم ہوا کہ اس کا رحم خالی ہے اور اگر حین نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ اس میں نطف تخبر کمیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدت کی حکمت حیض سے پوری ہوتی ہے نہ کہ طہر سے اس لیے جسمی ہے کہ قر وکامعنی حین کیا جائے۔

فقها وشافعیه اور مالکید نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: (آیت) فطلقو هن لعده من "-(الطلاق: ۱) انہوں نے کہا اس آیت میں طلاق دو اور چونکہ حیض میں طلاق دیا اس آیت میں طلاق دو اور چونکہ حیض میں طلاق دیا مشروع نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ عدت کا وقت طبر ہے اس لیے مشاقر وہ میں قروء بہ منی طبر ہے اس کے جہال

الام توقیت کیلے نہیں بلکہ انتصاص کے لیے ہے بینی طلاق عدت کے ساتھ مختل ہے اور عدت دین سے شروع ہوتی ہے'اس لیے طلاق دین سے پہلے دین چاہیے نہ کہ دوران حیض اور اس کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ ایک قراوت میں ہے: نی کریم مان چین نے اس آیت کو یون بھی پڑھا ہے: "نی آبیل عرض (روح المعانی ۱۵ میں ۱۳۷) یعنی ان کوعدت سے پہلے طلاق دو' نیز قرویہ معنی حیض پر اس آیت کو یون بھی پڑھا ہے: "نی آبیل عرض (روح المعانی ۱۵ میں ۱۳۷) یعنی ان کوعدت سے پہلے طلاق دو' نیز قرویہ کے بعد فر مایا ہے: "عورتوں کے لیے بیجائز نہیں ہے کہ دواس چرکو چھپا کی جواللہ نے ان کے دموں میں پیدا کیا ہے "اور بیوامنے ہے کہ اس کا تعلق حیض سے ہے کہ کہ ملم ہے۔

## قرو كمعنى كاتعيين من ديكرائمهذا بب كي آراه:

علامه ماوردي شافعي لكعت بين:

قروه کے متعلق دوقول ہیں: ایک قول بیہ کداس سے مراد بیض ہے بید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ عظرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ عظرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عظرت ابن علمہ میں اللہ تعالی عنہ عظرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر میں اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر میں اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر میں اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عن عنہ ان امام ثافی اور اہل جازی اقول ہے۔

(النكت والعيون ج١ ص٢٩١ - ١٩ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

### علامة قرطبى ماكلي لكست بيس:

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ مطلقہ فورتیں اپنے آپ کوتین ادواریا تین انقالات تک (عقد ٹانی سے)رو کے رکھیں اور مطلقہ کمج کمجی حیض سے طہر کی طرف اور بمجی طبر سے حیض کی طرف خطل ہوتی ہے اور یہاں طبر سے حیض کی طرف انقال تو قطعام رازہیں ہے کیونکہ حیض میں طلاق دینا تو اصلامشروع نہیں ہے اور جب کہ طلاق دینا طبر میں مشروع ہے تو پھرعدت تمن انقالات ہے اور پہلا انتقال اس طبر سے ہے جس میں طلاق واقع ہے۔

(الجامع اللاحكام القرآن ج م ١٠٥-١١٤ ،مطبوعه انتشارات ناصرخسر دايران ١٣٨٧هـ)

علامداين جوزى منيل لكمية بين:

اقراء کے متعلق فقہاء کے دوقول ہیں ایک قول میہ کہ اس سے مراد بیض ہے دعزت مرد ضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اللہ تعالی عنہ حضرت اللہ تعالی عنہ حضرت اللہ تعالی عنہ حضرت اللہ عنہ عرمہ ضحاک سدی سفیان قوری اوزاعی حسن بن صالح امام ابو صنیفہ اوران کے اصحاب اورا ہام اجم ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عرمہ ضحاک سدی سفیان قوری اوزاعی حسن بن صالح امام ابو صنیفہ اوران کے اصحاب اورا ہام اجم بن صنبی کہ تقول ہے امام احمد نے کہا: میں پہلے یہ کہنا تھا کہ قرء بہ معنی طہر ہے اوراب میرا ند ہب یہ ہے کہ قرء کہا تھی ہے کہنا تھا کہ قرء بہ معنی طہر ہے اوراب میرا ند ہب یہ ہے کہ قرء کہا تعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت این عررضی اللہ تعالی عنہ حضرت اس ورمراقول میں ہے کہ اقراء سے مرادا طہار ہیں محضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت این عررضی اللہ تعالی عنہ از ہری ابان بن عثان امام مالک بن انس اور امام شافعی کا کہی نہ جب ہے۔ (زاد المیسر جرم

#### **Click For More Books**

. ۲۵-۲۵۱ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ۲۵۹۰۷ ه

علامدابو بكر بصاص حنی لکھتے ہیں: ہر چند كر قر و كا اطلاق حيض اور طہر دونوں پر ہوتا ہے ليكن چند دائل كى وجہ سے قر و ہدى حين دائے ہے ايك وليل بيہ ہے كدائل افت نے كہا ہے كر و كامعنى كامعنى اصل افت ميں وقت ہے اور اس لحاظ ہے اب كا بہمعنى حيض ہونا رائے ہے كونكہ وقت كى چيز كے حادث ہونے كا ہوتا ہے اور حادث حيض ہونا رائے ہے كونكہ وقت كى چيز كے حادث ہونے كا ہوتا ہے اور حادث حيض ہوتا ہے كونكہ طبر تو حالت اصلى ہے اور ابعض نے كہا: قر و كامعنى اصل افت ميں جم من خون جمع ہوتا رہتا ئے كہا: قر و كامعنى اصل افت ميں جم اور تاليف ہے اس اعتبار سے بھی حيض اولى ہے كونكہ ايا محيض ميں رقم ميں خون جمع ہوتا رہتا ہے دوسرى دليل بيہ ہے كہ اس عورت كوذات الاقر او كہا جاتا ہے جس كونيش آتا ہواور جو كم س ہو يا بڑھيا با نجھ ہواس كوذات الاقر او كيا جاتا ہے۔ دوسرى دليل بيہ ہے كہ اس كون ات حاصل ہوتا ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عند نے فرمایا: جب دطی شدہ باندی کو ہر کیا جائے یا اے فروخت کیا جائے یا وہ آزاد ہوجائے تو ایک حیض کے ساتھ اس کے رقم کا استبراء کیا جائے اور کتواری باندی کا استبراء نہ کیا جائے۔ ( می بخاری ن ۲۹۸ -۲۹۷ مطبوعہ نور محمد اصح المطالع کراچی ۲۳۸۱ھ)

### فيرمدخوله مطلقه سيحكم عدت كمنسوخ بونے كابيان

المَّ أَنه نسخ منهاعدة المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها قال الدعز وجل: في سورة الأحزاب 4: { يَا اللَّهِ مَا أَنَّهُ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ

اس كے بعد غير مدخول مطلقته كى عدت سے وہ تم منسوخ ہو كيا۔ الله تعالى في سورت احزاب من فرمايا:

اے ایمان والو! جبتم مسلمان عورتوں سے نکاح کرد پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کوطلاق دے دوتو تمہارے لیے ان پر کی تشم کی عدت نہیں ہے ' جس کا تم شار کرو' سوتم ان کو پچھان کے فائدو کی چیزیں دے کرحسن سلوک سے ان کورخصت کردو ۔(الاحزاب،49)

لبذااليي عورت کی کوئی عدت نبیس ہے اگروہ چاہے توای دن کسی ہے نکاح کرسکتی ہے۔

## رفعتى سے يملے طلاق اور تنظ عدت كابيان

تول باری ہے: (یا یہا الذین امنوا اذنکعتھ الہومنات ٹھ طلقتہوھن من قبل ان تمسوھن فرالکھ علیہ من عدۃ تعتدونها فرتعوھن وسرحوھن سر اجا جہلا۔اے ایمان لانے والو اتم جب مومن مورتوں سے نکاح کرواور پھرائیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق وے دوتمہارے لئے ان کے بارے مس کوئی عدت میں ہے جے تم شار کرنے لگو، انیس کھال دے دواور خوبی کے ساتھ رخصت کردو)۔

الإبكر حمعاص كہتے ہيں كەتزون كى شرط پرطلاق واقع كرنے كى صحت پرآيايد دلالت كرتى ہے يانہيں۔اس بارے ميں اہل علم كه درميان اختلاف دائے ہے۔ مثلاً كوئى مختص يہ ہے۔ اگر ميں كمى حورت سے نكاح كرلوتو اس پرطلاق ہے۔ " كچو حضرات كا قول ہے آلى ميں الله اللہ ہے۔ " كچو حضرات كا قول ہے آلى الغاء اور اس كے تكم كے سقوط كى مقتضى ہے كونكہ يہ نكاح كے بعد طلاق كى صحت كى موجب ہے جبكہ ذير برخی فض نكاح سے بہلے بى طلاق دے دہاہے۔ بحث فض نكاح سے بہلے بى طلاق دے دہاہے۔

دوسرے حضرات کا قول ہے کہ قائل کے قول کی صحت اور نکاح کے وجود کی صورت بھی اس کے تھم کے لزوم پر آیت کی ولالت واضح ہے کیونکہ آیت نے نکاح کے بعد طلاق کے وقوع کی صحت کا تھم نگادیا ہے۔ اب ایک فضی اگر سی اجنی عورت سے یہ کہتا ہے کہ جب جھے سے میرا نکاح ہوجائے گاتو تھے طلاق ہوجائے گی۔ "اس لئے میض نکاح کے بعد طلاق دے رہا ہے۔ جس کی بنا پر ظاہر آیت کی روسے اس کی طلاق کا واقع ہوجانا اور اس کے الفاظ کے تھم کا ثابت ہوجانا واجب ہو گیا۔

ابوبكر حماص كتے ہيں كہ بمى تول درست ہے۔ اس كى وجہ يہ كماس قول كا قائل يا توقول كى حالت ميں طلاق دين والا موگا يا نسبت واضافت اور وجود شرط كى حالت ميں ووايسا كرنے والا موگا ي جب سبكاس پرا تفاق ہے كہ جوش اپنى بوى سے يہ كك كہ جب تو مجھ سے بائن ہوكر مير سے لئے اجنى بن جائے كى تو مجھے طلاق ہوجائے گی۔ "وواضافت كى حالت ميں طلاق دينے والا ہوگا ، قول كى حالت ميں طلاق دينے والانہيں ہوگا۔

اوراس کی حیثیت اس شوہرجیسی ہوگی جو پہلے اپنی بیری کو بائن کرد ہے اور پھراس سے کیے تجھے طلاق ہے۔ اس طرح اس کے الفاظ کا تھم ساقط ہوگیا اور نکاح کے ہوتے ہوئے اس کے قول کی حالت کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ اس لئے یہ کہنا درست ہوگیا کہ اصافت کی حالت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لئے اجنبی عورت کو یہ کہنے والا کہ جب ہیں تجھ سے اصافت کی حالت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لئے اجنبی عورت کو یہ کہنے والا کہ جب ہیں تجھ سے نکاح کردل گا تو تجھے طلاق ہوجائے گی۔ ملک کے بعدا سے طلاق دینے والا ہے۔ اور آیت اس مخص کی طلاق کے وقوع کی مقتضی ہو جو ملک کے بعد طلاق دے والا جہد والا تا اس مخص کی طلاق کے وقوع کی مقتضی ہے جو ملک کے بعد طلاق دے رہا ہو۔

طلاق للاازنكاح مي اختلاف ائمه

اس مسئلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔امام ابوصنیفہ،امام ابو پوسف،امام محمداور زفر کا قول ہے کہ جب کو کی محض یہ کہجس

عورت سے بھی نکاح کروں اسے طلاق ہے اور جس مملوک کا میں مالک بن جاؤں وہ آزاد ہے۔ توجس عورت سے بھی اس کا نکاح بوگا اسے طلاق ہوجائے گی اور جس مملوک کا بھی وہ مالک ہوگا اسے آزادی مل جائے گی۔ ان حضرات نے اس میں تعمیم اور تخصیص کرنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھاہے۔

ابن الی لین کا قول ہے اگر کہنے والے نے اس میں تعیم کی ہوتو کوئی چیز واقع نہیں ہوگ ۔ البتہ اگر اس نے بعینہ کسی چیزیا جماعت کی ایک مدت تک تخصیص کردی ہوتو وہ وہ اقع ہوجائے گی۔ امام مالک کا بھی بھی قول ہے۔ امام مالک سے یہ بھی خدکور ہے کہ اگر کسی نے طلاق کے لئے ایسی مدت مقرر کردی ہوجس کے متعلق سب کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس مدت تک پہنچ نہیں سکتا تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی مثلاً کوئی محتص یہ ہے "اگر میں فلاں فلال سال تک کسی عورت سے نکاح کر لوتو اسے طلاق ہوجائے گی۔"

پرامام مالک نے بیمی کہاہے کہ اگر کوئی شخص ہے ہے ہروہ غلام جے میں خریدلوں وہ آزاد ہے۔ تو اس پرکوئی چیز لازم نہیں موگی۔ سغیان توری کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ آگر میں فلاں عورت سے نکاح کرلوں تواسے طلاق ہوجائے گی تو اس پراس کا پیرول لازم ہوجائے گا۔

عثان النق كابھى يى تول ہے۔اوزاى نے اس فخص كے متعلق كہاہے جواپنى بيوى سے يہ كے يہ ہروہ لونڈى جس كے ساتھ تمہارے ہوتے ہوئے ہم بسترى كروں وہ آزاد ہوجائے گى۔ " پھروہ بيوى كے ہوتے ہوئے كى لونڈى سے ہم بسترى كرلے تووہ لونڈى آزاد ہوجائے گى۔

حسن بن صالح کا تول ہے کہ اگر کوئی ہے ہے جس مملوک کا بیں مالک ہوجا دُں وہ آزاد ہوجائے گا۔ " تواس کا بیتول ہے می ہوگا۔ اگر وہ ہی ہے جم وہ مملوک جس بی خریدلوں یا وارث بن جاؤں۔ " یا ای طرح کی کوئی اور بات کیے گا تواس جہت ہے ملکیت حاصل ہونے پر غلام آزاد ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس نے تخصیص کردی تھی۔ لیکن اگر وہ یہ کیے۔ ہروہ عورت جس سے بیس نکاح کروں گا اے طلاق ہوجائے گی۔ " تواس صورت بیں پھوئیس ہوگا۔ اگر وہ یہ کیے " فلال خاندان یا فلاں محمرانے یا الل کوفد کی جس محدت سے بیس نکاح کرلوں گا اے طلاق ہوجائے گی۔ " تواس صورت پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

حسن کا قول ہے کہ جب سے کوفہ کا شہر آباد ہوا ہے اس وقت سے آج تک جمیں کسی اہل علم کے متعلق علم نہیں کہ اس نے اس کے سوا اور کوئی فتویٰ دیا ہو۔لید کا قول ہے کہ تخصیص کی صورت میں طلاق اور متاق کے اعمر اس پر اس کی کہی ہوئی بات لازم ہوجائے گی لینی طلاق واقع ہوجائے گی اور غلام یالونڈی کوآزادی ال جائے گی۔

امام شافعی کا قول ہے کا اس پرکوئی چیز لازم نبیس ہوگی نہ تو تخصیص کی صورت میں اور نہی تعیم کی صورت میں۔

اس سئے میں سلف کے مابین بھی اختلاف رائے ہے۔ یاسین زیات سے مردی ہے کہ انہوں نے عطا وخراسانی سے اور انہوں سف الاسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ حضرت عمروضی اللہ تعالی عند نے اس مخص کے متعلق فرما یا تھا جس نے بیکھا تھا۔ "جس محورت سے بھی میرا نکاح ہوگا ہے طلاق ہوجائے گی۔ " کہ جس طرح اس نے کہا ہے اس کے مطابق ہوگا۔

المام ما لک نے سفید بن عمرو بن سلیم الزوتی سے رویت کی ہے کہ انہوں نے قاسم بن محمد سے اس مخص سے متعلق در یا نت کیا تھا

#### **Click For More Books**

جوایک مورت کوال کے ساتھ نکاح ہونے ہے بل بی طلاق دے دیتا ہے۔ قاسم نے اس کے جواب میں کہا تھا ک ایک فض نے ایک مورت کوال کے ساتھ نکا ک ایک فض نے ایک مورت کونکاح کا پیغام بھیجا اور یہ بھی کہد یا کہ اگر میں اس سے نکاح کروں تو یہ میرے لئے میری مال کی پشت کی طرح ہوگی۔ معفرت عمرضی اللہ تعالی عند نے اس محض کواس مورت سے نکاح کرلینے کا تھم دیا تھا اور ساتھ ہی یہ فرمادیا تھا کہ جب تک ظہار کا کفارہ اوائن کرے گااس وقت تک اس سے قربت نہیں کرے گا۔

سفیان توری نے محمد بن قیس سے، انہوں نے ابراہیم تخفی سے اور انہوں نے اسود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے پہلے تو بیکہا قعا کہ " اگر میں فلاں مورت سے نکاح کرلوں تو اسے طلاق " پھر بھول کر اس سے نکاح کرلیا اور بیہ معاملہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چیش کردیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر طلاق لازم کر دی۔

ابراہیم تعی ، شعی ، مجاہداور حضرت عمر بن مبدالعزیز کا بھی بھی تول ہے۔ شعبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص عورت کا نام کے کر میہ بات کے یا ہوں کے کہ اگر میں فلال خاندان کی عورت سے شادی کر اوں تو اس پر طلاق ہے تو اس صورت میں وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے۔ گئی اگر وہ یہ کیے : "جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اسے طلاق ہے۔ " تو اس صورت میں میہ ہوگا۔ ہوگا۔

سعید بن المسیب کا قول ہے کہ اگر کوئی فض ہے ہے۔ میں فلال عورت سے اگر نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔ تو اس کی بیہ بات ہے معنی ہوگی۔ قاسم بن سالم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اس کے لئے ایسا کہنا جائز ہے۔ یعنی طلاق واقع ہوگی۔ موجائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندہ مروی ہے کہ اگر کوئی فخص درج بالافقرہ کے تو اس کی بیہ بات ہے معنی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنداور دوسرے حضرات سے مروی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق منہیں۔

تاہم ال فقرے میں ہمارے اصحاب کے قول کی خالفت پرکوئی دلالت نبیں ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک جو خض یہ کہتا ہے کہ میں اگر کی عورت سے نکاح کروں تو اس پرطلاق ہے۔ "وہ دراصل نکاح کے بعد طلاق دینے والا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آیت کی جس دلالت کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے قول کی صحت اور خالف پر جمت کے قیام نیز مسلک کی تھیج کے لئے کافی ہے۔

اس پرقول باری (یابها الدخن امدوا اوفوا بالعقود -اسایمان لانے والوا متودیعی بندشوں کی پوری پابندی کرو) ظاہر آیت اس امر کامنتفنی ہے کہ ہرعاقد پراس کے عقد کا موجب و منتفیٰ لازم ہوجاتا ہے۔ جب بیقائل اپنی ذات پرنکاح کے بعد طلاق واقع کرنے کی بندش با ندھ رہاہے تواس سے ضرورت ہوگیا کہ اس بندش اور عقد کا تھم اس پرلازم ہوجائے۔

اس پر حضور مان تالی کا ارشاد بھی والات کرتا ہے۔آپ نے فرمایا (المسلمون عند شروط بھیر۔مسلمان ایتی شرطول کے پاس ہوتے ہیں ) یعنی ایتی شرطیس پوری کرتے ہیں۔اس ارشاد نے یہ بات واجب کردی کہ جو تفص اپنے او پرکوئی شرط عائد کرے گا شرط کے وجود کے ساتھ دی اس پراس کا تھم لازم کردیا جائےگا۔

اس پر سہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نذ رصرف ملک کے اغدر درست ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ جو فض ب

تذربانتا ہے کہ اگر اللہ تعالی جمعے ہزار درہم عطا کردیتو میں اس میں ہے سودرہم اللہ کی راہ میں صدقہ کردوں گا،وہ اپنی ملکیت کے اعدید رماننے والا شار ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے اس رقم کی اضافت اور نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے اگر چہ ٹی الحال وہ اس رقم کا مالک نیس ہے۔

بی صورت حال طلاق اور عماق کی ہے کہ اگر ان کی اضافت اپنی ملک کی طرف کر لے گاتو اے ملک کے اندر طلاق دینے والا اور آزاد کرنے والا شار کیا جائے گئے۔ اس پر سے بات بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے بیہ کے کہ اگر تمہارے بطن سے کوئی بچہ پیدا ہواوہ آزاد ہو گا۔ اس کے بعدلونڈی کوشل شہر جائے اور بچہ پیدا ہوجائے تو وہ بچہ آزاد ہوجائے گا حالا تکہ قول کی حالت میں آتا اس نے کا مالک تبیں تھا۔

آزاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بنچے کی اضافت ونسبت اس مال کی طرف تھی جس کا وہ مالک تھا۔ اس طرح اگر کوئی عشق کو اپنی ملکیت کی طرف منسوب کرے اے اپنی ملکیت کے اندرآزاد کرنے والا شار کیا جائے گا۔ اگر چہ ٹی الحال اس پر اس کی ملکیت موجود جیس ہے۔ نیز اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی تخص اپنی ہوی ہے ہے آگرتم تھر میں واخل ہوجا دُ تو تہ ہیں طلاق " پھر نکاح کے ہوتے ہوئے اگر وہ تھر میں واخل ہوجائے گی تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کے اس نظرے کی حیثیت وہی ہے جو نکاح کی حالت میں اس کے اس نظرے کی ہے کہ "تنہیں طلاق ہے۔" اگر بہی مخض ایک بیوی کو پہلے بائن کر دیتا اور پھروہ گھر میں داخل ہوجاتی تو اس کے درج بالافقرے کی حیثیت وہی ہوتی جو بینونت کی حالت میں اس کے اس مقرے کی ہوتی۔ "تنہیں طلاق ہے۔" یعنی اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہوتی۔

سیبات اس امر پرد فالت کرتی ہے کہ تم کھانے والاض دراصل جواب تنم کے وقت جواب تسم کے افغا ظربان پرلانے والا شار ہوتا ہے۔ اس لئے جو خس سے کم " ہروہ عورت جس سے میرا نکاح ہوا سے طلاق ہے۔ " اس کے بعد پھروہ کی عورت سے نکاح کر لے تو ضروری ہے کہ اس کے اس فقر سے کو وہی حیثیت دی جائے جو کی عورت سے نکاح کرے اس کے اس فقرے کی ہے کہ " مجمیل طلاق ہے۔ "

آگریدکہا جائے کدورج بالا بات اگر درست ہوتی تو اس سے بیدلازم آتا کدایک فخص اگر طف افحانے کے بعد دیوانہ ہوجاتا اور پھراس کے شم کی شرط وجود میں آجاتی تو درج بالا وضاحت کی روشنی میں اسے حانث قر ارند دیا جاتا کیونکہ اس نے دراصل مویا جنون کی حالت کے دنت جواب تشم کے الفاظ اپنی زبان پرلائے تھے۔

مثلاً اگریبی دیوانه مقطوع الذکریا نامر دموتا اوراسے اس کی بیوی سے علیحد ہ کر دیا جاتا توبیع کیجدگی طلاق ہوتی۔ای طرح اگر بیا ہے باپ کا دراشت کی صورت میں مالک بن جاتا تو باپ اس پر آزاد ہوجاتا۔ جس طرح نائم یعنی نیند میں پڑے ہوئے انسان کی حالت ہوتی ہے کہ طلاق واقع کرنے کی ابتدا ہتواس ہے درست نہیں ہوتی لیکن کس سب کی بنا پراس کا تھم اسے لازم ہوجاتا ہے۔ مناناس نے سی کویے سے داری دی ہوکہ و واس کی بوی کوطلاق دےدے یااس کاغلام آزاد کردے۔اب اگراس وکیل نے موكل كى نيندك حالت بيساس كى بيوى كوطلاق دے دى موياس كاغلام آزادكرديا موتوطلاق اورعماق كايتكم اس يرلازم موجائے گا۔ اكربيكها جائے كەحضرت على رضى الله تعالى عنه ،حضرت معاذين جبل رضى الله تعالى عنه اور حضرت جابرين عبدالله رضى الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور مل شیر کی آئے ہے۔ لا طلاق قبل النکاح ا ثارے سے پہلے کوئی طلاق نہیں) تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس روایت کی اسانیڈن روایت کے لحاظ ہے مضطرب شار ہوتی ہیں اس لئے روایت کی جہت ہے ہے درست نیس ہے۔اگراسے روایت کی جہت ہے درست مان بھی لیا جائے تو بھی اختلافی کیتے پراس کی کوئی ولالت نہیں ہوری ہے۔ اس کئے کہ ہم نے جومورت بیان کی ہے اس میں ایک مخف نکاح کے بعد طلاق دینے والا ہوتا ہے اس لئے یہ بات اس روایت کی خلاف نہیں ہے۔ نیز آپ نے اس ارشاد کے ذریعے نکاح سے پہلے طلاق واقع کرنے کی نفی کر دی ہے لیکن عقد کی نفی میں ک-جبآب کے ارشاد (لا طلاق قبل النکاح) کا حقیقی مغہوم ایقاع طلاق کی نفی ہے جبکہ طلاق پر مقد طلاق شار نہیں ہوتا تووہ وجوہ سے صدیث کے الفاظ اس صورت کوشامل نہیں ہوں مے۔ایک توبیاکہ عقد براس کا اطلاق مجاز أ موكا حقیقت سے طور پرنہیں ہوگا۔اس لئے کہ جو محض طلاق پر کی منتم کا انعقاد کرتا ہے۔اس کے متعلق بنہیں کہا جاتا کہ اس نے طلاق دے دی ہے جب تک وہ واقع ند موجائے پھر لفظ كا علم يه موتا ہے كہ جب تك دلالت قائم نه موجائے اس وقت اسے اس كے حقیقی معنی پرمحول كيا جائے گا۔ دلالت قائم ہونے برمجازی معنی لئے جا تھ سے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ فقہاء کااس میں کوئی انتسلاف نہیں ہے کہ پیلفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہےاس لئے اس سےمجازی معنی مراد لیما جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایک بی لفظ سے حقیقی اورمجازی دومعنی مراد لیما جائز نہیں ہوتا۔

زہری سے حضور من تھی ہے ارشاد (لاطلاق قبل نکاح) کی وضاحت ہے انہوں نے کہاہے کہ اس کامنہوم مرف یہ ہے کہ کی فض کے سامنے کمی عورت کا تذکر وکر کے اس سے اس کے ساتھ نکاح کر لینے کے لئے کہا جائے۔ووقت میں کر کہے کہ اس عورت کو یقینا طلاق ہے۔ اس کی یہ بات ایک بے معنی کی بات ہوگی۔

البتہ جو تفسید کے اگر میں فلال مورت سے نکاح کرلوں تواسے یقینا طلاق ہے۔ وواسے نکاح کرنے پر طلاق دے دے گا۔ غلام آزاد کرنے کی مجمی بی صورت ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں عقد مراد ہے۔ وہ یہ کہ کو کی مختص اجنی مورت ہے۔ "اگر تم ملام میں داخل ہوگی تو حمیمیں طلاق ہے۔ "اس کے بعد مجر دواس مورت سے نکاح کر لے اور نکاح کے بعد مورت محر میں داخل ہو جائے تو مورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی خواونکاح کی حالت میں وہ محر میں داخل ہوئی ہو۔

ابو برحمام كتے بي كماس بارے مي مخصيص كرنے والے اور تيم كرنے والے كے درميان كوئى فرق نبيس ہے۔اس كئے

كتضيص كي صورت عن وه ملك كاندرطلاق دين والا بوكاتيم كي صورت عن بحي اس كابيي عم موكا جب تعيم كي صورت مين وه مك كا عدر طلاق دين والأنبيل موتا تو خصيص كى بجى يى كيفيت موكا \_

اكريكها جائ كدجب ايك مخص تعيم كرتا بيتواپني ذات يرتمام مورتون كوحرام كرديتا بيجس طرح ظهاركرنے والاجب اپني بوی کومبم صورت می حرام کرلیتا ہے تو اس کا تھم ٹابت نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات کی وجوہ سے غلط ہے اول توب كرظباركرنے والا ايكمتعين مورت يعنى اپنى بوى كى تحريم كااراد وكرتا ہے ادر ہارے خالف كااصول ہے كہ جب كوئى مخص تعین کی صورت می مخصیص کر اے تواس کی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

البته جب و معيم كرتا ہے تو طلاق واقع نبيس ہوتى۔اس كے ہمارے مخالف كے اصول كے مطابق اس برطلاق واقع نه بونا واجب موكا فواواس في تحصيص كيول فدكر لي موجس طرح ظهاركر في والا اكرمبهم صورت عن تحريم كرية وعورت اس يرحزا منبس **موتی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ظہار نیز اس کی تحریم کے حکم کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کے قول کے ساتھ اس پر اس مورت کو حرام کر دیا** ہادراس پراس کے ظہار کا حکم ٹابت کردیا ہے۔

نیز جو من اس بات کی مسم کھا تا ہے کہ وہ جس عورت سے بھی نکاح کرے گااس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔وہ اس مسم کے ذر میں اپنی ذات پر مورتوں کوحرام نیس کرتا کیونکہ و واس تسم کے ذریعے نکاح کی تحریم کرو واجب نیس کرتا۔ بلکہ اس نے سرف نکاح موجانے اور ملک بضع کے حصول کے بعد طلاق واجب کی ہے۔ نیز جب وہ کہتا ہے ہروہ عورت جس میں نکاح کروں گااس پر طلاق

السيطن برجب بم اس طلاق كولازم كردي مح جس كاس نةول كيا تعاتواس صورت مي مورت كي تحريم بهم بيس موكى بلك اسے ایک طلاق ہوجائے گی اور اس مخص کے لئے اس کے بعد بھی دوسری مرتبداس عورت سے نکاح کرلیں، جائز ہوگا اور کوئی طلاق وغيره واقع نبيس موكى\_

جارے بیان کردہ بیتمام وجوہ معترض کی بے خبری کی نشاندہی کرتے ہیں اور بیدواضح کرتے ہیں کہ معترض کے درج بالا اعتراض كاامل مسكے سے وكي تعلق نبيس بـ

الو بكر حبصاص كہتے ہيں كہ بعض معزات اس بات كے قائل ہيں كه اگر كوئى فض بد كے۔ اگر ميں اس سے نكاح كرلوں تواس ير طلاق ہے،اور اگر میں اسے خریدلوں تو وہ آزاد ہے۔ تواس صورت میں کوئی چیز واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق اور آزادی اس صورت مماواقع ہوگی جب و مورت سے بیا کے جب تمہارے ساتھ میرادوست طریقے سے نکاح ہوجائے تو محراس کے بعد حمہیں طلاق ا المال كم جبتمهار عماته ميرادرست طريق عنكاح موجائة وجراس كابعد حميس طلاق ب-" يايول كم جب جب میم خریداری کے بعدتمها را مالک بن جاؤں توتم آزاد ہوجاؤ گے۔" ان حضرات نے اپنے اس قول کے لئے استدلال کی بیراہ اختیار فی ہے کہ جب نکاح اور خریداری کوطلاق اور عماق کے لئے شرط قرار دیا جاتا ہے تواس کی صورت بیر ہوتی ہے کہ عقد کے ملک بقسع اور ملک بعنع اور ملک رقبه کاحصول ہوتا ہے۔

سین زیر بحث حالت میں ملک کے حصول کے ساتھ ہی عماق اور طلاق مجی واقع ہور ہی ہے یعنی ملک، طلاق اور عماق ایک ساتھ ہی وقوع پذیر ہور ہے ہیں۔ اس لئے اسی صورت میں نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ ہی حماق ۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس ملک کے اندروقوع پذیر ہوتی ہیں جواس سے پہلے حاصل ہو چکی ہو۔

ابو برحمام كنزديك بيايك بمعنى استدلال به كونكه جوفض بيكتا به جب بين تم سانكاح كرنون كااور حمين طلاق بوجائ كر- يا جب جب بن تم علوم بوجاتى به كراس طلاق بوجائ كراس كلام كمضمون سه به بات معلوم بوجاتى به كراس خلاق بوجائ كرنى يا آزادى دين كااراده كيا ب اس لئے اس ك الك بوجائ كرنى يا آزادى دينے كااراده كيا ب اس لئے اس ك اس ك ديك من بيا پر حميارا مالك بوجائ كا توجم بي طلاق بوجائى و يا من حيثيت اس فنص كول كي طرح بوكى جو بيد كم جب جب بين نكاح كى بتا پر حميارا مالك بوجاؤل كا توجم بي طلاق بوجائى كى بيا پر حمي خريدارى كى بنا پر حميارا مالك بوجاؤل كا توجم بين نكاح يا خريدارى كى بنا پر حميارا مالك بوجاؤل كا توجم بين از ادى بل جائے كى - "اس لئے جب فقر سے بين نكاح يا خريدارى كى بنا پر مكام موجود ہے تواس كى حيثيت بيا بوجائى كركويا اس نے زبان سے بيات كهددى ہے۔ پر ملكيت كام معرود ہے تواس كى حيثيت بيا بوجائى كركويا اس نے زبان سے بيات كهددى ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ درج بالا بات اگر درست ہوتی تو پھر لازم ہوتا کہ اگر کوئی یہ کہتا۔ میں اگر کوئی غلام خریدوں تو میری بیوی کو طلاق۔ "یہ کہہ کروہ کمی اور فحض کے لئے کسی غلام کی خریداری کر لیتا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوتی ہے وکہ اس کے اس فقر سے کے مضمون میں ملکیت کا کامفہوم موجود ہے کو یا اس نے یہ کہا۔" اگر خریداری کی بنا پر میں غلام کا مالک ہوجاؤں تو میری بیوی کو طلاق۔"

اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ فقرے کے الفاظ ان صورتوں میں ملکیت کے مفہدم کو معظم من ہوتے ہیں جن میں وہ طلاق واقع کررہا ہویا آزادی دے رہا ہو۔ان دونوں صورتوں کے علاوہ ہاتی صورتوں میں فقرے کو الفاظ کے حکم پرمحمول کیا جائے گا۔اوراس میں ملکیت کے دقوع یا عدم دقوع کے معنی کی تضمین نہیں کی جائے گی۔

قول ہاری ہے (من قبل ان تمسوهن) ہم نے سورة بقرہ میں بیان کردیا ہے کہ سیس بین ہاتھ لگانے ہے مراد خلوت میں ہے اور عدت کی نئی کاتعلق خلوت اور جماع دونوں کی نئی کے ساتھ ہے۔ اس بارے میں بحث کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ قول باری (وصعوصن) سے اگر وہ بیوی مراد ہے جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہوتو آ یت کا بھم وجوب پرمحمول ہوگا جس طرح یقول باری ہے۔ قول باری (وصعوصن) سے اگر وہ بیوی مراد ہے جس کے ساتھ دخول ہو چکا ہوتو آ یت کا بھم استجاب پرمحمول ہوگا وجوب پرنیں۔ ہوگا وجوب پرنیں۔

جمیل میدالله بن محد بن اسحاق نے روائیت بیان کی ، آئیس حسن بن الربط نے ، آئیس میدالرزاق نے معر سے اور انہوں نے

قادہ سے آیت (ف الکھ علیہن من عدفا تعدیوند) تا آخر آیت بی روایت کی ہے کہ اس سے مراد وہ مورت ہے جس کا

نکاح ہو کیا ہولیکن اس کے ساتھ شد خول ہوا ہو، نہ بی اس کے لئے کوئی مہر مقرر کیا گیا ہو۔ اسی مورت کون تو کوئی مہر طے کا اور نہ بی

اس پرعدت واجب ہوگی۔

لأده فصعيد سے روايت كى بـ سورة بقره من قول بارى (فنصف ما فوصتم) كى بنا پرية يت منوخ بـ قول

### **Click For More Books**

باری ہے (وسر وحوهن) دخول سے پہلے طلاق کی ذکر کے بعدائ تھم کا ذکر ہوا ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہاں سے مراویہ ہے کہ شوہرا سے اینے تھرسے یا اپنے قبضے سے اسے رفصت کردے کیونکہ طلاق کے ذکر کے بعدائ کا ذکر ہوا ہے۔

اس کے زیادہ واضح بات بیہ کے تشریح بعنی محمرے رفصت کردینا طلاق نہیں ہے۔ بلکداس کے ذریعے یہ بیان ہواہے کہ اب اس پرمرد کا کوئی اختیار نہیں رہاا دراب اس پر بیلازم ہےاہیے قبضے ادر سر پرتی سے باہر کردے۔

الله تعالى في المنافقية مك المعالم على المان كابيان

قول باری ہے (یا یہا النبی انا احللنا لك از واجك اللاتی اتبت اجور هن اے نی مل اُنگی ہے اُ ہم نے آپ کے لئے آپ کی (یہ) بو یاں طلال کی ہیں جن کوآیان کے مہردے چکے ہیں) تا آخرآیت۔

ابو بكر حبصاص كہتے ہيں كرآيت نكاح كى ان صورتوں پر مشتل ہے جنہيں اللہ تعالى نے اپنے ني من اللہ يہ كے لئے مباح كرديا تھا۔ ايك صورت وہ ہے جس كا ذكر آيت كے درج بالا تھے ہيں ہوا ہے يعنى ازواج مطہرات جن كے ساتھ متعين مہر پر نكاح ہوا تھا اور آپ نے ان كے مہرانيس اواكر ديے تھے۔

دوسری صورت ملک یمین کی تھی جس کا ذکر تول باری ،، ما ملکت بھینك جما افاء الله علیك ، اور و دور تیس بھی جوآپ کی ملک جس بین بین بین کے تعرب کے ان جس سے دو کی ملک جس بین بین بین بین ہے ان جس سے دو کی ملک جس بین بین بین ہے ان جس سے دو کو آن ان میں سے دو کو آن ان کی سے دو کو آن ان کی سے دو کو آن ان کی سے دو کو ایس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں بین کو آن ان کی بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں کو ایس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں بین کا ذکر کیا جو آپ کے اقار بین سے میں اور آئیں اللہ تعالیٰ نے آپ برطال کردیا تھا۔

چنانچار شادہوا۔ وہدات عمل وہدات عما تك ونبات خالك وہدات خلاتك التى هاجرن معك اور آپ كے مقال في الله على الله ع

پرافدتوائی نے ان خواتمن کا ذکر کیا جنہیں مہر کے بغیر آپ کے لئے طال کردیا گیا تھا۔ چٹانچ ارشاد ہوا (وامر اقامومنة ان وهدت نفسها للنهی اور اس مسلمان عورت کوئمی جو (بلاعوش) اپنے کونی کے حوالے کردے) اور اس کے ساتھ ہی ہے بتادیا کریم صورت مرف حضور مان نظیم کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، امت کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن خواتمن کا پہلے ذکر گزرچکا ہے ان کے لحاظ ہے آپ مان کھیم کی اور آپ مان کھیم کی امت کی حیثیت کیساں ہے۔

قول باری (التی حاجون معک) کے سلسلے میں امام ابو بوسف کا قول ہے کہ اس میں ایک کوئی دلالت موجود نہیں ہے جس سے
معلوم ہوتا ہو کہ جن خواتین نے آپ کے ساتھ اجرت نہیں کی تھی وہ آپ پر حرام تھیں۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام
الدیسف اس بات کے قائل نہیں ہتے جس چیز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کردیا ہے دہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے ماسوا چیز ول
کا تھم اس چیز کے تھم کے برتھس ہے۔

واور بن ابی بند نے محر بن ابی مول سے روایت کی ہے، انہوں نے زیاد سے اور انہوں نے حضرت الی بن کعب سے زیاد

کیتے ہیں کہ بھی نے حضرت الی سے یہ ہو چھاتھا کہ آپ کے خیال بھی اگر حضور مان فی پیلے کی تمام ہویاں ہلاک ہوجا تھی تو کیا آپ کو کرنے کی اجازت ہوتی ؟ حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: "اس بھی کیار کا وٹ بیش آتی ،اللہ تعالی نے آپ کے لئے خلف منسم کی خوا تین کو حلال کردیا تھا اس لئے آپ ان بھی سے جن کے ساتھ چاہتے نکاح کر لیتے۔ " پھر حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی صنہ نے یہ آ بت تلاوت کی (یا بھا النہی اوا احلانا لئ) تا آخر آیت یہ بات اس پر دوالت کرتی ہے کہ ان کی سے خود کی اللہ تعالی نے جن خوا تین کے ساتھ الی ہے ایک کے کاح کے مساتھ الی ہے اس سے آپ پر دوسری خوا تین مطہرات فوت کے ساتھ لکاح کی مما فعت لازم نہیں آئی تھی۔ کوئکہ حضرت الی نے یہ بتایا تھا کہ اگر حضور سائے الیج کی تمام از واج مطہرات فوت ہوجا تھی تو آپ کے لئے دوسری خوا تین سے نکاح کرنا جائز ہوتا۔

حضرت ام بانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے اس کے خلاف روایت منقول ہے۔ اسرائیل نے سدی ہے۔ انہوں نے ایوصالح سے اور انہوں نے حضرت ام بانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی ہے وہ کہتی ہیں کہ حضور ساتھ جھے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ یس نے معذرت پیش کردی اس پر اللہ تعالی نے (پایھا النبی انا احلانا لك از واجك) تا (ھاجون معك) تا زل فر مائی۔ یس آپ برطال نہیں تھی کے دک آزاد کردیا گیا پرطال نہیں تھی کو نکہ یس نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ یس ان لوگوں کے ساتھ تھی جنہیں فتح کمہ کے دن آزاد کردیا گیا تھا۔ جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے۔ اگر بیروایت درست ہے تو حضرت ام بانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مسلک بیتھا کہ حضور می نظیم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ ساتھ ہجرت کرنے والی خوا تمن کی تحقیم سے ان خوا تمن کی مما نعت ہوگئی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ ساتھ ہجرت کرنے والی خوا تمن کی تحقیم سے ان خوا تمن کی مما نعت ہوگئی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔

ببرمال یہ بھی احمال ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کواس ممانعت کاعلم درج بالا آیت کی ولالت کے بغیر کی اور ذریعے سے ہو کیا تھا۔ اس آیت میں تو صرف ان خواتین کی اباحت کا ذکر ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ بجرت کی تھی۔ آیت نے بھرت نہ کرنے والی خواتین کی اباحت یا ممانعت کے مسئلے سے تعرض نہیں کیا ہے۔ حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالی عنہا کواس آیت کے سواکسی اور ذریعے سے ان کاعلم ہواتھا۔

قول باری (وامراة مومنة ان وهبت نفسها للنبی) لفظ بهدے ساتھ حضور سل فی ایا حت ید نفسها اللنبی الفظ بهدے ساتھ حقد نکاح کی اباحت ید نفسیا

لفظ ہدے ساتھ آپ مانھ آپ میں اور مروں کے ساتھ عقد نکاح کے جواز کے مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔ امام ابو موسف، امام محمد، زفر، سغیان توری اور حسن بن صالح کا قول ہے کہ لفظ ہدے ساتھ عقد نکاح درست ہے۔ امام ابومنیف، امام محمد، زفر، سغیان توری اور حسن بن صالح کا قول ہے کہ لفظ ہدے ساتھ عقد نکاح درست ہے۔ مورت کو مقررہ میر مقررنہ کیا محمد اسلامی ابوتوا سے مہرشل کے گا۔

ابن القاسم نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ حضور من تیزیم کے بعد کی کے لئے کوئی عورت ہد کے لفظ کے ساتھ مطال نیس موگی ۔ اگر کوئی عورت نکاح کی خاطر کسی کے لئے اپنے آپ کو ہدنہ کر سے بلکہ اس لئے ہدکر دے کہ مرداس کی حفاظت کرے یااس کی فرمدداری سنجال لے تواس صورت میں امام مالک کے نزدیک اس میں کوئی حری نہیں ہے۔

امام شافعی کا قول ہے کہ لفظ مبد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا۔ اس آیت کے تھم کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف

رائے ہے۔ پچون السومندن) . (عالم بین کدلفظ مبدے ساتھ عقد نکاح حضور من تاہی کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ قول باری ہے (عالصة لك من دون المومندن) .

دوس بے حضرات کا قول ہے کہ لفظ ہہد کے ساتھ عقد نکاح کے مسئلے میں حضور سائٹ ایکی اور آپ کی امت یکسال درج پر ہیں۔ حضور مانٹ ایکی خصوصیت ریمی کہ بدل کے بغیر بضع کی باحث کا آپ کے لئے جواز تھا۔

ری بات بجابد ، سعید بن المسیب اور عطاه بن افی رباح سے منقول ہے۔ بھی بات درست ہے اس لئے کہ آیت اور اصول کی اس پر دلالت ہور ہی ہے۔ ایک تو یہ کرقول باری ہے۔ وامر اۃ مومنة ان وهبت نفسها للنہی ان اراد النہی ان یستعکمها خالصة لك من دون البومنین، اور اس مسلمان ورت كو بحی جو (بالا مسلمان المورت كو بحی بحول بائے آپ کو نی کے حوالے کرد ہے بشر طیکہ نی بھی اے لکاح میں لا نا چاہیں ہے ہم آپ کے لئے خصوص ہے نہ کہ اور موشین کے لئے ) جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتادیا کہ یہ تھم آپ کے لئے محصوص تھا دوسرے الل ایمان اس میں شائن نہیں سے اور اس کے ساتھ بی بہ کی اضافت مورت کی طرف کردی تو اس سے اس بات پر دلالت حاصل ہوئی کہ حضور سی تھی ہے ساتھ جس بات ہوں کہ حضور سی تھی ہے ساتھ جس بات کی حضوص تھی وہ بدل کے بغیر بضع کی اباحث کی بات تھی کیونکہ آگر لفظ بہ مراد ہوتا تو اس میں آپ کے ساتھ دوسرے افراد مرک شرکت جائز نہیں تھی۔ مشر یک نہ ہوسکتے اس لئے کہ جو چیز حضور من تھی تھی وہ بدل کے بغیر بضع کی اباحث کی بات تھی کیونکہ آگر لفظ بہ مراد ہوتا تو اس میں آپ کے ساتھ دوسرے افراد

اس طرح شرکت میں مساوات کی وجہ سے خصوصیت کامنہوم تم ہوجا تا اور تخصیص جاتی رہتی جب اللہ تعالی نے ہہد کے لفظ کی نسبت عورت کی طرف کردی اور فرمایا (وامر اقامومنة ان وهبت نفسها للنبی) اور لفظ بہد کے ساتھ عقد نکاح جائز کردیا تواس سے بیمعلوم ہوگیا کہ تخصیص لفظ کے اندروا قع نہیں ہوئی بلکہ صرف مہر کے اندروا تع ہوئی ہے۔

اگریکہا جائے کہ بدل کے بغیر تملیک بعضع کے جواز میں حضور مائی اللہ کے ساتھ دوسروں کی شرکت ہے لیکن اس کے جواب میں چیز حضور مائی اللہ کے ساتھ اس حکم کی تخصیص کے لئے مانع نہیں بنی اس لئے لفظ میں بھی یہی ہات ہوئی چاہیے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ خبروی ہے کہ یہ حکم حضور مائی تھی لیے گی ذات کے ساتھ مخصوص تھا۔ تخصیص صرف اس بات میں کی می تھی جوآپ کے حق میں تھی لیکن عقد کے اندر عورت کی طرف سے مبر کا اسقاط اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے فلاف ہوتا ہے۔

اس چیز نے اس سے اس بات سے خارج نہیں کیا کہ جو چیز حضور میں خیر کے ساتھ مخصوص تھی اس میں عورت یا کوئی اور آپ کے ساتھ مخصوص تھی اس میں عورت یا کوئی اور آپ کے ساتھ مشر کے نہ ہو۔ آیت کی والات کی ووسری وجہ بی تول باری ہے (ان ار ادا النبی ان یسند کھیا) اللہ تعالیٰ نے بہہ کے ساتھ مقد کو لکاح کا تام دیا اس سے بید بات ضروری ہوگئی کہ جرایک کے لئے جہد کے لفظ کے ساتھ مقد لکاح جائز ہوجائے۔ کیونکہ قول باری ہے۔ فائد کھوا مناطاب لکھ من النہ آء جو مورتی تہمیں اچھی آپ ان سے نکاح کراو) نیز جب عقد کی صورت مضور مان النہ جائز ہوگئی اور دوسری طرف جمیں آپ کے اتباع کا بھی تھم دیا گیا ہے تو اس سے ہمارے ایئے آپ کی طرح مملی کی ماروں جس کے اتباع کا بھی تھم دیا گیا ہے تو اس سے ہمارے لئے آپ کی طرح مملی کی دیا جو ایک ہو گیا۔

الاید کوئی ایسی ولالت ہوجائے جس سے بیمعلوم ہوجائے کہ نفظی طور پریدنعل حضور مقاطیح ہے کہ اس کے ساتھ مخصوص تھا امت استاط مہر کی جہت سے آیت میں فہ کور تخصیص حضور مقاطیح ہے کہ استاط مہر کی جہت سے آیت میں فہ کور تخصیص حضور مقاطیح ہے کہ استاط مہر کے تھم تک محدود رہے اور باتی ما عدہ باتوں کو اس پرمحول نہ کیا جائے الاید کہ کوئی ولالت قائم ہوجائے جس سے بین اللہ جائے کہ ان میں سے فلال بات آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔

حضور مل فاليل کخصوصت مهر كے ماتحد تلى اس پر دہ روايت دلالت كرتى ہے جو تهم سى عبداللہ بن احمد بن جنبل كے حوالے سانگ كئى ہے۔ انبيں ان كے والد نے بير دوايت سائل ہے، انبيل محمد بن بشر نے ، انبيل بشام بن عروہ نے اپنے والد ساور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا سے كہ وہ ان خواتمن كو عار دلا يا كرتی تحس جنبوں نے اپنی ذات حضور مل فيليل كو بہد كردى تلى - حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا كہا كرتی تحس كہ انبيل شرم نبيں آئی كہ انہوں نے مہر كے بغيرا ہے آپ كو پش كرديا۔

لفظ بہد کے ساتھ عقد نکاح کے جواز پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جہ میں جمد بن علی بن زید صائع کے جوالے سے سائی می ہ ہے، آئیس بدروایت سعید بن منصور نے سٹائی ہے۔ آئیس یعتوب بن عبدالرحمن نے، آئیس ابوحازم نے معزت بہل بن سعد سے کہ
ایک عورت منصور مان علی بی خدمت میں آئی اور عرض کرنے گئی کہ میں اپنی ذات آپ کے لئے بہد کرنے کی غرض سے آئی ہوں۔ "
بیک کرآپ نے اس پرایک نظر ڈالی اور اسے سرکوجنبش دی۔ یعنی آپ نے کو یا اٹکارکر دیا۔ اس موقعہ پرایک صحابی نے آ مے برور کر

راوی نے سلسلہ گفتگوی روایت کرتے ہوئے کہا کہ اس سحانی نے بیم ض کیا کہ جھے فلال فلال سور تیں یا وہیں۔ اس پرآپ
نے فر مایا۔ "جاؤیس نے اس مورت کوقر آن کی ان سورتوں کے بارے جو جہیں یا وہیں تمہاری ملکیت یس وے دیا ،" اس حدیث
میں بیدذ کر ہے کہ آپ نے لفظ حملیک کے ساتھ مقد تکاح کرادیا تھا اور جہدکا لفظ بھی تملیک کے الفاظ میں وافل ہے۔ اس لئے بہ
ضروری ہوگیا کہ لفظ جہدے ساتھ بھی مقد تکاح درست ہوجائے۔

نیزید کہ جب سنت کے ذریعے تملیک کے لفظ کے ساتھ مقد نکاح کا ثبوت ہوگیا تو لفظ ہرے ساتھ بھی اس کا ثبوت ہوگیا کیونکہ کسی نے بھی ان دونو ل لفظوں کے درمیان کوئی فرق نبیں کیا ہے۔

اگر بیکها جائے کہ اس روایت کے بعض طرق میں بیالغاظ بھی آتے ہیں کہ قر آن کی ان سورتوں کے بدلے جو جہیں یاد ہیں، میں نے تمہارے ساتھ اس مورت کا نکاح کرادیا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یمکن ہے کہ آپ نے ایک سرتبہزو تے کے انظ کاذ کرکیا ہوااور پھر لفظ تملیک کا ذکر کیا ہواور اس سے بیان کرنامقصود ہو کہ بیدونوں لفظ عقد تکار کے جواز کے لیاظ ہے کیاں ایں۔

نیز جب عقد نکاح مملیکات کے دوسرے عقود کے ساتھ اس لحاظ ہے مشابہ ہے کہ اس میں وقت کے ذکر کے بغیراہے مطلق رکھا جاتا ہے اور تو تیت کی وجہ سے بیفا سد ہوجاتا ہے تو اس سے ضروری ہوگیا کہ دوسری اشیا مملوکہ کی طرح لفظ تملیک اور ہبہ کے ذریعہ اس کا بھی انعقاد جائز ہوجائے۔ تملیک کے تمام الفاظ کے اس جواز کے لئے بی بات بنیا داور اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اندہ داری سے مدالت میں جانے میں ویماری اروبیس مدین کری مدان کی مدین کے بھی مدین کے مدین میں مدین مدین مدین کری

لفظ الباحث کے ساتھ عقد نکاح کا جواز نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ایک اور تھم بھی ہے جس کی موجودگی لفظ اباحث کے ساتھ عقد نکاح کے جواز کو مانع ہے۔ بید تعد کا تھم ہے جسے حضور منا تھی تائی نے حرام قرار دیا ہے۔ متعد کے معنی مورت سے جنسی لطف اندوزی کی اباحت کے جی ۔

ال لئے ہرایالفظ جس میں اباحت کامغیوم پایا جائے گامتعہ پرتیاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ عقد نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا
اور ہرایالفظ جس میں تملیک کامغیوم پایا جائے گا تملیکات کے تمام عقود پرتیاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ عقد نکاح کا انعقاد
ہوجائے گا کی تکہ مقد نکاح تملیکات کے عقود کے ساتھ ان دجوہ کی بنا پر مشابہت رکھتا ہے جن کا ہم نے گزشتہ سطور میں ذکر کیا ہے۔
ہوجائے گا کی تکہ مقد نکاح تملیکات کے عقود کے ساتھ ان دور میں ان پر مشابہت رکھتا ہے گئے ہہ کردیا تھا۔ حضرت ابن عہاس بنی
اس خاتون کے متعلق اختکاف درائے ہے جس نے اپنی ذات کو حضور ساتھ الی کے لئے ہہ کردیا تھا۔ حضرت ابن عہاس بنی
الشرقعالی عندے ایک دوایت ہے نیز عکر مدے کہ بیا تون میں ونہ بنت الحادث تھیں۔ علی بن الحن کا تول ہے کہ بیام شریک تھیں
جن کا تحلق قبیلہ دوس سے تعارف سے مردی ہے کہ بیا یک انصار بیا تون تھیں۔ ایک قول کے مطابق بیزین بنت خزیم انصار بیا
تھیں۔ (احکام القرآن ، جصاص ، بیروت)

## آئساور حامله اور باكره كي عدت اور ثلاثة قروه كے تع كابيان

﴿ وَقَدَ نَسَخُ مِنَ الْعَلَالَةَ قُرُوءَ النَّانَ ﴿ وَاللَّمْنِي يَئِسُنَّ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ } فهذه العجوز قدقعدت من الحيض {وَاللَّهُ لِي لَمْ تَبَلَغُ الْحِيضَ فَعَدَتُهَا ثَلَالَةَ أَشْهِرُ وَلِيسَ الْحَيضَ مِنَ أَمْرِهُمَا فِي الْحَيْضُ وَاللَّهُ أَنْهُمُ وَلِيسَ الْحَيْضُ مِنْ أَمْرِهُمَا فِي شَيْءً

اور تين قروه كا كاحكم اس آيت كتحت منسوخ موا

اورتمهاری عورتوں میں سے جوجیض سے مایوس ہو پھی ہیں اگرتم کو ان کی عدت میں شہبوتو ان کی عدت تین ماہ ہے اور وہ محدثیں جن کا حیض ابھی نہیں آیا ( ان کی بھی بھی عدت ہے ) اور حالمہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کردے گا۔ (المطلاق،4)

لیں بینکم ایسی بوڑھی عورتوں کے بارے میں ہے جن کوحیض نہ آئے ۔لہذا وہ ایسی باکرہ کے تکم میں ہیں جن کوحیض دنگی آتا۔لہذاان کی عدت تین ماہ ہے پس ان کے معالم میں حیض کا کوئی اعتبارتیں۔

عن الثلاثة قروء الحامل {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَ أَلْيَضَغَنَ حَمْلَهٰنَ} فهذه أيضا ليست من

#### **Click For More Books**

القروءفيشيءإنماأجلهاأن تضعحملها.

ای طرح تین حیاض کا تھم حاملہ عور توں کے بارے میں بھی منسوخ ہوا۔ اور حاملہ عور توں کی عدت وضع حمل ہے۔ پس حاملہ عور توں کے بارے میں بھی حیاض کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

### جن بوزهی عورتوں کو یفن نہیں آتا،ان کی عدت میں شک ہونے کے عامل

جن مورتوں کوچش آتا ہان کی عدت اللہ تعالی اس آیت میں بیان فرما چکا ہے: وَالْمُطَلِّقُ فُ یَکُوبَهُ صَی بِأَنْفُسِهِ یَ ثَلْفَةً وُوقِهٔ (البقرہ: ۲۲۸) (طلاق یافتہ مورتیں اپنے آپ کوتین بیض تک رو کے رکھیں۔)

اوراس آیت میں بتایا ہے کہ جن عورتوں کو نابالغہ ہونے کی وجہ سے یابڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا ان کی عدت تمن ماہ ہے۔ پھراس آیت میں جوفر مایا ہے: اگرتم کوان کی عدت میں شبہو،اس کے تمن محمل ہیں:

د مجاہد نے کہا: اگرتم کومعلوم نہ ہو جو کورت جیض ہے رک گئی ہے یا جس کا حیض شروع نہیں ہوا تو اس کی عدت تمن ماہ ہے۔ زہری نے کہا: جو عورت بوڑھی ہے اور اس کو حیض میں شک ہے تو وہ تمن ماہ عدت گزار ہے گی۔ اگر جو ان عورت کو حیض ندآئے تو دیکھا جائے گا، وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ،اگر متعین ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے بہیں تو انتظار کیا جائے تی کہ حمل کا معاملہ صاف ہوجائے اور انتظار کی مت ایک سال ہے۔

٣ عکرمد نے کہا: اگر عورت کومہیند میں بار بارخون آتا ہے اورکی مہیند خون آتار ہتا ہے اور اس کوشک ہے اور بیتعین نہیں ہوتا کہ یے فیل کے استخاصہ کا، یعنی بیخون رخم ہے آیا ہے یا بیاری کی وجہ ہے کسی رگ ہے آیا ہے تو کھراس کی عدت تمین ماہ ہے۔

علامہ ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۲۰۰ ہے نے اس آخری قول کوتر جے دی ہے۔ (جامع البیان جز ۲۸ ص ۱۷۹،۱۷۰ دارالفکر، بیروت،۱٤۱ھ)

نیز فرما یا ہے: اور حاملہ حورت کی عدت وضع حمل ہے۔علامہ ابن جریر طبری نے فرما یا: اس پرتمام اہل علم کا اجماع ہے۔حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

### بوه حامله كي عدت مين المتلاف محاب

اس میں اختلاف ہے کہ جس حاملہ حورت کا خاوند فوت ہوجائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے یا اس کی عدت وضح حمل ہے۔ حضرت مبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند کا عملاریہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، وہ کہتے تھے جو چاہے میں اس سے اس مسئلہ پرلعان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ المطلاق: ٤ جس میں فرمایا: حاملہ حورت کی عدت وضع حمل ہے، البقرہ: ٢٣ کے بعد نازل

ہوئی ہے جس میں فرمایا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور وہ قشم کھا کرفر ماتے: النساء القصر کی (الطلاق) النساء الطولی کے بعد نازل ہوئی ہے اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند مدیکتے تھے کہ اس کی عدت زیادہ لبی مدت ہے، بینی اگر وضع حمل کی عدت زیادہ ہوتو وہ اس کی عدت ہے اور اگر چاہ ماہ دس دن کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے زیادہ موتو بھروہ اس کی عدت ہے۔ ( جامع البیان جزیم ۲۸ مس ۶۸ دار الفکر، بیروت ،۱۶۱۵ھ)

## نابالغه، بورهی اور حامله عورتول کی عدت کے متعلق فقیها ءاحناف کی تصریحات

علامہ علاؤالدین جمہ بن علی بن جمہ تصلفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ ہے جیں: جس عورت کو کم عمر ہونے کی وجہ سے بیض نہیں آتا بایں طور کہ اس کی عمر نوسال سے کم ہو، اس کی عدت تین ماہ ہے یا جوعورت بوڑھی ہواور سنایاس کو پہنچ چکی ہو، اس کی عدت بھی تین ماہ ہے، یا جوعورت بالغہ ہو چکی ہواور بار بار جیض آنے کے بعد اس کا طبر دائم ہواور بوڑھی ہونے تک اس کو دوبارہ جیض نہ آیاس کی عدت بھی تین ماہ ہاور مہینوں کا اعتبار چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوگا۔ (الدراالم تخاری مورالحقاری مص ۱۶۱۰ ۱۶۸ ملخصا، داراحیا والترات العربی، بیرون ۱۶۱۰ ۱۶ مسلخصا، داراحیا والترات العربی، بیرون ۱۶۱۰ ۱۶ مسلخصا،

اور عدت وفات چاند کی تاریخوں کے اعتبار ہے چار ماہ دس دن ہے اور حالمہ عورت کی عدت مطلقاً وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق گزار رہی ہو یا عدت وفات۔ (الدرالج آرمع ردالح آرج ہ ص٥١ ، دار حیاءالتر ات العربی ہیروت)

علامہ علاوہ الدین ابو بکرین مسعود الکاسانی الحقی التونی ۷۸۰ دلکھتے ہیں: ربی عدت حمل تو اس کی مقدار آئی ہے جتنی مدت وضع حمل میں رہ گئی ہے، خواہ کم ہویا زیادہ حتی کہ عدت واجب ہونے کے ایک دن یا ایک محنشہ بعد بھی ولا دت ہوجائے تو اس کی عدت ہوری ہوجائے گئی اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے:

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ مَمْلَهُنَ (الطلاق: ٤) (اورحالم ورتوں كى عدت وضع حمل ہے۔) اور كتاب الاصل مِن مَدُكور ہے كدا كرميت تخت عسل پر ہواور اس كى بيوى كے ماں ولادت ہوجائے تو اس كى عدت بورى ہوجائے كى ، چر كھتے ہیں:

عمروبن شعیب، \_ا بن والد \_ اورووا بن دادا \_ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی: (شعیب کا پورانام ہے، محمد بن عبداللہ بن عمرالعاص، کو یا عمرو بن شعیب اپنے والدمحمد بن عبداللہ سے اور محمد بن عبداللہ اپنے داواحضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں۔ (تدریب الراوی ص ۲۰۶۰ در الکتاب العربی، بیروت، ۲۶۲ه) و اُو لَا تُ الْاَ حُمَالِ اَجَلَٰهِنَ اَنْ يَصَعَٰ خَمْلَهُنَ (الطلاق: ۲)

نیزعدت سے متعود سے بے کہ براک رحم واضح ہوجائے اور تین حیض گزرجانے سے بھی براک رحم واضح ہوتی ہے اور وضع حمل سے اس سے بھی زیادہ براکت رحم واضح ہوتی ہے، پس وضع حمل سے عدت کا پورا ہونامبینوں کی بنسبت زیادہ وضح ہے اور قرآن مجید كى اس آيت مِس عموم ب- (بدائع الصنائع ج ع ص ٢٣٤،٠ ٤٢ ملخصا، دارالكتب العليمه ، بيروت، ١٤١٨هـ) آيساورمغيره كى عدت كابيان

علامه ابو بكر جصاص حنى عليه الرحمه لكمية بي كرقول بارى ب (واللائى يشس من المحيض من نساء كعران ارتبت فعد من ثلثة اشهرو اللافي لعر يحضن اورتمهاري مورتول من سے جومين سے مايس موچكي مول ان كے معامله ميں اكرتم لوگول كوكوكى شك لاحق بيتو (حمهيس معلوم موكه) ان كى عدت تين ميني باور يمي تعم ان كاب جنهيس الجي حيض نه آيامو)

ابو بكر حمصاص كہتے ہیں كدآيت اس امر كي مقتفى ہے كداس ميں جن مورتوں كا ذكر ہے ان كے لئے شك كے بغيراياس ثابت كرديا جائے اور قول بارى (ان اد تبده) سے اياس كے متعلق فك مرادليما درست نبيس بے كيونكہ جن مورتوں كا اياس ثابت ہو كميا بان كا تعم آيت كى ابتداء من الله في البحدال بي بيدواجب موكميا كدفك كاتعلق اياس كيدواكس اور بات ك ماتھ تسلیم کیا جائے۔ آیت میں ندکور فلک کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔

مطرف نے عمرو بن سالم سے روایت کی ہے کہ معرت الی بن کعب نے حضور مانظیکا سے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں نابالغ او کوں ، بوڑھی عورتوں نیز مالم عورتوں کی عدت کا ذکر بیس ہے اس پر اللہ تعالی نے بدآ یت نازل فرمائی (واللائی بنسس من البعيض من نسآء كم ان ارتبتم فعنعهن ثلاثة اشهر واللائي لم يئسن و اولات الاجمال اجلهن ان يضعن

ال مديث يس بيذكر مواكداس آيت كنزول كاسب بيتها كدلوكون كونابالغ الركيون، بوزهي عورتون نيز عالمدعورتون كي عدت کے متعلق فٹک تھا۔ آیت میں فٹک کا ذکر دراصل اس سب کے ذکر دراصل اس سب کے ذکر کے درجے پر ہوا ہے جس کی بنا پر محم كانزول موا ـ اس كئة إلى كامنموم يه موكا" اورتمهاري مورتول عن ب جويش ب مايس مو يكي مول ان كم معامله من اكركوني خك لاحق بي توهميس معلوم بوكدان كي عدت تمن ميني بيد

جس مورت کا حیض بند ہوجائے اس کے تھم کے متعلق ملف اور ان کے بعد آنے والے فقہاء امصار کی آرامیں اختلاف ہے۔ ائن المسيب نے حضرت عمر منى الله تعالى عند سے روایت كى ہے ، انہوں نے فر مايا "جس مورت كوطلاق موجائے بمراسے ايك يادو حيض آجا كي اور پرحيض بند موجائة تونوماه تك يض آن كا انظار كياجائ كا-اگراس دوران حمل ظاهر موجائة وهميك بورند و ونو ما و کے بعد تین ما واور کر ار ہے گی اور پھرعدت سے فار خ ہوگی ۔

حضرت ابن مماس رضی الله تعالی عندے اس مورت کے متعلق جس کا حیض ایک سال تک بندر ہے منقول ہے کہ ای کوشک كتبة إلى - "معمر في قاده ب، اورانهول في عكرمه ب المحورت كمتعلق نقل كياب جير مال مي ايك مرتبديض أنا موكه اي كوفتك كيت بين اس كى عدت تمن ماه موكى .."

سغیان نے عمرو سے اور انہوں نے طاؤس سے ای حسم کی روایت کی ہے۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنداور حضرت زیدین ثابت سے مروی ہے کہ انسی عورت تین حیض کز ارہے گی۔

امام ما لک نے محملی بن سعید سے اور انہول نے محمد بن محملی بن حبان سے روایت کی ہے کہ ان کے دادااحبان کے عقد میں دو مورتی تھیں، ایک ہاشمیر تھی اور دوسری انصاریہ۔انہوں نے انصاریہ کواس ونت طلاق دی جب وہ بیچے کو دودھ پار ہی تھی۔ایک مال گزرنے کے بعد حبان کی و فات ہو کئی اور مطلقہ کو یفن نہیں آیا۔

وو كين كلى كديس ان كى وارث بنول كى مجيمة يفن نبيس آيا ہے۔ جنگز اامير المومنين معترت عثان رضى الله تعالى عند كے سامنے چی ہوا۔ آپ نے اس کے حق میں فیملددیا۔ اس فیملے پر ہاشمیہ نے معزت مثان رضی اللہ تعالی عندسے اپنے غصے کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا" بیتمهارے چیازاد بھائی (حضرت علی) کا فیصلہ ہے۔انہوں نے بی جمیں بیمشورود یا تھا۔

ابن وہب نے روایت کی ہے کہ یونس نے ابن شہاب زہری سے میدوا قعد فکل کیا ہے۔اس روایت میں ابن شہاب نے کہا تھا کمانعمار بیکونو ماہ تک حیف نہیں آیا، مجرانہوں نے حبان کی وفات اور ورا ثت کے جھڑے کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ حضرت عثان رضی الله تعاتی عندنے اس جھڑے کے بارے میں معزت علی رضی الله تعالی عنداور معزت زیدرضی الله تعالی عندے مشور ہ کیا۔ دونول نے کی مشورہ دیا کے مطلقہ وارث ہوگی۔ کیونکہ وہ نہوان مورتوں میں سے ہے جوجیش سے مایوس ہوچکی ہیں اور ندان کنواری الوكول يس بي بنيس الجي تك يفن بيس آيا

اسے وحبان کے پاس تمن حیض گزارنے تک رہنا ہوتا خواواس کی مت کم ہوتی یا زیادہ۔ان دونوں معزات کے اس قول سے بیدالات حاصل موتی ہے کہ قول باری جورت کے بارے می فلک پرمحول نیس ہے بلکہ مورتوں کی عدت کے علم کے متعلق فک کرنے والوں کے فکک پرمحول ہے۔ نیزید کدایک مورت اس وقت تک آیہ فیس ہوتی جب تک وہ ان مورتوں میں سے نہ ہوجو جانی سے کزری بیٹی ہوں اوران کے بیش آنے کی امید خم ہو پکل ہو۔

حفرت این مسعود رضی الله تعالی مند ہے بھی ای تئم کی روایت منتول ہے۔ اس بارے میں فقہاء امصار کے مابین مجی الختكاف دائے ہے۔جس مورت كاحيض بند موجائے اوراس كى وجديد ند موكد فيصرے سے حيض آنے كے متعلق مايوى مو۔

اس کے متعلق ہادے اصحاب کا قول ہے کہ اس کی عدت کا حساب حیض کے ذریعے ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے جس میں اس کے خاعدان کی مورتوں کو بیش تیں آتا۔ اس صورت میں وہ حیض سے مایوس مورت جیسی عدت کر ارے کی لینی شے مرسے سے عدت کے تین ماواور کز ارے گی۔

مغیان اوری الید بن سعداورا مام شافعی کابھی بھی تول ہے۔امام مالک کاقول ہے کدالی مورت پہلے نو ماہ تک انظار کرے كى اكراس دوران اسے بیش ندآئے تو پھر تین ماہ كى عدت كزارے كى۔ اكر تین ماہ كمل كرلینے سے پہلے بیش آ جائے تو عدت كا حاب فیل کے ذریعے کرے گی۔

البته اكراس پرنو ماه كزرجانمي اورائي حيض نه آئة واس مورت جي وه الكي تين ماه كي عدت كزار ب كي جيها كه يميلي ذكر

ہوا ہے۔ این القاسم نے امام مالک کی طرف سے بیان کیا ہے کہ مطلقہ عورت کواگر حیض آجائے اور پھرا سے شک ہوجائے یعن اس کا حیض بند ہوجائے یعن اس کا حیض بند ہوجائے یعن اس کے حیض بند ہوجائے تو اس کے معاملہ علی اس کے جیس کہ "اگر تمہیں بیہ معلوم نہ ہو کہ اس عورت کے معاملہ میں امام مالک نے قول باری (ان ار تبعیر) کے معنی بیر یہاں کیے جیس کہ "اگر تمہیں بیہ معلوم نہ ہو کہ اس عورت کے معاملہ میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔" اوز ای کا قول ہے کہ کوئی شخص آگر اپنی جوان بیوی کو طلاق دے دے پھراس کا حیض بند ہوجائے اور تین ماہ تک اسے کوئی حیض نہ آئے تو وہ ایک مال کی عدت گزارے گی۔

ابو بکر حہصاص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آیسہ کی عدت تین ماہ مقرر کی ہے۔ ظاہر لفظ اس امر کامقتضی ہے کہ بیعدت ان عور توں کے لئے ہوجنہیں حیض سے مایوی ہو چکی ہوا در اس میں فٹک وشیہ نہ ہو۔

جس طرح قول باری (واللانی لید بحضن) ای لزگی کے لئے ہے جس کے متعلق بیٹا بت ہو کہ اسے حیف نہیں آیا اور جس طرح قول باری (واللانی لید بحضن) ای عورت کے لئے ہے جس کا حمل ثابت ہو چکا ہو، ای طرح قول باری (واللائی اسکورت کے لئے ہے جس کا حمل ثابت ہو چکا ہو، ای طرح قول باری (واللائی اس عورت کے لئے ہے جس کا ایاس ثابت اور متعین ہو چکا ہو، اس عورت کے لئے نہیں جس کے ایاس کے بارے میں شک اشر ہو۔۔۔

قول بایر (ان ارتبتم) کوتین باتوں میں ہے ایک پرمحول کیا جاسکتا ہے یا تواس سے مرادیہ ہے کہ شک اس بارے میں ہوکہ آیا وہ آیہ ہے یا آیہ نہیں ہے یا اس سے مرادیہ ہے کہ اس کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو۔ یا آیہ اور صغیرہ (نابالغ لڑکی) کی عدت کے بارے میں مخاطبین کا شک مراد ہے۔ آیت کو پہلی صورت پرمحول کرنا اس بنا پر درست نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جس عورت کی عدت مہینوں کے صاب سے مقرر کردی اسے آیہ ثابت کردیا ہے۔

اب الى عورت جس كے اياس كے متعلق فتك ہووہ آيہ نہيں ہوسكتى كيونكدرجاء يعنى اميد كے ساتھ اياس كا اجتماع محال ہے اس لئے كہ يہ دونوں اضداد ميں سے ہيں۔ يعنى بينبيں ہوسكتا كہ بيض سے مايوس عورت كے بارے ميں حيض آنے كى اميدركمى جائے۔اس لئے آيت سے اياس كے بارے ميں فتك كے معنى لينا غلط ہے۔اسے ایک اور جہت سے ديکھیے۔

سب کااس امر پراتفاق ہے کہ بڑی عمر کی وہ عورت آیت میں مراد ہے جس کی حیض سے مایوی یقینی امر ہوتی ہے۔ آیت میں فرکور شک تمام خاطبین کی طرف راجع ہے، اور فذکورہ بالاعورت کے سلسلے میں شک سے مراداس کی عدت کے بارے میں خاطبین کا شک ہے اس لئے جس عورت کے ایاس کے متعلق شک ہواس کے سلسلے میں مجمی عدت کے بارے میں شک مراد لینا واجب ہے کے ونکہ لفظ کا عموم سب کے بارے میں ہے۔

نیز اگرعورت جوان ہوادراہے سال میں ایک مرتبہ حیض آنے کی عادت ہوتو الی عورت کواپنے ایاس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا بل کہاس کاحیض والی عورت ہونا یقینی امر ہوتا ہے۔

اس صورت میں یہ کیسے جائز ہوسکتا ہے کہ اس کی عدت کی مدت ایک سال ہو جبکہ یہ معلوم ہو کہ وہ آ بیٹ بیس ہے بلکہ یض والی عورت ہے۔ دومیضوں کے درمیان مدت کی طوالت اسے بیض والی عورتوں کے دائر ہے سے خارج نہیں کرتی۔

اس لئے جوشن این عورت پرمہینوں کے حساب سے عدت واجب کرتا ہے وہ دراصل کمآب اللہ کی مخالفت کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے حیض والی عور توں کی عدت حیض کے حساب سے مقرر کی ہے چنا نچہ ارشاد ہے۔ والبطلقات یہ دبصن بانف میں ثلاثہ قروء اورطلاق یا فتہ عور تمی تین قرو و یعنی حیض تک اپنے آپ کوانظار میں رکھیں گی۔ آیت میں یہ فرق نہیں رکھا کمیا ہے کہ کی عورت کی حیض کی مدت طویل ہوتی ہے اور کسی کی تھیر۔

یہاں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ فک سے مراد حمل سے ماہوی کے بارے میں فکک ہے اس کئے کہ حیف سے ماہوی درامسل حمل سے ماہوی کی صورت ہوتی ہے۔ ہم نے دلائل سے ان لوگوں کے قول کا بطلان بھی ٹابت کردیا ہے جن کے نزدیک آیت میں ذکور فک حیض کی طرف راجع ہے۔

اس لئے اب تیسری صورت بی باتی رو گئی یعن تول باری (ان ار تبدید) سے آیسا ورصغیرہ کی عدت کے بارے میں کاطبیان کا فک مراد ہے۔ جیسا کہ حضرت ابی بن کعب سے مردی ہے کہ آئیس آیسہ اور صغیرہ کی عدت کے بارے میں فک ہوا تھا اور پھر انہوں نے حضور مان فیلیلم سے اس بارے میں استفسار کیا تھا۔

نیز اگرایاس کے بارے میں شک مراد ہوتا تو اس میں آیت کا خطاب مردد ل کو ہونے کی بجائے مورتوں کی طرف ہوتا اولی ہوتا کیونکہ چیش کے بارے میں معلومات کا حصول عورت کی جہت سے ہوتا ہے۔ اس بنا پر چیش کے بارے میں مورت کے بیان کی تعمد یق کی جاتی ہے۔

اس مورت میں آیت میں (ان ارتبت میں کی بجائے۔ ان ارتبتن یا ان ارتبن ۔ (اگرتم مورتوں کو فکک ہویا ان مورتوں کو فکک ہویا ان مورتوں کو فکک ہویا ان مورتوں کی سے سے فکک ہو کی برے میں خطاب کا رخ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف ہے تواس سے سے بات معلوم ہوگئی کہ اس سے عدت کے بارے میں خاطبین کا فکک مراد ہے۔

قول باری (واللافی لعدیعض) سے مرادیہ ہے کہ جن مورتوں کو ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی عدت کی مدت تمن ماہ ہے۔
کیونکہ پرفقر والیا کلام ہے جے ستقل بالذات قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے اس کے ساتھ پوشیدہ لفظ کا ہوتا بھی ضروری ہے۔اور سے
پوشیدہ لفظ وہ ہے جس کاذکر ظاہر لفظ میں گزر چکا ہے یعنی (فعد نعبی ثلغة اشھر) دوسرے الفاظ میں ان مورتون کی عدت کا حساب
مہیوں کے ذریعے ہوگا۔

### حاملة عورت كى عدت كابيان

قول باری ہے-واولات الاجمال اجلین ان یضعن جملین،اور حالم حورتوں کی عدت کی حدید ہے کہ ان کاوضع حمل موجائے)

ابو کر حمداص کہتے ہیں کہ سلف کے مابین اور ان کے بعد آنے والے الل علم کے مابین اس مسلے بیں کوئی اختلاف رائے نہیں بے کہ طلاق یا فتہ حالمہ مورت کی عدت کی حدیہ ہے کہ اس کا وضع حمل ہوجائے۔البتہ الی حالمہ مورت جس کا شوہروفات یا حمیا ہواس کی عدت کی عدت کی عدت کے بارے بی سلف کے مابین انحتلاف رائے ہے۔

حضرت علی رضی الله تعالی عنداور حضرت این عماس رضی الله تعالی عنه کا قول ہے کے دونوں مرتوں میں سے جوزیا دوطویل ہوگی وواس کی عدت کی مت ہوگی۔ایک مت تو وضع حمل ہے اور دوسری مت چار میننے دس دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی منہ، حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عندالبدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی منه کا قول ہے کہ اس کی مدوم مع حمل ہے۔ جب ومن على موجائے كاتوال كے لئے كى سے نكاح كرايما جائز موكا \_ فقها ما معمار كالمجى يى قول ہے \_

ابو بكر حمصاص كتے إلى كدابرا بيم في علقم سے اور انہوں نے معزت اين مسعود رضى الله تعالى عند سے روايت كى ہے۔ انہوں نے فرمایا" جو من چاہے میں اس کے ساتھ اس امر پرمبابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ قول باری (واولات الاحمال اجلهن ان يعضعن حلهن) كانزول اس آيت كي بعد مواج س بوء موجان والي ورت كي عدت كي مت بيان مولى

الوجر حصاص كيت إلى كد حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كايةول دومعنول كو حصمن ب- ايك تو درج بالا آيت ك خوول کی تاریخ کا اثبات نیزید کماس کا خوول بوہ موجانے والی مورت کے لئے عدت کے مینوں کے ذکر کے بعد مواہے۔ دوسرے میر کردرج بالا آیت این ذات کے لحاظ سے اس محم کو بیان کرنے میں خود کھیل ہے جو اس کے عموم کے اعدر یا یا جا تا ہے، اور اے ما اللي كا أيت كم ما تعرض من مطلقة ورت كاذ كرب جوزن كي ضرورت بين ب\_

اس بنا پرتمام طلاق یا فتہ اور بوہ موجانے والی مورتوں میں جبکدہ ما لمد موں عدت کے لئے وضع عمل کا اعتبار واجب موكا اور ومنع حمل کے تھم کومرف طلاق یافتہ مورتوں تک محدود نیس رکھا جائے گا کیونک اس میں دلالت کے بغیر حموم کی تخصیص لازم آئے گی۔ آیت زیر بحث ش بوه موجانے والی مورت جبر حالمه موداقل اور مراد ہاس پر بیامردلالت کرتا ہے کہ اگر اس کی بولی کی عدت کے مینے گزرجا کی لیکن وضع حمل نہ ہوا ہوتو سب کے نزو یک اس کی عدت قبیں گزرے کی ملک وضع حمل تک پیعدت میں

اگر مینوں کے اعتبار کا اس بنا پر جواز ہوتا کہ اس کا دوسری آیت میں ذکر ہےتو چرطلاق یافتہ مورت کے سلسلے میں مل کے ساتمدين كالجى اعتباركرنا جائز بوتا كوكرقول بارك (والبطلقات يتربصن بانفسهن فلاقة قروم) ش اسكاذكر --اب جبكم ل كرساته حيض كااعتبار لك موتاتوياس امركى دليل ب كمل كرساته مينون كااعتبار مجي نيس موكا منعور في ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے الوالسائل بن احکک سے دواعت کی ہے کہ سمیعد رضی اللہ تعالی مند بنت الحارث نے المين شوبرك وفات كيتس دن بعد في كوجنم ديا وراكاح كي خوابش كا المهاركيا

ال بات كاذكررسول الله ما الله الما الله المعلمة على المعلمة والمرابع المرابع ا ب كيونكماك كى عدت كى هدت كر ركى ب يكنى بن اني كثير في الوسلم بن عبد الرحن بدوايت كى ب كماس واقعدك بادے ي معرس ابن عهاس منى الشر تعالى منداور صعرت الوجريره رضى الشد تعالى مند كدرميان الحملاف واحداد موكميا حضرت ابن مهاس رضی الله تعالی عندنے کریب کو حضرت اس ملد رضی الله تعالی عنها کے پاس بھیج کرسید رضی الله تعالی عنها

کے بارے میں دریافت کروایا توانہوں نے جواب میں کہا کہ شوہر کی وفات کے چند دنوں بعد سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تھا اور حضور سائن آئیل نے انہیں نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی۔

محر بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم التی ، انہوں نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ ان کے ہاں اسپے شو ہر کی وفات کے دوماہ بعد بے کی پیدائش ہوگئ تھی اور حضور من تعییز نے انہیں نکاح کر لینے کی اجازت دے دی متی ۔ متی ۔

ہمارے اصحاب نے نابالغ اور کے کی بوی کی عدت وضع حمل بی رکھی ہے جب اے حمل ہواور اس کا خاو ثد فوت ہو ہائے کی بوائ کیونکہ قول باری ہے (واولات الاحمال اجلین ان یضعن حملین) آیت میں بالغ اور نابالغ کی بویوں کے درمیان نیزنسب کے ساتھ ملی ہونے والے اور محلق نہ ہونے والے نوز ائدہ بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ممیا ہے۔ (احکام القرآن بجساص، بیروت)

## عدت من حق رجوع اور عم لنخ كابيان

عنقوله عزوجل: {وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِك} أي في القروء الثلاثة\_

اوراللد تعالیٰ کافرمان: اوران کے خاونداس مدت میں (طلاق رجعی کو) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں یعنی تمن حیاض جو عدت کے اس کے اندر حق رجوع حاصل ہے۔

## خاوند كيليحق رجوع مين زياده وحق مونے كابيان

"بُعُوْلَتُهُنَ (اوران کے فاوند) بعول بعلی جمع ہاورت اس میں جمع کے فاظ سے ہے۔جیہا کہ عمومة میں اوراصل میں بعثی کے معنی ما لک اورمردار کے جی فاوندکا نام اس لیے بعل رکودیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی بیدی کا کارمخار ہوتا ہے اور من کی خمیر رجمی طلاق والی عورتوں کی طرف ہے اور اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔جیہا کہ اگر ظاہر کو کرد کر کے دوبارہ اس کی تخصیص کر جے یا بعول معدد ہے۔مضاف محدوف کے قائم مقام ہے یعنی اعلی بعول عہدن۔

آئٹی پڑتیوی (ان کو(ایک زوجیت میں) واپس لینے کئ وار ہیں) یعنی نکاح کی طرف رجعت کرنے کے ساتھ ٹواہ مورت رضامند ہویا نہ ہواورافعل بہاں بمعنی فاعل ہے یعنی حقیق۔

کوئی عمناہ نبیں ہے۔رجعی طلاق سے رجعت کرنے برسب کا اتفاق ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس عدت میں وطی کرنامجھی جائز ہے یانہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اورامام احمد کا تول اظہر روایت میں یہ ہے کہ جائز ہے اور دومری روایت میں ان کا قول مجمی امام شافعی نے تول کے موافق ہے کہ جائز نہیں۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ قاطع یعنی طلاق ہونے کی وجہ سے زوجیت کا علاقہ بالکل جاتار با۔

ہم کہتے ہیں کہ طلاق کاممل عدت پوری ہونے تک بالا تفاق نہیں ہوتا کیون کہ دونوں (میاں بیوی) میں میراث جاری ہوتی ہے اور عورت کی رضامندی بغیر رجعت جائز اوراس کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ (عدت میں) نکاح قائم رہتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا قول و بعھول تھی ولالت کرتا ہے وہ کہنے ہیں بعل کا اطلاق تو ہوسکتا ہے کہ باعتبار گذشتہ ذیانہ کے ہو اور دکا لفط نکاح ندر بنے پر دلالت کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بعل کے بازی معنی رو کے بجازی معنی لینے سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ اس طرح بولا جاتا ہے دی البیع فی البیع اس ہے بالغ کے لیے اختیار ثابت ہوجاتا ہے اس کے علاوہ جب اس آیت میں لفظ بعل اور لفظ رد کے بجازی معنی مراد لینے میں تعارض ہوا تو ان دونوں کا اعتبار کرنا سا قط ہوجائے گا اور انشرتعالی کا قول: فاساک بمعر وف اور اسکوھن بمعر وف سالم رہا کوئکہ اساک (نکاح کے) باتی رہنے پر دلالت کرتا ہے اور یہ جم مکن ہے کہ ردکو پہلی حالت کی طرف رد کرنے پر محمول کر لیاجائے اور وہ حالت بورت کی اس طرح ہوتی ہے کہ عدوہ حرام نہ ہوئی اس وقت کوئی اشکال نہ ہوگا اس میں انکہ کا اختلاف حالت بورج میں (عورت سے کہ وجد سے سے کہ رجعت نہ ہوگی ان کے اس کے کہ وجد سے ہے کہ جدعت نہ ہوگی ان کے اس قول کی وجد سے ہے کہ وجد سے کہ رجعت نہ ہوگی ان کے اس قول کی وجد سے ہے کہ وجد سے کہ رجعت نہ ہوگی ان کے اس

امام ابوضیفدرحمۃ اللہ تعالی علیہ اورامام احمد کا قول بیہ کہ جب فاوند نے اس سے صحبت کر لی یا اس کا بوسہ لے لیا یا شہوت سے اس ہا تھولگا یا یاشہوت سے اس کی شرمگاہ کود کھے لیا تو ان سب سے رجعت ہوجائے گی جیسے کہ کہنے سے رجعت ہوتی ہان کے اس قول کی وجہ وہی ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان دونوں کے زدیک رجعت بمنزلہ جدید نکاح کے ہیں ہے بلکہ وہ پہلے می نکاح کو باتی رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰ دااس میں ایسافقل کافی ہے جواس کے باتی رکھنے پر دلالت کر سے جیسا کہ خیار ساقط کرنے میں اور ایام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مشہور روایت میں بیہ ہے کہ اگر صفیت کرنے سے رجعت کی نیت کر لی ہے تو رجعت موجائے گی در شدنہ ہوگی اس میں مجان اختلاف ہے کہ رجعت پرگواہ کرنے شرط ہیں یانہیں۔

امام احدر حمة الله تعالی علیه فرات بین که شرط ب اور یمی ایک قول امام شافعی سے بھی مروی ہے اس قول کی بناایک آیت ب ہے جو سور قطلاق میں ہے: واشتھ دو خوی و عدل مدکور (کتم اپنے میں سے دومنصف گواہ کرلیا کرو) امام ابوطنیفہ رحمة الله تعالی علیہ اور امام مالک فرماتے ہیں اور ایک سیح قول امام شافعی کا بھی یمی ہے۔

اور ایک روایت میں امام احمد کا مجی فرہب یہی ہے کہ میشرط نہیں ہے اور آیت میں امر استحباب پرمحمول ہے کیونک اگر (

### Click For More Books

رجعت پر) گواہ کرنا واجب ہے تو طلاق پر بھی کرنا واجب ہوگا کیونکہ بیام اللہ تعالی کے قول: فیار قوھن بمعروف کے سماتھ ہی ہے جالا تکہ اس کا کوئی فاعل نہیں ہے اور اگر دہاں بھی واجب ہے تو بالاستقلال واجب ہوگا اور فقط رجعت کے لیے شرط نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول: فیامسکوھن بمعروف اور سیر حوھن بمعروف عام ہے۔

### مطلقه الشكح من من حق رجوع كمنسوخ موفى كابيان

الله المعلقة ثلاثاقال الدعزوجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاتَحِلَّ لَهُمِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ }.

جبکہ بیرجوع مطلقہ ملافہ کے جس مسوخ ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا: پھراگراس کو (تیسری) طلاق دے دی تو وہ عورت اس (تیسری طلاق) کے بعداس پرطال نہیں ہے۔ یہاں تک کدہ ہودت اس کے علادہ کی اور مردے نکاح کرے پھرا گر وہ اس کے اور در اخاوند) اس کوطلاق دے دے تو پھران پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طلاق کی عدت کے بعد) پھر باہم رجوع کر لیس اگران کا یہ گمان ہوکہ وہ دونوں اللہ کی حدد دکوقائم رکھ میں ہے۔اور بیاللہ کی صدود ہیں جن کواللہ ان لوگوں کیلیے بیان فرما تا ہے جو علم والے ہیں۔(البقرہ،230)

## بیک وقت دی من طلاقول کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجیدے دلاکل:

الله تعانیٰ نے طلاق دینے کا یہ قاعدہ بیان فرما یا ہے کہ دو طلاقوں کے بعد بھی خاوند کو بیتن حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان طلاقوں سے رجوع کر لیے اور جاہے تو رجوع نہ کر ہے لیکن :

(آیت)" فأن طلقها فیلاتھل له من بعد حتی تنکع زوجاً غیره "۔(البقرہ:۲۳) ترجمہ: پس اگراس نے اس کوایک اور طلاق دے دی تواب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے تا دفتیکہ وہ کسی اور مخص ہے نکاح کرے۔

اس آیت سے پہلے الطلاق مرتان "کا ذکر ہے یعی طلاق رجمی وو مرتبدوی جاستی ہے اس کے بعد فان طلقها "فر مایا:
اس کے شروع میں جرف قا" ہے جو تعقیب بلامہلت کے لیے آتا ہے اور اب تو اعد عربیہ کا انتہار سے معنی بیہ واکد وورجعی طلاقیں وسیخ کے بعد خاوند نے اگرفور اتیسری طلاق و دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک صلال نہیں ہے جب تک کہ وہ شرق قاعد ہ کے مطابق کسی اور مرد کے ساتھ دکاح نہ کرے اس آیت میں اگر حرف " فم" یا اس قسم کا کوئی اور حرف ہوتا جو مہلت اور تاخیر پر لالت کرتا تو علی انتھیں یہ کہا جاسک تھا کہ ایک طلب قال وردو مرے طہر میں دوسری طلاق اور تیسرے طہر میں قادر واس کے طبر میں مطلاق دی جائے گوئی کہ کہا تھا کہ ایک طلاق اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق اور تیسرے طہر میں طلاق دی جائے گوئی کہ کہا گائی کہا ہو اس کی بجائے " فا" کا ذکر کیا گیا ہے 'جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند نے دو تیسری طلاقی و سے نے بعد فورا تیسری طلاق و سے دی تو اس کی بجی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔

قرآن مجید نے" الطلاق مرتان" فرمایا ہے یعنی دومرتبہ طلاق دی جائے اور دومرتبہ طلاق دینااس سے عام ہے کہ ایک مجلس شمادومرتبہ طلاق دی جائے یا دوطبروں میں دومرتبہ طلاق دی جائے اور اس کے بعد فور ااگر تیسری طلاق دے دی تو اس کی بوی

ال پرجرام ہوجائے گی اس سے واضح ہو گیا کہ اگر کی فض نے ایک مجلس میں تین بارطلاق دی اور بیوی سے کہددیا: میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی تو ہے تین اسلاق دی میں ہوجائے طلاق دی میں ہے میں گی ہوگات دی ہوجائے گی ۔ فیرمقلدوں کے مشہور مستعداوران کے بہت بڑے عالم فیٹخ ابن جزم اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہ آبت بیک وقت دی گئی تین طلاقوں اور الگ الگ دی گئی طلاقوں دونوں پر صادق آتی ہے اور اس آیت کو بغیر کی نعس کے طلاق کی بعض صورتوں کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں۔ (اکلی ج. ۱ ص ۱۷ مطبوعه اوار قالط باعد المینرید ۲ ہ ۱۳ھ) مطلاق کی بعض صورتوں کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں۔ (اکلی ج. ۱ ص ۱۷ مطبوعه اوار قالط باعد المینرید کی اس آیت سے بھی جمہور فقیا واسلام کا استدلال ہے:

(آیت)" اذا نکعتم البؤمنت ثم طلقتبوهن من قبل ان تمسوهن فمالکم علیهی من عدالتعبونها مـ (الاتزاب:٤٩)

ترجمہ: جبتم مسلمان مورتوں سے نکاح کرو' پھران کو مقاربت سے پہلے طلاق دے دو' تو ان پرتمہارے لیے کوئی عدت میں جس کوئم عنو۔ میں جس کوئم عنو۔

اس آیت می الله تعالی نے غیر مدخولہ کوطلاق دینے کا ذکر فر مایا ہے اور طلاق دینے کواس سے عام رکھا ہے کہ بیک وقت اسم فی تمن طلاقیں دی جائیں یا الگ الگ طلاقیں دی جائیں اور جس چیز کواللہ تعالی نے مطلق اور عام رکھا ہواس کوا خبار آ حا داور احادیث صبحہ سے بھی مقید اور خاص نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ ماوٹا کی غیر معموم آ را واور غیر مستندا قوال سے اس کومقید کیا جاسکے۔

## قرآن مجيد استدلال يراعتراض كے جوابات:

جیر محدکرم شاہ الاز ہری نے اس استدلال کے جواب ش انکھا ہے: دوسری آیت اورسنت نبوی ان کے اطلاق کومقید کردیا ہے۔ اور ان کے احکام اورشرا تطاکو بیان کردیا ہے نیز ان آیات میں ایک ساتھ طلاق دینے کی مجی تو کہیں تصریح نہیں۔ (دموت فکر ونظر مع ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۲۶ مطبوعہ تعمانی کتب خانہ لا ہور ۱۹۷۹ء)

قرآن مجد کی تین طلاقین ایک میں یہ تصری نہیں ہے کہ بیک وقت اجا کی طور پردی کی تین طلاقین ایک ہوں گی جس کواس آیت

الے عموم کی تضیعی پرقرینہ بنایا جاسکے نہ کی صدیث می میں یہ تصری ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا رسول اللہ مالی کی ناراحکی کا موجب ہے اور بدعت اور کناہ ہے اور بی احناف کا مسلک ہے اور سنت طریقہ الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دینا ہے لیکن اس میں کنگونیں ہے مختکواں میں ہے کہ اگر کی فض نے طاف سنت طریقہ ہے کہ وقت تین طلاقیں افذ وس کی یانیس! البتہ بکٹرت اصادیت اور آٹار سے یہ ٹابت ہے کہ بیک وقت وی گئی تین طلاقیں نافذ موں گی نا نوائع ہوگا نے مقلدوں کی ام ٹانی این جن ماس آیت کے بار سے میں کھیے ہیں:

اس آیت می موم ہے اور تمن دواور ایک طلاق دینے کی اباحت ابت ہوتی ہے۔

(الحل ج. ١ ص ١٧٩ مطبوصا وارة الطبياطة المينرية ٢٥ ١٥٠ هـ)

جمود فقها ماسلام في اس آيت عيمي التدلال كياب:

### Click For More Books

(آيت) اللبطلقت معاع بالبعروف. (التره:٢٤١)

ترجمه: مطلته ورتول كورواح كيمطابق متاع (كيرول كاجوزا) دينا جايي

مع المن وم اس آیت سے احداد ال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ال آیت میں اللہ تعالی نے مطلقہ کوعام رکھا ہے خواہ دہ ایک طلاق سے مطلقہ ہویا دوسے یا تمن سے ادران میں سے کسی کے ساتھ اس کوغاص نہیں کیا۔ (الحلی ج. ۱ مس، ۱۷ مطبوعا دارة الطباعة المنر نید ۲۵ ساتھ)

ال آیت میں مطلقہ مورتوں کو منعہ ( کیڑوں کا جوڑا) دینے کی ہدایت کی ہے خواہ وہ مورتیں تین طلاقوں سے مطلقہ ہوں یا دو طلاقوں سے مطلقہ ہوں یا ایک سے اور کسی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ کی تخصیص نہیں فر مائی کئی چیز شخ این حزم نے بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں طلاق کے عموم اورا طلاق کی اور مجی آیات ہیں۔

## بيك وقت دى كئ تين طلاتوں يرجمهورفقها ءاسلام كاماديث سےدلائل:

امام بخارى روايت كرتے إلى:

علامهابن جرعسقلانی اس مدیث کی شرح می علامه نووی کی شرح مسلم محوالے سے الکھتے ہیں:

اس نے اس کیے تین طلاقیں دی تھیں کہ اس کا گمان بیتھا کہ اعان سے اس کی بیوی حرام بیس ہوئی تو اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں ۔ ( مع الباری ج م ص ٥١ ء معلموں وارنشر الکتب الاسلامیة لا ہوئا ، ١٤ ہ ہے )

ال صدیث سے واضح ہوگیا کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور مقررتھی کہ ایک مجلس میں تمن طلاقیں ویے سے بعدی الرائی ہوجاتی ہے اس فیصل سے اس میں میں اللہ تیں ہوجاتی ہے۔ اس فیصل نے اپنی ہوئی تو اس محابی کا بیشل میں تین طلاقیں سے ایک طلاقی رجمی واقعی ہوتی تو اس محابی کا بیشل عبث ہوتا اور نبی کریم میں تھیں ہا ہے فرمات: میک وقت تین طلاقوں سے تمہاری مفارقت نہیں ہوگی۔

السلط مسام عارى نيد يدديث بحى روايت كى ب:

**Click For More Books** 

حفرت مبل کتے ہیں کہ ان دونوں نے مجد میں رسول اللہ مان اللہ کے سامنے لعان کیا درآں مالیکہ بی بھی لوگوں کے ساتھ تھا۔ حفرت مویر نے کہا: یا رسول اللہ! اب اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تو میں جمونا ہوں پھر حفرت مویر نے رسول اللہ مان ایک کے تھم دینے سے پہلے اپنی بوی کو تین طلاقیں دے دیں۔

(صیح بخاری ن ۶ من ۸۰۰ مطبوعة ورحمداصح المطالع کرایی الطبعة الاولی ۱۳۸۱ه) اس حدیث کوامام سلم نے بھی روایت کیا ہے۔۱(امام سلم بن تجاج قشیری متوفی ۲۶۱ مام صیح مسلم ج ۱ من ۶۸۹ مطبوعة ورجم اصح المطالع کراتی ه ۱۳۷ه د)

ا مام نسائی نے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے ۲ (امام عبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰ ۳ ہے 'سنن نسائی ج۲ م ۱۸۱ 'مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی )اورا بوداؤر میں بھی ہے۔

علامہ نودی اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک نفس لعان سے تفریق ہوجاتی ہے اور محمہ بن ابی مفرہ ہاکی نے کہا ہے کہ فس لعان سے تفریق نہیں ہوتی 'ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر نفس لعان سے تفریق ہوتی تو حضرت عویمراس کو تین طلاقیں نددیتے اور شوافع نے اس مدیث سے بیات دلال کیا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا مباح ہے۔ (میجے مسلم ج م م م ۱۸۹۵) مطبور نور محمد اصح المطابع 'کراچی' ۲۳۷ھ)

بخاری اور مسلم کی اس مدیث سے بیہ بات بہر حال واضح ہوگئ کہ صحابہ کرام کے درمیان بیہ بات معروف اور متفق علیقی کہ تین طلاقوں سے تغریق اور تحریم ہوجاتی ہے اور اس کے بعد رجوع جائز نہیں ہے ورنہ حضرت مویمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مل تھی با کے سامنے تغریق کے قصد سے اپنی ہوی کو لفظ واحد سے تین طلاقیں نہ دیتے۔

اس وا قعمی مسنن ابودا ور " کی درج ذیل صدیث نے مسئلہ بالکل واضح کردیا ہے۔

حُعْرت کہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنداس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ حعزت عویمر نے رسول اللہ مل ہو ہے ہا ہے تمن طلاقیں دیں اور رسول اللہ مل ہو ہے ان طلاقوں کونا فذکر دیا۔

(سنن ابوداؤدج ١ من ٢٠٦ مطبوعه معيم مجتبائي ياكستان لا موره ١٤٠هـ)

### حعرت ويرك مديث ساسدلال يرامتراض كجوابات:

جر مر مثاہ الاز مری اس مدیث سے جمہورفقہاء اسلام کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: جہاں تک الل مدیث کی سند کا تعلق ہے اس کا مدیث کی سند کا تعلق ہے اس کی صحت میں کسی کو کلام دیس معلم بناری اور میم مسلم دونوں میں موجود ہے لیکن کیا اس مدیث سے

#### **Click For More Books**

پیرمحرکرم شاہ صاحب کا بیاستدلال بخت جرت کا باعث ہے۔ جہور فقہاء اسلام نے اس حدیث ہے اس پراستدلال کار نہیں کیا کہ تمن طلاقیں اگر بیک وقت دی جا کیں تو تینوں واقع ہوجاتی ہیں علامہ ابو بحرجصاص اور علامہ مرخسی نے اس استدلال کار ذہیں کیا بلکہ بیکھا ہے کہ احتاف کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینا ممان ہے اور اہام شافعی کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مبات ہواوراس صدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر بیک وقت تین طلاقیں دینا گاہ ہوتا تو رسول الله مؤرث تا بیک وقت تین طلاقیں دینا گاہ وقت تین طلاقوں کے مہاح ہونے کی دلیل ہے۔ الله تعالی عند کے تین طلاقیں دینے پرا نکار فر ماتے اور آپ کا انکار نہ فر مانا بیک وقت تین طلاقوں کے مہاح ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ ابو بکر الجصاص کی اصل عبار ہے ذکر کرتے ہیں کہ سے علامہ ابو بکر الجصاص کی اصل عبار ہے ذکر کرتے ہیں۔ کرتے ہیں

علامدابو بكرالجصاص الرازى فرماتے بين:

امام شافعی نے فرمایا کہ جب شارع سائیر ہے تین طلاقیں بیک وقت دینے سے منع فرمایا تواس سے ثابت ہوا کہ بیک وقت و می سام شافعی کا استدلال کرنا درست نہیں ہے کو نکہ ان کا خرج سے کہ کورت اس کے کورکہ ان کا خرج سے کہ کورت کے لعان سے پہلے فاوند کے لعان کرنے سے تفریق ہوجاتی ہے اور اس سے میلے دو ہوجاتی ہے اور اس مندم میں ہوجاتی ہے اور اس سے میلے دو ہوجاتی ہے اور اس کے بعد طلاق لاحق نہیں ہوتی اور جب طلاق واقع ہوئی شاس کا تھم ثابت ہواتو رسول اللہ مائی تھی ہے انکار فرماتے ۔ اگر سے موالی کیا جا اس کا مجمود سے تواس کا جواب سے کہ میہ ہوسکتا ہے کہ میہ طلاق واقع ہوئی شاس کا عمر ہے تواس کا جواب سے کہ میہ ہوسکتا ہے کہ میہ طلاق واقعہ ہوئی شاس کا عمر ہے تواس کا جواب سے کہ میہ ہوسکتا ہے کہ میہ طلاق وسے کا طریقہ اور وقت مقرر کرنے سے پہلے انہوں نے تمن طلاق میں ہوں۔ (احکام القرآن جا ص کا ۲ مطبوعہ سہل اکیڈی لا ہور'۔ ۲ دی

ال عمارت سے واضح ہوگیا کہ علامہ جمعاص کی بحث اس بات میں ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دیناممنوع ہے یا مباح ہے۔ اس عمل بحث نبیں ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا تین۔

اب ہم آپ کے سامنے علامہ سرخسی کی اصل عہارت پیش کردہے ہیں علامہ سرخسی فرماتے ہیں:

الم شافتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تین طلاقوں کے جمع کا بدعت ہوتا اور ان کوالگ الگ دینے کا سنت ہوتا ہیں نہیں بات بلکہ سب طرق طلاق دینا مباح ہے اور بسااوقات کہتے ہیں کہ تین طلاقوں کوجمع کر کے دینا سنت ہے تی کہ جب کمی خفس نے ایک تعری سے کہا جم کوسنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں تو تینوں واقع ہوجا کیں گی اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اگر وواکشی تین طلاقوں کی نیت کر لے تو تینوں اکٹھی واقع ہوجاتی ہیں کیونکہ الفاظ کے برخلاف نیت کرنا باطل ہے۔ امام شافعی نے حضرت مو بھر گلافوں کی نیت کر لے تو تینوں اکٹھی واقع ہوجاتی ہیں کیونکہ الفاظ کے برخلاف نیت کرنا باطل ہے۔ امام شافعی نے حضرت مو بھر گلافوں کی نیت کر ایا تو کہا: یا رسول اللہ! بیں مفالی میں اللہ تعدی سے لعان کرلیا تو کہا: یا رسول اللہ! بیں سنے اگر اب اس مورت کور کھ لیا تو ہیں جمونا قرار یا وال گا'اس کو تین طلاقیں۔ (المبسوط جہ ص کا مطبوعہ دار المعرف یہ ہیروت الطبعة

(カリアタル生)ウェ

اس کے بعد علامہ مرتھی نے امام شافعی کے اور بھی دلائل ذکر کیے ہیں اور اخر میں اس مدیث کا جواب دیتے ہوئے اور احتاف کے مسلک پردلیل قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمروضی الله تعالی عدنے جب اپنی بیوی کو حالت جیش بیل طلاق دی تو رسول الله سافیقید نم نے ان کورجوط کرنے کا تھم ویا انہوں نے پوچھا: یہ بتلا ہے کہ اگر بیل اس کو تمن طلاقیں وے دول تو کیا بھر بھی رجوع کرسکتا ہوں؟ رسول الله مانی بی کا تم نے باری بیوی تم سے بلیدہ ہوجائے گی اور تین طلاق دیتا گناہ ہے (بی احتاف کی دلیل ہے۔ سعید ففرلہ) ان احادیث سے یہ ظاہر ہوگیا کہ آپ نے حضرت مو بمر مجلائی کو تین طلاقی دینے سے اس وجہ سے نہیں روکا تھا کہ وہ اس وجہ سے نہیں روکا تھا کہ وہ اس وقت خت خصہ بیس سے اور آپ کو کم تھا کہ اس وقت وہ آپ کی بات نہیں مانیں کے اور اس وجہ سے کا فر ہوجا میں گے۔ اس وجہ سے آپ نے ازرو کے شفقت انکار کو کی اور وقت کے لیے مؤثر کردیا 'ورمرا جو اب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فر مایا تھا کہ جا کہ تم اداس پر کوئی حق نہیں ہے تو کہی آپ کا انکار تھا۔ تیمرا جو اب یہ ہے کہ تین طلاقوں کو بہا وقت کر وہ کے جب وہ بلا ضرورت ہوں اور ان کی طلاقی کو اور حضرت مو بمر عجلائی رضی الله تعالی عنداحان کرنے پر مصر سے۔ (المبسوط ن ۲ می ۲۔ اس کی حقال میں معربوں ان کی طلاق کا قدار کے نہیں ہوسکتا اور حضرت مو بمر عجلائی رضی الله تعالی عنداحان کرنے پر مصر سے۔ (المبسوط ن ۲ می ۲۔ میلام میں دورا المعرف کے بیر عبلائی رضی الله تعالی عنداحان کرنے پر مصر سے۔ (المبسوط ن ۲ می ۲۔ میں میں دورا المعرف کے بیر عبل کا فی رسید کی الله تعالی عنداحان کرنے پر مصر سے۔ (المبسوط ن ۲ می ۲۔ میں میں دورا دالم فرقة بیروت المحلومة المی کی استور میں ان کی طلاق کا تعالی خور المحرف کے دورا میں کو ان کی طلاق کا تعالی خور المحرف کے دورا میں کہ دورا کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کر کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کی کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر ک

د کھے میں الائمہ سرتھی کیا فرما رہے ہیں: اور پیر محر کرم شاہ صاحب الاز ہری ان کے حوالے سے کیا سمجما رہے ہیں؟ فیاللاسف۔

معيمين كى ايك اور مديث ساستدلال پراعتراض كاجواب:

ا مام بخاری " باب من اجاز المطلاق الثلاث " جس نے بیک وقت تین طلاقوں کو جائز قرار دیا " کے باب میں اس حدیث کو ایت کرتے ہیں:

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک فض نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دے دیں اس مورت نے کہیں اور شادی کرلی اس نے بھی طلاق دے دی کھرنی کریم مان فیلیلم سے ہو چھا گیا کہ آیا بیر مورت پہلے خاوند پر طلال ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں جب تک کہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی طرح اس کی مشاس نہ چکھ لیے۔ ( صحیح بخاری ج۲ ص ۷۹۱ مطبوعہ نور محمدا مح المطابح المطابح الله الله کی الطبعة الاولی ۱۳۸۱ھ)

اس مدیث کوامام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (میخ مسلم ج۱ من ۶۶۳ مطبوعہ نورمجہ اسمح المطالع ، کراچی الطبعة الاولی ا ۱۳۷۶هه )

علامہ مینی اس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ظاہریہ ہے کہ اس فخص نے اس کو تین طلاقیں مجموعی طور پر (ایک مجلس میں) دی تحص تحص ریمی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس صدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ (عمدة القاری ج٠٢٥ من ٢٦٧ مطبوعہ ادارة الطہاعة

#### **Click For More Books**

الميريةمعر٤٨ ١٣٤ه)

علامدابن جرعسقلانی نے بھی صدیث کی باب سے مطابقت بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔ ( منظ الباری ج و ص ۲۲۷ مطبوعدارنشر الکتب الاسلامی ور ۱۱۰ کا د

می بخاری وسلم کی اس صدیث ہے بھی واضح ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقوں کے بعد تحریم ہوجاتی ہے اور رجوع جائز نہیں رہتا کیونکہ رسول انٹر مائٹ اینٹی نے بیک وقت تین طلاقیں دی جائے کے بعد فرمایا کہ بیاس شوہر پر حلال نہیں ہے اور بیا استدلال بالک واضح ہے کیونکہ بیک وقت تین طلاقوں کے بعد رجوع کا ناجائز ہونا 'رسول انٹر ماٹٹ تین ہے تھم سے ہے۔ بیک وقت تین طلاقوں کی تعدد جوع کا ناجائز ہونا 'رسول انٹر ماٹٹ تین ہے تھم سے ہے۔ بیک وقت تین طلاقوں کے بعد رجوع کا ناجائز ہونا 'رسول انٹر ماٹٹ تین ہے تھم سے ہے۔ بیک وقت تین طلاقوں کی تعدد ہوئے کا ناجائز ہونا 'رسول انٹر ماٹٹ کے تھم سے ہے۔ بیک وقت تین طلاقوں کی تحریم میں بیرحد بیث بھی بالکل واضح ہے۔

ي محرم شاه الاز برى ال مديث سے جمبور كاتدلال كاردكرتے موئ لكيت بي:

صدیث میں کوئی ایسالفظ نبیں ہے جس سے بیمعلوم ہوکہ بیتین طلاقیں ایک ساتھ دی کئین تھیں بلکہ طلق طانا "کا مطلب توب ہے کہ اس نے تین بارطلاقیں دیں اس لیے اس صدیث ہے ہی استدلال درست نہ ہوا۔ (دعوت فکر ونظر مع ایک مجلس کی تین طلاقیں می ۲۷۲ مطبوع نعمانی کتب خاندلا ہور ۱۹۷۹ء)

جمہور فقہا واسلام کا اس مدیث سے استدلال بالکل درست ہے اور طلق ہلا کا کہی معنی ہے کہ اس نے بیک دقت تین طلا تیر دیں۔ جرصاحب جو کہ درہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے: اس نے تین بار طلاقیں دیں اس کے لیے "طلق ہلا گا" کی جگہ "طلق ٹرات مرات" کا لفظ ہونا چاہیے شے اور اس ہے بھی پیرصاحب کا مدعا ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین بار طلاق دی جائے تو وہ بھی ان کے فزد کیک ایک طلاق ہوتی ہے۔ پیرصاحب کا مدعا تب ٹابت ہوتا جب مدیث کے الفاظ یوں ہوتے: " طلق ٹلاث تطلیقات نی محلائے اطہار تین طہروں میں تین طلاقیں دیں" لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے: "طلق ملا ٹا" یعنی انہوں نے بیک دفت تین طلاقیں دیں اور اس سے جمہور فقہا واسلام بی کا مدعا ثابت ہوتا ہے لہذ اس مدیث سے جمہور کا استدلال بالک درست ہے۔

## مويد بن خفله كي روايت كي تحقيق:

#### **Click For More Books**

طلال نیس ہے جب تک کرو مکس اور خاوند سے نکاح ندکر لے تو می اس سے رجوع کر لیتا۔ (سنن کری ج ۷ مر ۲۳۰ مطبور نشران ان الله ان بیرمدیث انتہائی واضح اورمریج ہے کہ بیک وقت دی گئی تمن طلاقوں سے تین طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔ ا مام دار قطنی نے بھی اس حدیث کوسوید بن غفلہ سے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (سنن دار قطنی ج ٤ ص ٢٠٥٠ ٣ مطبوع نشرالسنة مكتان)

امام البیٹی نے بھی اس مدیث کوطبرانی کے حوالے سے سوید بن غفلہ اور ابواسحاق سے روایت کیا ہے۔ (مجمع الزوائدج ؟ ص ٢٣٩مطبوعددارالكتابالعربي بيروت ٢٠١٤م

غیرمقلدوں کے عالم شیخ مٹس الحق عظیم آبادی امام دارقطنی کی بیان کردہ اس صدیث کی پہلی سند پرجرح کرتے ہوئے لکھتے

اس حدیث کی سند میں عمرو بن قیس رازی ارزق ہے بیراوی بہت سیا ہے لیکن اس کے ادبام میں ایام ابودا و دینے کہا: اس میں کوئی حرج نبیں نیکن اس کی حدیث میں خطاء ہے اور اس کی سند میں سلمہ بن فضل قاضی رہے ہے۔ ابن راحویہ نے اس کوضعیف قرار د یا ہے اور امام بخاری نے کہا: اس کی احادیث میں محرروا یات مجی ہیں ابن معین نے کہا: یہ شیع کرتا تھا میں نے اس کی احادیث الکھی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابوحاتم نے کہا: اس کی ا حادیث سے استدلال نہیں ہوتا۔ ابوزرعہ نے کہا کہ رے کے لوگ اس کی غلارائے اور ظلم کی وجہ ہے اس کو پہندنہیں کرتے ہے (اسعلیق المغنی علی دار قطنی ج ٤ مس. ٣ مطبوء نشر السنة ملتان ) مجع عظیم آبادی نے اس صدیث کے دوراویوں کے بارے میں صرف جرح کے اقوال نقل کردیئے جیں 'حالانکہان دونوں کی زیادہ تعدیل کی گئی ہے وافظ ابن حجر لکھتے ہیں: عمر ابن حجر لکھتے ہیں: عمرہ بن قیس رازی ازرق ہے امام بخاری نے تعالیق میں

روایت کی ہے'امام ترخدی'امام ایوداؤ دُامام نسائی اورامام ابن ماجدنے ان کی روایات کوذکر کیا ہے اور ان سے استدالال کیا ہے رے کے لوگ امام ابوسفیان توری کے یاس محتے اور ان سے احادیث سننے کی ورخواست کی۔ انہوں نے فرمایا: کیاتمہارے یاس عمروبن الى قيس نيس المام ابوداؤد نے ايك جكه كها كدان كى صديث من خطاء موتى ہے اور دوسرى جكه فرمايا: ان سے روايت من كونى حرج نبیں ہے'۔امام ابن حبان اور ابن شاہین نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔عثان بن الی شیبہ نے کہا: ان سے روایت کیا میں کوئی حرج نہیں ہے' ہاں ان سے حدیث میں مجھ وہم بھی ہے۔امام بزار نے فرمایا: بیستیقم الحدیث ہیں' یعنی ان کی روایت سطح ہے۔ (تہذیب التبذیب م م ص ۹ - ۱۶ مطبوع م ارتا المعارف مند)

اس مدیث کی سند کے دوسرے راوی پر مجمعظیم آبادی نے جرح کی ہے وہ بیس سلمہ بن فسنل قاضی رے (ملبران) حافظ ابن حجر عسقلانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: امام ابن معمن ان کوایک روایت میں تقداد رایک میں " لیس بہ باس" کہتے ہیں ابن سعد ان کو ثقه اور صدوق کہتے ہیں' محدث ابن عدی فرماتے ہیں : ان کی حدیث میں غرائب وافراد تو ہیں' کیکن میں نے ان کی کو کما حدیث نبیں دیکھی جوحدا نکار تک پہنچتی ہوان کی ا حادیث متقارب اور قابل برداشت ہیں۔ ایام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر كيا ب-اور لكعة بي " يخطى و يخالف" الم الوواؤوان كوثقة كتب بي -الم احمد فرمات بي: بن ان كي بار عي سوائ في. كاور محدين جانيا- (تهذيب العبديب ع م ١٥٥ - ١٥٣ مطبوع مجلس دائرة المعارف منده ٢٥٠هـ)

مافظ ابن جرعسقلانی نے اس مدیث کی سند کے دوراو یول عمرو بن الی قیس رازی اورسلمہ بن فضل قاضی رے (طہران) کے بارے میں جوائمہ صدیث کی آرا و پیش کی ہیں ان میں ان کی زیادہ تر تعدیل کی گئی ہے اور ان کے حفظ اور انقان کی توثیق اور حافظ المحملي اس مديث كى من كراويول كربار على لكمة بي:

اس صدیث کوطبرانی نے روایت کیا ہے اس کے راویوں میں پھے ضعف ہے لیکن ان کی توثیق کی گئی ہے۔ (مجمع الزوائدج ؟ ص ٢٤٠٢، مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت ٢٤٠٢ه)

حافظ نورالدین البیعی کاعلم رجال میں بہت اونجامقام ہے اور جب انہوں نے یہ تصریح کردی ہے کہ بیعد یت سیح ہے توایک انعاف پند مخف کواس کی سند میں تر دد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علاوہ ازیں بیاصدیث متعدد اسانید سے مروی ہے دوسندوں ے امام دارتطنی نے روایت کیا ہے دوسندوں ہے امام طبرانی نے روایت کیا ہے امام بینتی نے لکھا ہے کہ سوید بن عمللہ ہے اس کو مرو بن شمراور ابراہیم بن عبدالاعلی نے بھی روایت کیا ہے اس طرح اس حدیث کی سات اسانید کا بیان آسمیا ہے جس سے اس مدیث کومزیر تقویت چینی ہے۔ ۱ (پیرمحد کرم شاہ الاز ہری نے اس مدیث کو بیمل کی ایک سند کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس سند پرجرح کی ہے جب کہم نے مسنن وارقطن کی ایک روایت کی سند کی محت کوٹا بت کیا ہے اور اس کی سند کی جرح کا جواب دیا ہاور مجمع الزوائم سے اس کی توثیق کی ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

سنن نسائی کی روایت سے استدلال براعتراض کاجواب:

بیک وقت دی گئی تین طلاقول کے واقع ہونے کے ثبوت میں بیصدیث بھی بہت واضح اور مرت کے۔ المامنا كي روايت كرتے جي:

محمود بن لبیدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ اللہ کا پینے کو پیغیر دی من کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تمن طلاقیں دے وي -آپ عمدے كمزے موصحة اور فرمايا: ميرے سامنے كتاب الله كوكھيل بنايا جار ہاہے؟ حتى كدا يك مخص نے كھزے ہوكر كہا: یارسول الله! بیس اس کولل نه کردول\_ (سنن نسائی ج۲ ص۱۸۱ مطبوعه نورمحه کارخانه تنجارت کتب کراچی)

اگر بیک وقت دی منی طلاقوں کے نافذ ہونے کا عبد رسالت میں معمول نہ ہوتا اور تمن طلاقوں ہے ایک طلاق مراد لینے کا معمول ہوتا تو رسول الله مانٹھائیلم اس قدر ناراض کیوں ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کدایک طلاق توسنت ہے اور اگر بیک وقت دی تن طلاقس مجی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ مکما سنت قرار یا نمیں کی اوراس پررسول الله من تابیج کے غضب اور تا راضکی کی کوئی وجہ میں ہے۔اس حدیث ہے بیمی واضح ہوگیا کہ بیک وقت تمن طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے۔ ورندرسول الله مل الله الله اس بر ناراض نه ہوتے۔

میر محرکم شاہ الاز ہری اس مدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:حضور کا ایسے مخص پر تاراض ہوتا جس نے تمن طلاقیں ایک بار دی تھیں اس امر پرصراحہ ولالت کرتا ہے کہ ایسا کرناتھم الی کے سراسرخلاف ہے ( وجوت فکر ونظرمع ایک مجلس کی تین طلاقیں س

٢٣١ مطبوعة مماني كتب خاندلا مور ١٩٧٩ م)

یقینا خلاف ہے اور بیا حناف کا فدہب ہے ای لیے وہ بیک وقت تین طلاقوں کو بدعت اور گناہ کہتے ہیں لیکن ہیر معاجب کا فدہ بیسے کہ یبک وقت تین طلاقوں ہے ایک طلاقی ہوتی ہے اور وہ اس صدیث سے ٹابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے برخلاف جمہور فقہا، اسلام کامؤ قف ٹابت ہوتا ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں ٹابت ہوجاتی ہیں۔ حافظ البیثی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمرض الله تعالی عدیمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یوی کو حالت حیض میں طلاق دی مجرعرض کیا: یارسول اللہ اکیا یوی کو حالت حیض میں طلاقیں دینے کے بعد تمہاری یوی آم اللہ اکیا جس اپنی بوی کو تمن طلاقیں دینے کے بعد تمہاری یوی آم سے علیحدہ ہوجائے گی اور تمہارا یوی کو تمن طلاقیں دینا گتا ہے۔ اس حدیث کو طبر انی نے روایت کیا ہے اس میں علی بن سعیدایک راوی ہے۔ واقعنی نے کہا: ووقوی نہیں ہے اور دوسروں نے اس کو عظیم قرار دیا اور اس کے باتی تمام راوی تقد ہیں۔ (جمع الزوائدی اور کسی مطبوعہ دارالکتاب السرلی بیروت ، ۱۶ میں ا

مافظ البینی نے اس مدیث کی فئی حیثیت بھی متعین کردی ہے کہ امام دار قطنی نے اس کے ایک راوی علی بن سعید رازی کی شاہت سے اختلاف ہے اور امام دار قطنی کے اختلاف ہے ال شاہت سے اختلاف ہے ال شاہت ہے اور امام دار قطنی کے اختلاف ہے ال مدیث کی محت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس مدیث میں بیہی تصریح ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور بیمی کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور بیمی کہ بیٹ کہ بیٹ کا وہ ہے۔

## بيك وقت دى كئي تين طلاقول كواقع مونے من آثار محابداور اقوال تا بعين:

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں: سالم بیان کرتے ہیں کر جعرت ابن عمرض اللہ تعالی عند نے فرمایا: جس مخص نے اہلیٰ بیوی کو تین طلاقیں دیں اور وہ وہ اقع ہوجا کیں گی اور اس مخص نے اپنے رب کی ٹافر مانی کی۔ (المصنف ج 7 مس ہ 9 مطبوع اوارة القرآن کرا چی الطبعة الاولی ٢٠٤٠هـ)

يرمد عث يجمسلم بن بحى ب- ( مي مسلم ج ١٠٥٠ ملور فورهد اسع المطالع كرا في ١٣٧٥ )

مجاد کہتے ہیں کہ حضرت ائن مہاس نے بیان کیا کہ ان سے ایک مختص نے کہا: اے ابوعہاس میں نے اپنی مورت کو تین طلاقی د دے دی جیل۔ حضرت ابن عباس نے (طنزا) فر مایا: یا ابا عباس پھر فر مایا: تم میں سے کوئی مختص حمالت سے طلاق دیتا ہے پھر کہتا ہے : اے ابوعہاس! تم نے اسپنے رب کی نافر مانی کی اور تمہاری ہوئ تم سے علیحہ و ہوگئ ۔ (المصون ج مسموعہ اوار قالقرآن م مراحی المطبعة الاولی ٢٠٤٠هه)

امام ابو بمربن انی شیبدروایت کرتے ہیں:

واقع بن حبان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں وے ویں؟ حضرت عمران بن حصین نے کہا: اس مخص نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام

#### **Click For More Books**

مومى \_ (المصنف جه ص١١ مطبوعدادارة القرآن كرايي الطبعة الاولى ١٤٠٦ م)

حضرت السرض الله تعالى عنه بيان كرتے بيل كه جب حضرت عمرض الله تعالى عندكے ياس كوئى ايسامخص لايا جا ٢ جس نے این بوی کوایک مجلس میں تمن طلاقیں دی ہوں تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق کردیتے تھے۔ (المصنف ج ہ ص١١ مطبوعادارة القرآن كراجي الطبعة الاولى١٠ ١٤.

زہری کہتے ایس کہ جس مخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تمن طلاق دے دیں اس نے اسے رب کی نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس علىده موسى \_ (المصنعف ح م ١١ مطبوعدادارة القرآن كرايي الطبعة الاولى ١٤٠٦هـ)

شعی سے بوچھا گیا: اگرکوئی مخفس اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا جا ہے؟ اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں دے دے۔ (المصنف ج ہ ص١٢ مطبوصادارة القرآن كراحي الطبعة الاولى ١٤٠٦هـ)

علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندے سوال کیا گیا کہ ایک فض نے اپنی بیوی کوسوطلاقی دے دی ۲ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے اس کی بیوی حرام ہوگئی اور باتی سانوے طلاقیں حدے تجاوز ہیں۔ (المصنف ج ہ ص ۱۲ مطبوعه ادارة القرآن كراحي الطبعة الاولى ١٤٠٦هـ)

حبیب کہتے ہیں کہ معزرت علی رضی اللہ تعالی عند کے پاس آ کرایک فض کہنے لگا: میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں ا آپ نے فرمایا: تمہاری بیوی تین طلاقوں سے علیمدی ہوگئ ہاتی طلاقیں اپنی بیویوں میں تعتیم کردو۔ (المصنف ج ہ ص ١٣ مطبوعہ ادارة القرآن كرايي الطبعة الاولى ١٤٠٦هـ)

معاویہ بن الی مینی کہتے ہیں کہ معنرت عثمان کے پاس ایک فض نے آکر کہا: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے تمہاری بیوی تم پرحرام ہوگئی اور باتی ستانوں طلاقیں صدیے تجاوز ہیں۔ (المصنف ج ہ ص ١٣ مطبوعہ ادارة القرآن كراكي الطبعة الاولى ١٤٠٦هـ)

حضرت مغيرين شعبدينى الله تعالى عندسے سوال كيا كما كما كيا كھا كے اپنى يوى كوسوطلا قيس دے دى ہيں۔ آپ نے فرمايا: تمن طلاقول نے اس پراس کی بوی کورام کردیا اورستانوں طلاقیں زائد ہیں۔ (المصعف ج ہ ص ١٤ - ١٣ مطبوعدادارة القرآن محراي الطبعة الاولى ١٤٠٦هـ)

شعی کتے ہیں کہ شری ہے کی نے ہو چھا: یم نے اپنی بوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا: تمہاری بوی تین طلاقوں سے ملحدہ ہوگئ اور باتی طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں۔ (المصنف ج ہ ص ١٤ مطبوعداوارة القرآن کرا ہی الطبعة الاولى ١٤٠٦هـ)

حسن بعری سے ایک مخص نے کہا: میں نے اپنی بوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرما یا: تمہاری بوی تم سے علیحدہ موكن .. (المصنف جه ص ١٤ مطبوعدادارة القرآن كراحي الطبعة الاولى ١٤٠٦هـ)

حضت جابر بیان کرتے ہیں کہ معرت امسلم رضی الله تعالی عنبا ہے سوال کیا حمیا کدایک مخص نے مقاربت سے پہلے اپنی

ہوی کوتین طلاقیں دے دی۔ آپ نے فرمایا: اس کی ہوی اس کے لیے اس وقت تک طلال نہیں ہے جب تک دوسرا شو براس سے مقاربت نہر لے۔ (المصنف ج ہ ص ۲۲ مطبوعاد ارة القرآن کراجی الطبعة الاولى ۲۰،۱۵)

حضرت ابوہریرہ ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تینوں پرفتوی ویتے ہے کہ جس مختص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ دوسرے مخفس سے نکاح نہ کر لے۔ (المصنف ج ہ ص ۲۲ مطبوعدا دارة القرآن کرا چی الطبعۃ الاولی ۲۰ ج میں اور اجرخفی کہتے ہیں کے دیکے مختص نہتاں ہے۔ یہا ویزیسی کتو مادار قدر میں میں تب رہ ہے ہے۔ دیا

ابراہیم خنی کہتے ہیں کہ جب کی شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں تو و واس پراس وقت تک طلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہرے نکاح کرلے۔

(المصنف جه ص ٢٣ مطبوعادارة القرآن كراحي الطبعة الاولى ١٤٠٦ه)

ندکورالعدر تینوں روایات میں غیر مدخولہ پرجن تین طلاقوں کے واقع کرنے کا تھم کیا گیا ہے اس سے مراد بیک وقت دی گئ لفظ واحد سے تین طلاقیں ہیں کیونکہ اگر الفاظ متعددہ سے تین طلاقیں دی جا کی تو پہلی طلاق سے غیر مدخولہ عورت با کند ہوجاتی ہے۔ اور بقیہ طلاقوں کا کل نہیں رہتی اور ووطلاقیں لغوہ وجاتی ہیں۔حسب ذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہوجاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: جب کوئی فض دخول سے پہلے تین طلاقیں دیے تو وہ عورت اس پراس وقت تک حلال نہیں نہیں ہے جب تک کہ دوسر سے فنص سے نکاح نہ کر لے اور اگر اس نے متفرق الفاظ سے بیرطلاقیں دی ہیں تو عورت بملی طلاق سے بائنہ ہوجائے گی۔ (المصنف ج ہ ص ۲ مطبوعدا دارة القرآن کراچی الطبعة الاولی ۲۰ ۱۶ ھ)

ہم نے مذکور الصدر روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسین حضرت عبداللہ بن مسین مسعود حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہر یر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہر یر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وجلیل القدر فقہا و صحابہ اور امہات المؤمنین کے قماوی اور تصریحات ﴿ يُن کی جی کہ بیک حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہا و تا بعین میں ہے ابن شہاب زہری شعبی شریح و حسن بھری اور ابراہیم تحقی کے وقت دی گئی تمن طلاقیں تمن بی واقع ہوتی جی اور فقہا و تا بعین میں ہے ابن شہاب زہری شعبی شریح و حسن بھری اور ابراہیم تحقی کے وقت دی چین کر آن مجید اور اصاد یر صحیحی صراحت کے بعد جمہور فقہا و اسلام کامؤ قف انہی نفوں قدسیہ کی آباع پر منی ہے۔

## وارث كيليخ وصيت كمنسوخ مون كابيان

## وميت وارث اورسخ علم كابيان

﴿ وَعَنْ قُولُهُ عَزُ وَجَلَ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَوَلَّكُ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ﴾ هو الخير المال كأن يقال ألف فما فوق ذلك فأمر أن يوصى لو الديه و أقربيه \_

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے كسي كوموت آئے (سو) اگراس نے مال چھوڑا ہے (تو) اس پر مال باپ اور دھنتہ

#### Click For More Books

واروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے' یہ پر بیز گاروں پر حق ہے۔ (البقرہ،180) بہترین مال وہ جس کو ایک ہزار سے زائد کہا جاتا ہے پس تھم دیا گیا کہ وصیت کرنے والا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کیلئے وصیت کرے۔ سیکھ

## وميت كحم حوجوب اورمنسوخ كابيان

ارشاد باری ب: کتب علیکھ اذا حدور احد کھ الموت ان توك خدوا ن الوصية للوالدين والإقربدن بالمعروف حقاعلى المهتقين (تم پرفرض كيا كيا به كرجبتم سے كى كرموت كاونت آئ اوروه اپنے بيچے مال جموز رہا ہوتو والدين اور دشته داروں كے ليے معروف طريقے سے دميت كرے۔ يوت ہے تم تى لوگوں پر)

الویکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف سے مردی روایات میں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تول باری: خیرا ہے مال مراد ہے البتہ جس اللہ میں اللہ تعالیٰ نے وصیت واجب کی ہاس کی مقدار کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ یا در ہے کہ ایسا وقت بھی گزرا ہے جس وصیت فرض تھی ۔ کیونکہ قول باری: کتب علیم کے معنی ہیں ،تم پر فرض کردیا گیا جس طرح یہ قول ہے: کتب علیم الصیام (تم پر روز نے فرض کر دیے گئے) نیز: ان الصلوة کا نت علی الموشین کتا با موتوتا ( نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اللی ایمان پر لازم کر دیا گیا) حضرت علی سے مروی ہے کہ وہ اپنے ایک بیمار آزاد شدہ غلام کے پاس عمیادت کے لیے گئے۔ اس کے پاس جیدیا سات سودرہم سے ،اس نے ہو چھا کہ میں اس کی وصیت نہ کرجاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے نبی میں جواب دیا اور فر مایا: اللہ تعالی نے توفر مایا ہے: ان ترک خیرا اور تمہارے یاس کشیر مال نہیں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے رہی مروی ہے کہ چار ہزار درہم اور اس سے کم رقم نفقہ ہے بینی انہیں روز مرہ کے اخراجات پرخری کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ہے کہ آٹھ سودر ہموں میں کوئی وصیت نہیں۔ ایک عورت ک اپن مال میں وصیت کا ارادہ کیا۔ اس کے خاندان والوں نے اسے اس بات سے روکا اور کہا کہ اس کی اولا ہے اور اس کا تھوڑا سا بال ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے چش ہواتو انہوں نے دریافت کیا کہ عورت کے گئے ہیں؟ جواب ملاکہ چار بچ جیں۔ پھر پوچھا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے؟ توعرض کیا گیا کہ تین بزار درہم۔ یہ سب کر حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رہا یا: اس ملاحل کوئی کڑت نہیں ہے۔

ابراہیم محقی کا قول ہے کہ پانچ سوسے لے کر ہزار درہم تک ہام نے قادہ سے قول باری: ان ترک خیرا کی تغییر میں روایت بیان کی ہے کہ: کہا جاتا تھا کہ بہترین مال ایک ہزار اور اس سے زا کد درہم ہے، زہری نے کہا ہے کہ: اس سے مراد ہروہ چیز ہے جس پر مال کے اسم کا اطلاق کیا جاسکے خواہ وہ تھوڑا ہوزیا دہ۔ ندکورہ بالاتمام حضرات نے مال کی مقدار کی تغییر اسحباب کے طور پر کی ہے، فرکورہ مقداروں کے ایجاب کے طور پرنیس کی۔

ان حعرات نے اپنے اپنے اجتہاد سے کام لے کران مقادیر کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے مال کوخیر کی صفت لاحق ہونے کے سلسطے میں اجتہاد سی معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درہم چپوڑ جائے توعرف میں بیٹیں کہا جائے گا کہ اسلطے میں اجتہاد اور اسلامی معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درہم چپوڑ جائے توعرف میں انداز ولگانے کا طریقہ اجتباد اور

#### **Click For More Books**

عالب طن ہے، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تھوڑی مقدار کو خیر کا تام نیس دیا جاتا بلکہ کثیر مقدار کو یہ نام دیا جاتا ہے تو اس لئم یہ طریقہ اجتماداور غالب طن ہوگا۔ اس کے ساتھ ان حضرات کو حضور مان کھیلا کی سنت اور آپ مان کھیلا کے اس ارشاد کی معرف بھی ماصل تھی کہ تہائی مال ، اور تہائی کثیر ہے۔ اپنے ورٹا ء کو مالدار چھوڑ جانا اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگدست چھوڑ کر جاؤ کہا ہے گزارے کے لیے یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلا تے پھریں۔ زیر بحث آیت میں ذکور وصیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ آیا یہ واجب تھی یانہیں ، پھر حضرات کا قول ہے کہ یہ واجب نہیں تھی ، بلکہ یہ ستحب تھی۔ اس کی بس ترخیب دی گئی ہے کہ حضرات کے بیں کہ یہ فرض تھی اور پھر مضوخ ہوگئی۔ سے کہ آیا یہ واجب کھی اور پھر مضوخ ہوگئی۔

ان كورميان يداختلاف بهي به كداس كاكتا حصد منسوخ بواب جود مرات يد كبتے بيل كد ذكوره وصيت واجب بيل مي ان كا استدلال به كدا يت كي سياق اوراس كے مضمون كا ندراس كوجوب كنى كى دلالت موجود بريده ارشاد بارى به الوصية للوالدين والا قربين بالمعروف جب آيت بي بالمعروف كالفظ ذكر بواتيزيد بيان بواكدية تقي لوگول پر به تواس كورم الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف جب آيت بي بالمعروف كالفظ ذكر بواتيزيد بيان بواكدية تقول پر به تواس كور المال وجوب برتين برتين وجوب بر

نہیں ہے کہ یہ کتاب، لینی قرآن مجید فیر متقین کے لیے ہدایت بن جائے جب آیت کے مقتفا کے تحت متقین پر دمیت واجب · ہوگئی۔

تودوسروں پر بھی اس کا وجوب ہوگیا متقین کے ساتھ اس وجوب کی تخصیص کا فائدہ یہ ہے کہ وصیت کرنا تقوی کی نشانی ہے اورلوگوں پر چونکہ لازم ہے کہ وسب کے سب معن بنیں۔ اس لیے ان پر وصیت کا فعل لازم ہے۔ وصیت کے ایجاب اور اس کی فرضیت کی تاکید پر زیر بحث آیت کی دلالت واضح ہے اس لیے قول باری: کتب علیم کے معنی ہیں تم پر فرض کردی مئی یعنی وصیت حبیبا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں پھر قول: بالمعروف حقاعلی استھین کے ذریعے اسے اور مؤکد کردیا۔

وجوب کے الفاظ میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جو قائل کے اس قول سے بڑھ کرموکد ہوکہ یہ تم پر حق ہے۔الفاظ کے اندراس وجوب کی متقین کے ساتھ اللی تفییر سلف کا اس امر وجوب کی متقین کے ساتھ اللی تفییر سلف کا اس امر پر الفاق ہے کہ ذریع ہیں۔ اس کے ساتھ اللی تفییر سلف کا اس امر پر دلالت کرتی ہیں پر اتفاق ہے کہ ذریع ہیں۔ کے ذریعے وصیت کا وجوب ہوا تھا۔ حضور ساتھ بھی اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وصیت واجب تھی۔ عبدالباتی بن قاتع نے روایت بیان کی۔ ان سے سلیمان بن الفتل بن جریل نے ، ان سے عبداللہ بن کہ دوسیت واجب تھی۔ عبدالو باب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن محرضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور ساتھ بھی ہے فر ہایا: کسی مومن کے لیے بیطال نہیں کہ وہین را تیں گزارے کرید کراس کی وصیت اس کے بیاس ہو۔

ہمل حبدالباتی تل نے روایت بیان کی ،ان سے بھر بن موئ نے ،ان سے الحمیدی نے ،ان سے مغیان نے ،ان سے ابوب نے کہ یس نے نافع کو حضرت این عمرض اللہ تعالی عند نے آل کرتے ہوئے سنا کہ حضور مان ہے ہے ہے کہ مسلمان کا جس کے پاس مال ہواوراس نے اس مال ہیں وصیت کی ہو، بیرتی نہیں ک اس دورا تیں گزرجا کی حمر بیداس کی وصیت اس کے پاس ملک ہو وجود ہو۔ای حدیث کی روایت ہشام بن الغاذی نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے بیان کی ہے کہ حضور مین ہو ہو ہو این کی مسلمان کے لیے بیرمنا سب نہیں کہ وہ دورا تیں گزرائے حمر بیداس کی وصیت اس کے وجوب بیاں کئی ہوئی موجود ہو۔ بیر حدیثیں اس امر پر دالمات کرتی ہیں کہ وصیت واجب تھی لیکن جو دعرات ابتداء ہیں اس کے وجوب بیال کئی ہوئی موجود ہو۔ بیر حدیثیں اس امر پر دالمات کرتی ہیں کہ وصیت واجب تھی لیکن جو دعرات ابتداء ہیں اس کے وجوب بیا تھی منسوخ ہوگئیں۔ان حدید میان اِختیاف ہے۔ان میں سے ایک گروہ کا قول ہے کہ ذیر بحث آیت میں وصیت کے ایجاب کی تمام با تھی منسوخ ہوگئیں۔ان حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی حذبی شامل ہیں۔

ابوجم جعفر بن جمد بن احمد انواسطی نے دوایت بیان کی ہے، ان سے ابوالفنل جعفر بن جمد بن انیمان المعووب نے ، ان سے ابوالفنل جعفر بن جمد بن انیمان المعووب نے ، ان سے جائ نے ابن جربی اور عمان بن مطاء الخراسانی سے، انہوں نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قول باری: ان ترک فیرن لوصیة للوالدین والا اقر بین کواس آیت سے منسوخ کردیا ہے: للرجال نصیب مما توك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصیب امفروضا توك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصیب امفروضا دروں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو مال باپ اور دشتہ داروں نے چھوڑ ابو بخواہ تحور ابو یا بہت اور بیر حصد اللہ کی طرف سے مقررہ کی ابن برت کن عکر مدے اور انہوں نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے قول باری: ان ترک فیرا کی تقییر می نقل

کیا ہے کہ اس سے دہ لوگ منسوخ ہو سکتے جو دارث قرار پائے ہیں اور دارث قرار نہ پانے دالے منسوخ نہیں ہوئے۔اس بار ب میں حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے مروی دونوں روایتوں میں اختلاف ہے۔

ایک روایت میں ذکر رہے کہ تمام لوگ منسوخ ہو گئے اور دوسری میں ہے کہ وارث قرار پانے والے رشتہ وار منسوخ ہو گئے اور والنہ شقر ارندیانے والے رشتہ وارمنسوخ نہیں ہوئے۔

ابوجرجعفر بن محمد نے روایت بیان کی ہان ہے ابوالفعنل المعودب نے ،ان سے ابوعبید نے ،ان سے ابومبدی نے عبداللہ بن المبارک سے ، انہوں نے عمارہ ابوعبدالرحن سے کہ میں نے عکر مہ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ قول باری : ان ترک خیرن الوصیة للوالدین والاقر بین کوفرائعن کی آیت نے منسوخ کردیا ہے۔

ابن جریج نے مجاہد سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ ولد کے لیے میراث تھی اور والدین نیز رشتہ داروں کے لیے وصیت تھی ، یہاب منسوخ ہے۔ دوسر سے گروہ کا قول ہے کہ وصیت والدین اور رشتہ داروں کے لیے واجب تھی ، پھران لوگوں کے تی میں منسوخ ہوگئ جو وارث قرار پائے اور اسے والدین کے لیے نیز وارث نہ بنے والے رشتہ داروں کے لیے خاص کردیا گیا۔ بدروایت بولس اور اشعث نے سی بھری ، جابر بن زیداور عبدالملک بن یعلیٰ سے اس فخص کے متعلق مروی ہے جو غیر رشتہ دار کے لیے وصیت کرے جبکہ اس کا ایسارشتہ دار ہی موجود ہو جو وارث نہ بن رہا ہو۔

الی صورت میں موصی کے تہائی مال کے دو حصے رشتہ داروں کول جا کی ہے اورا یک حصہ فیررشتہ دارکو، جبکہ اس صورت کے متعلق طاؤس کا قول ہے کہ ماری وصیت مرف رشتہ داروں کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ ضحاک کا قول ہے کہ وصیت مرف رشتہ دار کے تن موصی پر میں ہوگی الا یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار دوں ہے لیے واجب تھی ۔ لیکن موصی پر الزم نہیں تھا کہ وہ تمام رشتہ داروں کے لیے واجب تھی ۔ لیکن موصی پر الزم نہیں تھا کہ وہ تمام رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ بلکہ اسے صرف قر سی رشتہ داروں پراقتصار کرنے کی اجازت تھی ۔ دور کے رشتہ داروں کے دشتہ داروں کے ایم والت پر باتی رہ گئے یعنی ان کے لیے وصیت کرنا بھی جائز تھا اور ترک وصیت کا بھی جواز تھا۔ جو حضرات وصیت کرنا بھی جائز تھا اور ترک وصیت کا بھی جواز تھا۔ جو حضرات وصیت کا بھی منسوخ ہوا۔

ہم نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ اور عکر مد سے نقل کردیا کہ آیت مواریث نے وصیت کومنسوخ کردیا۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ اور کھر کے آول باری: للرجان نصیب مما ترک الوالدان تا آخر آیت نے اس تھم کومنسوخ کیا کردیا۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضور مل تعلیم تھے ارشاد: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ نے وصیت کے تھم کومنسوخ کیا ۔

یہ صدیث شہر بن جوشب نے عبدالرحمن بن عثان سے ، انہوں نے مطرت عمر بن خارجد رضی اللہ تعالی عند سے اور انہوں نے مطور من شہر بن جوشب نے عبدالرحمن بن عثان سے ، انہوں نے مطور من شہر بن شعیب نے اپنے والدے اور مضور من شعیب نے اپنے والدے اور انہوں نے مسئور من شعیب نے اپنے والدے اور انہوں نے مسئور من شعیب کہ آپ مائی تی ہے کہ آپ من شعیب نے قرما یا : کسی وارث کے لیے وصیت جا بر نہیں ۔ اساعیل بن عیاش نے شرجیل بن مسلم سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے مصنر سے ابوا مامدرضی اللہ تعالی عند او

سميتے ساتھ كريس نے حضور مل تھي لا كو جمة الوداع كے خطبے ميں فرماتے سناتھاكد: لوگو، اللہ تعالى نے ہر حقداركواس كاحق دے ديا ہے۔اس ليےاب كى دارث كے ليےكوئى دميت نبيس۔

عجاج بن جریج نے عطاء الحراسانی سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور میں جائے ہیں وارث کے لیے وصیت جائز نہیں الابد کہ باقی ماندہ ورثا اسے برقر ارر کھیں۔ بیصدیث محابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ اسے تجاج نے ابواسحاق سے انہوں نے الحارث سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جماعت بکی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں عبد اللہ بن بدر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ بکی وارث کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں۔ اس مسئلے می حضور سان جہاز ہے منقول بیصد بیث جس کا ورود ان جہادت سے وا ہے ہمار سے نزد یک درجہ تو اتر بیس ہے۔

الله بحانہ کی طرف سے در ٹاکے لیے میراث کا ایجاب وصیت کے نئے کا موجب نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وصیت اور میراث دونوں
کا اجتاع جائز ہے۔ آپنیں و کیھتے کہ حضور من تو تین آئے ۔ وارث کے لیے وصیت کو اس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب باقیما ندہ
ور ٹا واس کی اجازت دے دی ہیں، اس لیے ایک بی شخص کے حق میں وصیت اور میراث کا اجتماع محال نہ ہوتا۔ اگر آیت میراث کے
سوااور کچھ نہ ہوتا۔ علاو وازیں اللہ بجانہ نے وصیت کی تفقید کے بعد میراث کی تقسیم کا تھم دیا ہے، تو پھراس بات میں مانع کو ان کی چیز
ہے کہ ایک شخص کو وصیت سے اس کا حصد دے ویا جائے اور پھر میراث میں اس کا حصد اسے ل جائے۔ امام شافعی نے " کما ب
الرمانہ " میں کہا ہے کہ احتمال تھا کہ آیت مواریث وصیت کی ٹائے ہواور یہ می احتمال تھا کہ آیت مواریث کے ساتھ وصیت بھی ثابت

بھر جب مجاہد کے واسلے سے حضور مل اُولیکا ہے بیرایت منقول ہوئی کہ: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو ہم نے آپ مان کی ہے مروی اس روایت کے ذریعے جو منقطع ہے بیا سندلال کیا کہ آیت مواریث والدین اور رشتہ داروں کے تن میں وصیت کے تھم کی نائے ہے۔

ابوبكر جصاص كہتے ہیں كہ ام شافعى نے وصب اور ميراث كے اجتماع كے احتمال كى بات سليم كى ہے۔ اس ليے جب آیت موادیث كے نزول كے اعد اليكى بات نہيں ہے جو وارث كے ليے وصبت كے نئے كى موجب بن سكتو بكى كہا جائے گا كہ وصبت ميراث كى بنا پر منسو، نہيں ہو كى كيونكہ ان دونوں كے اجتماع كا جو از موجود ہے۔ نيز ذكورہ بالا صدیث امام شافعى كے نزديك ثابت شدہ مجى نہيں ہے كيونكہ وہ ايك منقطع سند كے واسطے منقول وكى ہے، حالانكہ دہ صدیث مرسل كو بھى قبول نہيں كرتے خواہ اس كا وردواتھال اور تو امركى جہت ہے كيوں نہ ہو۔ انہوں نے اس منقطع حدیث كے ذريع آيت كے تم كو نتم كرديا حالانكہ ان كے نزديك سنت كے ذريع قرآن كا نتے ہو مرضرورى ہے كہ والدين اور دشتہ داروں كے ليے وصبت كا تم ثابت ہے اور اسے منسوخ قرار ندديا جائے كونكہ اس تم كومشوخ كرنے والى كوئى چيز واردئيس ہوئى۔

پائ ان غلاموں کے سوااورکوئی مال نہیں تھا، یہ فیصلہ صاور فر ما پاتھا کہ ان کے تین جھے کر کے ان بی سے دوکوآزاد قرار دیا اور چارکو غلام ہی رہنے دیا۔ جس فض نے انہیں آزاد کیا تھا وہ ایک عرب تھا اور اہل عرب صرف ان مجمیوں کے مالک ہوتے ہیں جن کی ان سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس لیے حضور من فیل کے ان کے لیے وصیت جائز قرار دے دی۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اگر غیر رشتہ داروں کے لیے وصیت باطل وتی تو آزادہ شدہ غلاموں کے لیے بھی یہ باطل ہوجاتی کے تکہ وہ میت کے رشتہ دار نہیں سے۔ اور والدین کی وصیت باطل ہوجاتی۔

البربر جصاص کتے ہیں کہ امام شافعی کے درج بالا کلام میں ظاہری طور پر ابڑا اختلال ہے ان کے اصولوں پر اس کا انتخاض
ہوجاتا ہے۔ اختلال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ: عرب کے لوگ مرف ان مجمیوں کے مالک ہوتے ہیں جن ہے ان کی کوئی
رشتے داری نہ ہو۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ایک عرب کی مال مجمی ہو کتی ہے۔ ان صورت میں مال کی طرف ہے اس کے تمام
رشتہ دار بجی ہوں گے۔ ایک صورت میں اگر مریض غلام آزاد کر ہے تو اس کی دی ہوئی آزادی اس کے اقرباء کے لیے وصیت قرار
یائے گی۔

اے ایک اور جہت ہے دیکھے، اگر یہ بات ٹابت ہوجائے کہ آیت مواریث نے والدین اور رشتہ داروں کے تن میں وہیت کے کھم کومنسوخ کردیا ہے۔ تو یہ نے صرف ان رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا جوارث بن رہے ہوں لیکن غیر وارث رشتہ داروں کا جہال تک تعلق ہے تو میراث کے اثبات میں کوئی الی بات نہیں ہے جو ان کے تن میں وصیت کا تھم منسوخ کرنے کی موجب بن جائے۔ امام شافعی کے درن بالاقول کی اصل پر انقاص کی صورت یہ ہے کہ انہوں نے رشتہ داروں کے لیے وصیت کو معنسوخ کرنے کا ایجاب حضرت عمران بن صین رضی اللہ تعالی عند کی روایت کردہ صدیث سے کیا ہے جس میں ایک مریض کا اپنے مامول کو آز ادکرنے کا ایجاب حضرت عمران بن صین رضی اللہ تعالی عند کی روایت کردہ صدیث سے کیا ہے جس میں ایک مریض کیا جا سکی فلامول کو آز ادکرنے کا ذکر ہے، صالاتکہ امام شافعی کی بیان کردہ ایک اصل یہ ہے کہ قرآن کوسنت کے در بیع منسوخ نہیں کیا جا سکی صدراول کے بزرگوں اور تا بعین کی ایک جماعت سے غیروں کے لیے دصیت کے جواز کی روایت منقول ہے، نیز یہ کہ اس وصدت کی ہو مردی ہے کہ حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ام ولد وصدت کی ہو مردی ہے کہ حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ام ولد جا رہزار درجم کے حساب سے تھی۔

حعنرت عائشدض الله تعالی عنها ، ابر بیم نخعی ، سعید بن المسیب ، سالم بن عبدالله ، عمرو بن دیناراور زهری سے منقول ہے کہ موسی کی وصیت اک طرح نافذ ہوگی جس طرح اس نے کی ہے۔ تابعین کے عصر کے بعد آنے والے فقہاء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو کمیا تھا کہ دشتہ داروں اور غیررشتہ داروں دونوں کے لیے وصیت جائز ہے۔

ہمارے نزدیک والدین اور دشتہ دارول کے تن میں وصیت کوجس تول نے منسوخ کردیا وہ آیت موریث کے سیاق میں اللہ سیانہ کا بیدار شاد ہے ہمن بعد وصیة بعضی بھا اورین (اس وصیت کے بعد جوکی گئی ہویا دین کے بعد) اللہ سیجانہ نے مطلق صورت میں وصیت کی اجازت دے دی اور اسے مرف رشتہ داروں تک محدود نیس رکھا کہ غیر رشتہ داراس میں شامل نہ ہو سکیس اس تھم میں والدین اور دشتہ داروں کے بیدو وصیت کے نئے کا بیجاب موجود ہے، اس لیے کہ ان کے تن میں وصیت فرض تھی اور اس آیت میں والدین اور دشتہ داروں کے بیدو وصیت کے نئے کا بیجاب موجود ہے، اس لیے کہ ان کے تن میں وصیت فرض تھی اور اس آیت میں

ان کے جن میں وصیت ترک کرنے اور فیرول کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ہے، نیز با قیما ندو تر کہ کو ورٹا و کے مقررشد وحصول کے مطابق تقدیم کرنے کا تحکم ہے۔ یہ بات مرک ای وقت ورست ہو سکتی ہے جب والدین اور رشتہ دارول کے جن میں وصیت کو مفوخ قرار دیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ یہ احتال و کہ اللہ سجانہ نے آیت مواریث میں فرکور و وصیت اور اس کے بعد مواریث کے ایجاب سے وہ وصیت مراد کی ہوجو والدین اور رشتہ دارول کے لیے واجب ہے۔

ال صورت علی وصیت کا تھم ان رشتہ داروں کے لیے ثابت رہے گا جو وارث ندین رہے ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ال بنا پر فلط ہے کہ اللہ ہمانہ نے اس مقام پر وصیت کو اسم کر وکی صورت علی مطلق رکھاہے جو جس کے اندراس کے شیوع کا مقتض ہے۔ کیونکہ اساء کر وکا کہی تھم ہے۔ جبکہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے ذکور و وصیت اسم معرف کی صورت علی ہے۔ اس لیے اسے اس کی طرف موڑ و بنا جائز تیں ہوگا۔ اللہ ہمانا اور فرما تا تو ارشاد ہوتا: من بعد الوصیة تا کہ کلام اس معرف و معبود وصیت کی طرف داجع ہوجاتا جس کا علم پہلے سے تھا۔ جس طرح یہ قول باری ہے: والذین بید مون البحص ناست شد لد یا تو ا بلویعة شهدا آء فاجلد و هد (جولوگ پاکدامن کورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چارگواہ چیش نہیں کرتے آئیں (ای) کوڑ سے بلویعة شهدا آء فاجلد و هد (جولوگ پاکدامن کورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چارگواہ چیش نہیں کرتے آئیں (ای) کوڑ سے بلویعة شهدا آء فاجلد و هد و بیت اس بات کے اندروالدین اور کر دوالدین اور رشتہ داروں کے لیے جائز ہے ، ہوائے ان کو کورت کے ایجا کا نے جب آیت مواریث علی وصیت کا ذکر اسم کرو کی شکل علی ہواتو اس سے ثابت ہوگیا کہ یہاں وہ وصیت مراذ نیس ہے جس کا ذکر والدین اور رشتہ داروں کے لیے جائز ہے، ہون وارث کے لیے وصیت یا قاتل و غیر ہواکہ لیے وصیت اس بات کے اندروالدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کی منوخی موجود ہے۔

الایکر جسام کے بیل کدام محمد بن الحس نے قول باری: لوصیة للوالدین والا قربین سے استدالال کیا ہے کہ مال باہم دشتہ داروں میں شامل نہیں ہیں کیونکہ دو کی اور کے ذریعے اپنی اولا دکی طرف منسوب نہیں ہوتے ، بلک اولا دکے ساتھ ان کی رشتہ دار دوسروں کے ذریعے منسوب ہوتے ہیں۔ اس لیے قریبی رشتہ دار دوسروں کے ذریعے منسوب ہوتے ہیں۔ اس لیے قریبی رشتہ دار وہ اللہ جو کی اور کے ذریعے قریب ہوئے ہوں۔ امام صاحب نے یہ بحی فرما یا ہے سلی بیٹا بھی اقربا و میں شامل نہیں ہے ، کونکہ وہ بندات خود اپنے والدی طرف منسوب ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی واسط نہیں ہوتا ، اس بنا پر امام محمد کا قول ہے کہ اگر کوئی مختف فائمان کے اقربا کے لیے وصیت کر سے تو اب وصیت میں اس کا بیٹا داخل نہیں ہوگا اور نہیں اس کا باپ۔ بلکہ اس می طرف یک واسطے کے دامل ہوں محمد نیز اس کا جمائی اور اس طرح کے دوسرے دشتہ دار۔ کونکہ ان میں سے ہرایک اس کی طرف یک واسطے کے ذریعے منسوب ہوتا ہے۔ ویلے اقرباء کے منہوم میں اختلاف رائے ہے۔ والشداعلم۔

وميت من عزيزول كي رائ كااحرام

الويكر جصاص كہتے ہيں كہ ہم نے اپنے مالل بيان كے ذريعے ورثا كے تن ميں وميت كالنخ واضح كرديا ہے۔حضور سأنظيني

#### **Click For More Books**

\_\_ے مروی ہے کہ: وارث کے لیے کوئی ومیت نہیں الا یہ کہ دیگر ورثاء اے برقر اررکھیں، یعنی اس کی اجازت دے دیں۔ اس حدیث میں سے بات بیان کردی من ہے کہ مورث کی وفات کے بعدان کی اجازت معتبر ہوگی کیونکداس کی زندگی میں ندکور ورج ورحقیقت وارث قرارمیس پائے ہوں ہے۔انہیں ورٹا وہونے کی صفت موری کی وفات کے بعدی حاصل ہوگی۔اس لیے اگر کوئی وارث وصيت كومجى ديتواس كى بياجازت باطل ہوكى كيونكد حضور سائن اليل اكارشاد: وارث كے ليے كوئى وصيت نبيس ميس عموم ے۔اس حدیث میں بید لالت موجود ہے کہ جب دیگر ورثا ماس ومیت کی اجازت دے دیں تو بیہ بات ان کی طرف ہے کسی ایسے بك بات نيس موكى جے في سرے على من لا يا كميا مواوراس كے نتيج من اس وميت پر ہمد كے احكام جاري موں ، يعني قبضه اورحوا کلی کی اس میں شرط لگائی جائے نیز قابل تقسیم ہونے کی صورت میں شیوع اور اشتر اک کی نفی کر دی جائی اور اس میں رجوع کی منجائش بھی رکھی جائے وغیرہ وغیرہ ، بلکہ ذکورہ وصبت کو جائز وصایا کے احکام برمحمود کیا جائے گا،اس امر برمحمول بیس کیا جائے گا کہ اجازت دینے والے ورٹا ء کی طرف سے بیہ ہہ ہے۔

اک حدیث میں ایسے عقود کے جواز پر بھی دلالت موجود ہے جوموقو ف صورت میں ہوں اور ان کی اجازت دینے والانجی کوئی موجود ہو۔ کیونکہ میت نے ایسے مال پرعقد وصیت کیا تھا جو دمیت کے وقوع کے وقت وارث کا مال تھا۔ ایسی ومیت کوحضور سن فیلین لم نے وارث کی اجازت پرموتوف رکھا ہے۔اس لیے یہ بات اس امر کی بنیاد بن من کہ اگرکوئی مخص کسی غیر کے مال سےسلسلے میں بھے کا عقد کرلے یاعتق یاربن یا بہدیا اجارہ وغیرہ کاعقد کرلے ہوئ عقد مال کے مالک کی اجازت پرموقوف ہوگا کیونکہ بیاا عقد ہوگا جس كاليك مال ہے۔جواس عقد كى ابتداء اور اس كے ابقاع كامالك ہے۔ اس صديث ميں اس امر يرجمي ولالت موجود ہے كما كر موصی تہائی سے زائد کی ومیت کرے گاتو بدومیت ورثاء پرموتوف ہوگی جس طرح حضور من فائیل نے اس ومیت کو دیگر ورثا می اجازت يرموتوف ركها بجركى وارث كين من كي كن مو

یہ تمام معانی حضور مل اللیال کی زیر بحث صدیث: کسی وارت کے لیے کوئی وصیت نہیں ، إلا بیک دیگرور اواس کی اجازت دے دیں کے حمن میں موجود ہیں۔ اگر ایک مخص اینے تہائی مال سے زائد کی وصیت کردے اور مومی کے ورثا واس کی موت سے اس ومست كى اجازت دے دي تواس كے متعلق فقها و كے درميان اختلاف رائے ہے۔ امام ابوطنيفه، امام ابويوسف، امام محر، امام زفرجسن بن صالح اورعبیدالله بن الحن فے فرمایا ہے ک اگرور ثاموسی کی زندگی میں اس کی اجازت دے دیں توبید ومیت جائز نہیں موگی حی کراس کی موت ک بعدوه اس کی اجازت دے دیں۔

اك طرح كا قول معزت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه، قاضى شرح اور ابراجيم خعى ي معتول إباين الى ليل اورعثان المتى كا تول ہے كەموسى كى وفات كے بعدور اكواس وميت برجوع كرنے كاحت نيس موكااور بيدميت ان يرتافذ موجائے كى-ابن القاسم نے امام مالک سے روایت بیان کی ہے کہ اگر و میت کنندہ این ورثاء سے و میت کی اجازت لے چکا ہوتو ایسے وارثوں کو اس ومیت سے رجوع کرنے کاحق نبیس ہوگا جواس سے بائن اور جدا ہو سے بول، مثلاً بیٹا جواسے باپ سے جدا ہو چکا ہو، نیز بھائی اور چیازاد بعائی جواس کے عیال میں شامل نہ ہو ۔ لیکن اس کی بیدی اور پٹیاں جواس سے ملحدہ نہ ہوئی ہوں، نیز ہروہ فرد جواس کے

عمال میں ہونواوا بھی بالغ نہ ہوا ہو۔ان سب کو مذکورہ دمیت سے رجوع کر لینے کاحق ہوگا۔ای طرح چیا ادر چیا کاجٹوا نیز وہ رشتہ دار جے بیخوف ہوکدا گروہ فذکورہ وصیت کی اجازت نددے تواجازت کا طلب کارموسی جوامجی بیارے تندرست ہونے کے بعداس کا نفقه بند کردے گا ،ایسے افراد بھی ذکور و دمیت سے رجوع کر سکتے ہیں۔

ابن وہب نے امام مالک سے روایت بیان کی ہے کہ اگر مریض مورث اسے ورثا سے کسی وارت کے حق میں وصیت کرنے ک اجازت طلب کرے اور وہ اسے اس کی اجازت دے دیں تو پھر انہیں اس وصیت کے کسی صے سے بھی رجوع کرنے کا حق نہیں موكا\_اكراس نے مالت محت ميں ان سے اجازل لي موتواس مورت ميں اگروه جا ايل آو ذكوره وميت سے رجوع كرسكتے إي -اان کی اجازت صرف موصی کی بیاری کی حالت میں جائز ہوگی۔ کیونکہ دوہ اس وصیت کے ذریعے اپنے مال ہے ان کے نی کومحروم کر دے گاس لیے بیدومیت ان برنا فذ موجائے گی۔

ابو بحرجمام کتے ہیں کہ حضور مل علیہ کے ارشاد: کمی دارث کے لیے کوئی وصیت نیس الاید کہ دیگر در ثااس کی اجازت دے دیں کاعموم ہر حالت میں ومیت کے جواز کی نفی کرتا ہے۔ جب اس عموم کی تخصیص حضور م<mark>ل ایجیا ہ</mark>ے اسٹے ارشاد الا یہ کہ دیگر ورثا اس ک اجازت دے دیں ، کے ذریعے کردی اور دوسری طرف فرکورہ ورثا مرصی کی وفات کے بعد بی حقیقت میں ورثا بنیں مے اس ے بہلنبیں۔ تو پھرعموم سے مخصوص شدہ صورت موت کے بعدور ٹاکی اجازت کی صورت میں ہوگی۔اس کے علاوہ دیگر صورتیں ومیت کی با تیماند وصورتوں کے عموم برمحمول ہوگی۔نظر یعنی عقل استدلال مجی اس پر دلال ہے۔ کیونکہ مورث کی زندگی میں ورٹا مال کے مالک نہیں ہوتے اس لیے اس مال کے سلسلے میں ان کی اجازت کو کی عمل نہیں کرے گی جس طرح ان کی طرف ہے اس مال کا مبداوراس کی بیع مائزنیس\_

اگراس کے بعد موت داقع ہوجائے تو اجازت اور بھی زیادہ دور چلی جائے گی۔ چونکہ مومیٰ لہ ( دہ مخص جس کے حق میں ومیت کی می )ک لیے دمیت کا دور موسی کی موت کے بعد ہوگا۔ای طرح اجازت کا تھم بھی ہوگا کہ وہ دمیت کے دور ع حالت میں دی گئی ہو، نیز یہ کہ وصیت کے وقوع سے پہلے اجازت کوئی ممل نہیں کرتی ، نیز جب میت کونت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ے اندرومیت کو باطل کردے مالا ککہ وہ مالک ہوتا ہے، توورٹا کواس اجازت سے رجوع کر لینے کا زیادہ حق ہوگا جوانبوں نے دی محی۔ جبان کے لیے اجازت لیے رجوع کرلیا جائز ہوگا تواس سے یہ بات معلوم ہوگی کداجازت درست نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ موسی ، بین مورث کے مال کے اندراس کی بیاری کی وجہ سے درثا مکاحق ٹابت ہوجاتا ہے اوراس لیے اسے ا ہے مال میں تبائی ہے زائد میں تصرف کرنے ہے روک دیا جاتا ہے جس طرح کے بعد بیقصرف ممنوع ہوجا تا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ورٹا وصیت کی اجازت دے سے ہول تو ان پراس اجازت کے لزوم کے باب میں موصی کی بیاری کی حالت کو موت کی حالت شارکیا جائے۔اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ہمارے نز دیک مریض کا اپنے پورے مال کے اندر، ہیمہ،صدقہ محتق اورتصرفات کی دعیرتمام وجوہ کے ذریعے تصرف کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی موت کے بعدان تصرفات میں سے صرف وہی مورتم منسوخ قراریاتی ہیں جو تہائی سے زائد ہوں ، کیونکہ موت کے بعد ورثا و کے حق کا ثبوت ہوجا تا ہے لیکن موت سے پہلے

فركوره مال كيسلسط مركس وارث كول كاعتبارتيس موتار

آپنیں ویکھتے کہ مورث کی موت سے پہلے اس کے عقو دکو وارث فٹخ نہیں کرسکا۔ یہ ق اس کے لیے مورث کی موت کے بعداس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کے مال میں اس کا حق ثابت ہوجائے۔ ای طرح مورث کی موت سے پہلے وارث کی وی ہوئی اجارت کا بعدم ہوتی ہے جس طرح مورث کی موت سے پہلے وارث کی طرف سے اس کے عقو دکا فٹخ کا لعدم ہوتا ہے۔ مورث کی طرف سے اپنا ورثا سے وصیت کی اجازت ما تھنے پر اجازت ند دینے کی صورت میں مورث کی طرف سے کسی ضرر کے لاحق ہونے کا اندیشہ کو نے والے ورثا کے درمیان امام مالک نے جوفرق رکھا ہے اس کی کوئی وجنیس ہے ہوئے کا اندیشہ کو خطرہ وارث کے عقو دکی صحت کے لیے مانع نہیں ہے کیونکہ یہ خطرہ وارث کے اندر کر وراء کے زبر کے ماتھ کی کی مفت پیدائیں کرے والے۔

آبنیں دیمے کہ اگر وارث مورث کے مطالبہ پرکوئی چیزاس کے ہاتھ فروخت کردے اور پھر کے کہ: اگر میں اس کی بات قبول نہ کرتا تو بھے خطرہ فعا کہ کہیں وہ میراخری بند نہ کردے " تواس کی سے بات فذکورہ نتا کے ابطال کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ ای طرح اگر مریف مورث اپنے وارث سے کوئی چیز بہہ کے طور پر طلب کرے اور وہ اسے بہہ کردے ، تواس کی بات نہ بانے کی صورت میں وارث کو لاحق ہونے والے ضرر کا اندیش اس کے اس جہ پرکی طرح اثر انداز نہیں وہ گا اور اس کی حیثیت اس محفی جیسی موگ جے مورث کی طرف سے کسی ضرر کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس لیے عتق کے ایجاب کے سلسلے میں خرج اور وظیفہ بند ہوجانے کے ضرر کے اندیش کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس لی ظ سے ان لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا جو مورث کے عیال میں شامل ہوں یا اس کے میاں میں شامل نہوں۔ واللہ الموفق۔ (احکام القرآن ، جصاص ، بیروت)

## وارثول كيلي حكم وميت كمنسوخ مون كابيان

للوالدين نصيباً معلوماً وألحق لكل في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيباً معلوماً وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية لمن لا يرثمن قريب وغير قريب.

وینظر ابن حزم 124 الدهاس 18 ابن سلامة 16 می 19 ابن الموزی 200 العنائل 30 ابن المهنوج 49.

اس کے سورت نساء کی اس آیت سے پہلے والاحکم منسوخ ہوگیا۔ جس جس والدین کیلئے مصدمقرر کیا گیا ہے۔ اور وراشت میں سے ہروارث کیلئے مصدمقرر کیا گیا ہے۔ لہذا ان کیلئے کوئی وصیت نہیں ۔ لہذا وصیت اس کیلئے ہوگی جوقر ہی وغیرقر ہی کسی مجی طرح مقر کردہ معمول جس سے وارث ندہو۔ (ناسخ آیت ہیہے)۔

الله تمهاری اولاد (کی درافت کے حصول) کے متعلق حمہیں تھم دیتا ہے کہ (میت کے) ایک بیٹے کا حصد دوبیٹیوں کے برابر ہے، سواگر صرف بیٹیال (دویا) دوسے زیادہ ہول تو ان کا حصہ (کل ترکہ کا) دوتهائی ہے اور اگر صرف ایک بیٹی ہوتو اس کا حصہ (کل ترکہ کا) دوتهائی ہے اور اگر صرف ایک بیٹی حصہ ہے، اگر میت کی (کل ترکہ کا) نصف ہے اگر میت کی اولا دہوتو اس کے ترکہ ہے اس کے مال باپ بیس سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہے، اگر میت کی اولا دنہ ہواور صرف مال باپ ہی وارث ہول تو مال کا تمیرا حصہ ہے، (اور باتی سب باپ کا ہے) اور اگر میت کے (بمن ) بھائی

https://ataunnabi.blogspot.com/ الناخ والهنسوخ لقتادة من سورة الهقرة

ہوں آو مال کا چھٹا حصہ ہے (بیقسیم) اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اوراس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے تمہارے باپ اور · تمہارے بیٹے تم (خود) نبیس جاننے کہ تم کونفع پہنچانے کے کون زیادہ قریب ہے (بیہ ) اللہ کی طرف ہے مقرر کیے ہوئے حصص ہیں ' بینک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ (النہاء، 11)

نرح

### <u>اولا د کے احوال:</u>

اولادئی صورتوں میں وارث ہوتی ہے ایک حال ہے کہ میت کی اولا دک ساتھ میت کے والدین بھی ہوں اور دومرا حال ہے کہ میت کی دارث مرف اس کی اولا دہواور اس کی تین صورتیں ہیں یا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں وارث ہوں مے یا سرف بیٹیاں یا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں وارث ہوں مے یا سرف بیٹیاں مرف بیٹے اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے ہیں تو اس کا تھم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فر ما یا ہے کہ بیٹے کو دو سے اور بیٹی کو ایک حصد ملے گا مثلا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو امور حتقد معلی الارث کے بعد میت کر کہ کے تین حصے کریں وقصص بیٹے کو اور ایک بیٹی کو ملے گا۔ بیٹی بذا القیاس اور دوسری صورت ہے کہ اگر میت نے زوجہ ماں با ہواور بیٹیوں کو چھوڑ ابو تو اس صورت میں زوجہ اور بال باپ اصحاب الفرائض ہیں یعنی ان کے صعم مقرر ہیں زوجہ کا تھواں حصہ ماں کا مجھات میں نوجہ اور بالے گا کیونکہ اولا دیں تقسیم کردیا جائے گا کیونکہ اولا دیں تعسیم کردیا جائے گا کیونکہ اولا دیں اور اصحاب الفرائن کو دیے کے بعد جو باتی ہی گھیم کردیا جاتا ہے۔

الم ابوعبدالله محمد بن يزيدابن ماجمتوفي ٢٧٣ حدوايت كرتے إلى:

حضرت ابن عہاس رضی القد تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد مؤٹٹریٹی نے فر مایا : کتاب اللہ کے مطابق مال کو اسحاب الفرائض کے درمیان تقسیم کرواور اصحاب الفرائض کودینے کے بعد جو باتی ہے وہ (میت کے )سب سے اقر ب مرد کودو۔

(سنن ابن ماج؛ رقم الحديث: ۲۷٤ ، ممح ابخاري رقم الحديث: ۱۷۲۷ ، ۲۷۳۳ ، ۲۷۳۳ ، گیمسلم رقم الحديث: ۱٤١٧؛ سنن ترندي رقم الحديث:٢١٠٩٨)

مواس مورت میں کل ترکد کے ۲۶ حصص کے جا میں اس میں سے ۳ مصاص کی بیری کو، ۴ مصاص کے باپ اور مال کو اور باتی مانده ۱۳ حصص اس کی اولا دیس اس طرح تقسیم کردیں کہ بیٹے کوذو دور بین کوایک حصد مطے۔

تيسري صورت به ب كرميت في صرف بينمال جهوري مول اكردد يا دوسيندياده بينمال مول توان كودد مك ( دوتها لَي الميس كاوراكرمرف ايك بني جيوزى وتواس كوكرتز كمكانسف في اوراس كيامد جوتز كدين كاتووه ديكرا محاب الفرائض كوسط كالدو اگردہ نہ ہول تو بھرمیت کے مصبات کول جائے گا'ادراگرمیت نے مرف پیٹے چھوڈ سے ہول تو دہ تمام مال کے دامیث ہول کے اور ا كربيوں كے ساتھ اسى الفرائف مى مول أو اسى الفرائف كوان كا مصددے كے بعد باقى قمام الى والى كورسد يا جائے كا۔ مردكوعورت سيدكنا حصددين كي وجوبات:

عورت کودرافت می مرد کے حصر کا نصف مل ہا ہاں پر سامتر اس مونا ہے کے موسع مرد کی برنسی ماہیوں کی زیادہ مماج ے کیونکہ مرد آزادی کے ساتھ بے خوف و خطر تھرے یا ہر نکل سکتا ہے اور مورت اسے شوہر یا مالدین کی اجازت کے بغیر تھرے بابرلك نبيس سكت اوراكر بابرجائة واس كى مزت اورصمت كے فتحد معلوات بي نيز چ كساس كي على م موتى عياس لي اكر و وخريد وفروخت كرية واس كان جان يادهوكا كمان كابهت الديشيه عادرجه ماني طوريده كزورصنف باس التراس كومرد عدد كا حدد يا جائة وكم ازكم برابر حصد يا جائي-

اس سوال کے حسب ذیل متحدد جوابات ہیں:

(۱) مرد کے برنسبت مورت کے افراجات کم ہوتے ہیں کو تک مرد پرایٹی اپنی ہوی اور پھل کی اورائے ہوڑ مے والدین کے معارف کی ذمدداری ہوتی ہے اس کے برخلاف مورت پر کمی کی بردش کی ذمدداری ہیں ہاور جب مورت کی بلبت مرد کے اخراجات زياده إلى تومردكا حمد مى ورت عدكنا مونا وإي-

(٢) ساتى كامول كے لحاظ معمردكى ذمىداريان زياده موتى يوس مثلاده الم اور قاضى بنے كى صلاحيت دكمتا ب ملك اور وطن کے تھم ونت چلانے کی ذمددار یال رکھتا ہے اور ملک اور وطن کے دفاع کے لئے جہاد کی ذمدداری مجی مرو پر ہے۔ صدوداور قصاص بش وى كواه موسكا باوركارد بارى معاطات بش مجى مردكى كواى مورت سدكى بروس كى ذمددار يال زياده إلى ال كاورافت عراحمه محى وكنامونا عاسي

(٣) مورت چونكدمنفا كزور موتى باوراس كودنياوى معالمات كانياده تجربيس موتاس الت اكراس كوزياده يهيل جا كي توانديشب كراس كدوسب يبي ضافع موجا كي ك\_

اس آیت کی تغییر عمل مفسرین نے ہے بحث ذکر کی ہے کہ ایک بیٹ کا وراقت سے نصف حصر تعلق ہے اور جس مدیث عمل ہے ك بهم كرده انبياه مورث بن بنائ جامي مي دونني بتوحظرت الويكروني الله تعالى مند في تلى تكم كم مقابله بين تطعى كوكيول

#### **Click For More Books**

رک کردیااور حضرت سیرنا فاطمه رضی الله تعالی عنها کوورافت سے حصد کیوں نہیں دیا اس کا جواب بیہ کہ بیر حدیث ہار سے لخنی ہے حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے چونکہ اس کوزبان رسالت سے تعالی لئے ان کے لئے بیر حدیث بتر آن مجید کی طرح تطعی تھی ۔

الله تعالی تعالی کا ارشاد ہے: اگر میت کی اولا و بوتو ماں باپ میں سے ہرا یک کا مجمثا حصدہ اگر میت کی اولا دنہ ہوا ور مرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے (اور باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بہن) بھائی ہوں تو ماں کا مجمثا حصہ ہے۔ (النساو: ۱)

### والدين كاحوال:

اولاد کااطلاق فرکراورمونٹ دونوں پر ہوتا ہے اس لئے میت کے مال باپ کے ساتھ اگراولا دہوتو اس کی تین صورتی ہیں:
پہلی صورت یہ ہے: کہ مال باپ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے ہول تو مال باپ میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ طے گا،
تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی صرف ایک بیٹی ہواور مال باپ ہول تو بیٹی کونصف طے گا اور مال باپ میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ
طے گا البتہ باتی مال ہی باپ کو بہ طور عصبہ ہونے کے ل جائے گا۔

اگرمیت کی اولا دند ہواور صرف ماں باپ بی وارث ہوں تو مال کو تہائی ال جائے گا اور باتی دو تہائی مال باپ کو بطور عصب دے و یا جائے گااوراس صورت میں مرد (باپ) کومورت (مال) سے دھمنا حصل جائے گا۔

اکرمیت کے (بہن) بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصد کے گا۔ یہ والدین کے احوال میں سے تیمرا حال ہے، جس میں میت نے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائوں کو بھی چھوڑا ہو اس پر اتفاق ہے کہ ایک بہن یا بھائی مال کے تھائی حصد کے لئے حاجب بین کراس کو چھٹائیس کرتے۔ اوراس پر بھی اتفاق ہے کہ جب بہن یا بھائی کا عدد تین کو بھی جائے تو وہ مال کا حصہ تھائی سے کرکے چھٹا کردیتے ہیں اور اگر دو بہنیں یا دو بھائی ہوں تو اس میں اختلاف ہا کر صحابہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بھی مال کا حصہ تھائی سے کہ کرکے چھٹا کردیے ہیں اور محرب ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں دو بہنیں مال کا حصہ تھائی سے کہ نیس کر تیس۔ سے کہ کرکے چھٹا کردیے ہیں اور حصرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں دو بہنیں کی جس کی ہوں تھی یا سوتیل خواہ مال کی طرف سے خواہ باپ کی طرف سے سائی بھی کی مول تھی ہوں بھائی سے کہ کرکے چھٹا کردیے ہیں اور ایک احصہ تھائی سے کہ کرکے چھٹا کردیے ہیں اور ایک کا حصہ تھائی سے کہ کرکے چھٹا کردیے ہیں اور ایک کا حصہ تھائی سے کہ کرکے چھٹا کردیے ہیں اور ایک کا حصہ تھائی سے کہ کرکے چھٹا کردیے ہیں اور ایک کا حصہ تھائی سے کہ کرکے چھٹا کردیے ہیں اور ایک بین ہو یا ایک بھی گی وہ مال کے لئے حاجب ہیں اور ایک کا حصہ تھائی ہوں یا اختیائی ۔

الله تعالی کاارشاد ہے: (یقیم)اس کی وصیت بوری کرنے کے بعد اوراس کا قرض اداکرنے کے بعد ہے۔ (النساء:١١)

## قرض كووميت يرمقدم كرنے كولاكن:

اس آیت کی تغییر بیہ کے دوار توں میں ترکہ کی تغییم پر قرض کی ادائیگی مقدم ہے۔ اگرمیت پرلوگوں کا اتنا قرض ہے کہ وہ اس کے تمام ترکہ پر محیط ہے تو وار توں کو پکونیس ملے گا اور میت کے ترکہ ہے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور اگر میت کا قرض ادا کرنے کے بعد مال نیچ رہتا ہے اور میت نے وصیت بھی کی ہوئی ہے تو ایک تہائی مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد

ال كاباتي ما ندوتر كدور ثامين تقسيم كرديا جائكا\_

اس آیت میں میت کی ومیت پوری کرنے کا قرض کی اوائیگی سے پہلے ذکر کیا ہے لیکن اس پرامت کا اجماع ہے کہ پہلے میت کا قرض اوا کیا جائے گا چراس کی ومیت پوری کی جائے گی۔ اس کے حسب ذیل ولائل ہیں:

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ هدوایت کرتے ہیں:

اور ذکر کیاجاتا ہے کہ بی کریم مل تنظیم نے فیصلہ کیا کہ قرض کی ادائیگی وصیت پرمقدم ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے:

(آيت) "ان الله يامركم ان تو دوالا مانات الى احلمها" \_ (النسام: ٨٥)

ترجمه: اور بيتك الندتم كوظكم ويتاب كهامانات اما متول والول كوا دا كردو\_

اورنقی ومیت پوری کرنے کی بنسبت امانت کوادا کرنا مقدم ہے (قرض مجی ایک طرح سے امانت ہے)

امام ابوعیس محمد بن عیسی ترندی متونی ۲۷۹ صدوایت کرتے ہیں:

حارث ٔ حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ماہ تھی کے وصیت کو پورا کرنے سے پہلے قرض اوا کرنے کا تھم دیا حالانکہ تم قرآن مجید میں وصیت کو قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔امام ترفذی نے کہا عام اہل علم کااس حدیث پر عمل ہے کہ وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض اوا کیا جائے گا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢١٠٩ ، ٢١ ، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٧١٥)

### حارث اعور كے ضعف كابيان:

بیحدیث حارث نے حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ہے ٔ حارث کے ترجمہ میں حافظ منس الدین محمد بن احمد ذہبی متو فی ۶۸ ۷ ھر لکھتے ہیں:

حارث بن عبداللہ ہوانی اعور (یک چٹم) کبار علاء تا بین جس سے ہاوراس جس ضعف ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند سے حدیث روایت کرتا ہاوراس سے عمرو بن مرو ابواسحاق اورایک جماعت حدیث روایت کرتی ہے شبی نے کہا بجھے حارث اعور نے حدیث روایت کرتی ہے شبی نے کہا بجھے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور وہ کذاب تھا نیز مغیرہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جس حارث کی تقد میں نہیں کی جاتی تھی۔ ابن کہ اور وہ کذاب تھا نیز مغیرہ نے کہا منعیف ہے۔ نسائی نے کہا بی قوئی ہیں ہے۔ ابن عدی نے کہا منعیف ہے۔ نسائی نے کہا بیقو کی نہیں ہے۔ ابن عدی نے کہا اس کی عامروا یا ت غیر مخوظ ہیں۔ دارتھنی نے کہا ضعیف ہے۔ حصین نے شعبی سے روایت کیا کہ حضرت علی کی طرف حارث نے جتی جموثی احادیث منسوب کی ہیں آتی اور کی نے بیس کیں۔ ابن سرین کا یہ گمان تھا کہ اس کی حضرت علی سے عامروا یات باطل ہیں۔ ابن اس حال تھا کہاں کی حضرت علی سے عامروا یات باطل ہیں۔ ابن اس حال اس کا کا در حدیث من منسوب کی ہیں آتی اور کی نے بیس کیں۔ ابن سے من غالب تھا اور حدیث میں ضعیف تھا۔

ابو بکر بن ابی داؤد نے کہا حارث بہت بڑافقیہہ تھااورعلم میراث کا ماہر تھااس نے بیلم حضرت علی سے سیکھا تھا حارث اعور نے ۶۰ ھیس و فات یا کی (میزان الاعتدال ۲۰ ص ۱۷۷۔ ۷۰ ملخصا )

#### **Click For More Books**

نیزاس کے ترجمہ کے متعلق دیکھیں: تاریخ صغیرللجاری ج اص ۱۶۱ الجرح والتعدیل ج ۳ ص ۳۶۳ 'ضعفاء این الجوزی ج ۱ م ۱۸۷ 'النجوم الزاهرة خ ۱ مس ۱۸۵ 'شذرات الذهب ج ۱ مس ۷۳ 'طبقات ابن سعدج ۲ م ۱۶۸ مراة البنان ج ۱ م ۱۶۸ سر ۱۶۸ حافظ جمال الدین الی الحجاج پوسف مزی متونی ۶۲ ۷ ھاس کے متعلق لکھتے ہیں :

امام سلم بن الحجاج نے اپنی خد کے ساتھ شعبی ہے روایت کیا ہے کہ حارث اعور کذاب تھا ابو معاویہ نے ابواسحاق سے روایت کیا ہے کہ حارث تقد ہے۔ امام ابوزر عہنے کہااس کی روایات سے استدلال نہیں کیا جائے گا امام نسائی ہے ایک روایت ہے کہ یہ تو ی نہیں ہے اور ایک روایت ہے کہ اس کی روایت کر دوحدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرارت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حارث سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جابر جھی نے عامر شعبی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حارث سے حضرت علی کرم اللہ الوجد الکریم کی روایات کے متعلق موال کرتے تھے۔ امام ابوداؤڈامام تریزی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس کی روایات درج کی جی ۔ ۲۹ ملخصا مطبوعہ دارالفکر بیروت کی جی ۔ ۲۹ ملخصا مطبوعہ دارالفکر جی دو تا کہ دو ایک کی دوایا می دوروت کی جی ۔ ۲۹ ملخصا مطبوعہ دارالفکر کی دوروت کی جی دوروت کی دوروت کی جی دوروت کی دوروت کی جی دوروت کی د

حافظ احمد بن على بن مجرعسقلانى متوفى ٥٦ ه هدنے بھى زياده تريئى قل كيا ہے كه حارث اعور كذاب اور ضعيف ہے۔ اور بعض ائمہ سے مينجى نقل كيا ہے كہ بيڭقنہ ہے۔ (تہذيب المتبذيب ٢٥ ص ٥ ١٣ - ١٣٣ ملخصا مطبوعه دارالكتب العلميہ بيردت) حافظ احمد بن على بن مجرعسقلانى متوفى ٥٦ هه كى اس كے متعلق رائے ہے:

بید مفرت علی رضی الله تعالی عند کاشا گردتها شعبی نے اس کو کذاب کہا ہے اور اس پر رفض کی تہمت ہے اور اس کی احادیث معیف ہیں۔امام نسائی نے اس کی صرف دوحدیثیں روایت کی ہیں بید مفرت عبدالله بن الزبیر رضی الله تعالی عند کی خلافت میں فوت مواقعا۔ (تہذیب المتبذیب ج) ص ۱۷ سلخصا مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

## الل علم كمل سے حديث ضعيف كي تقويت:

جرچند کہ حارث کی جس روایت میں قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا ذکر ہاں کوایام بخاری نے اپن صحیح میں تعلیقا درج کیا
ہے لیکن بیصد بی ضعیف ہے، اس کے باوجود علیا وامت کا اس حدیث پر عمل ہے جیسا کہ امام ترفذی نے کہا ہے اور حافظ ابن تجر
عسقلانی نے کہا ہے کہ اس وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے حالانکہ حدیث ضعیف سے استدلال کرنا ان کی
عادت نہیں ہے اور علیا مکا اس پر اتفاق ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے۔ (فتح الباری ج میں ۲۷۸۔۳۷۷ مطبوع کا ہور ۱۰ کا ھ)
اس سے معلوم ہوا کہ الل علم کے مل سے بھی حدیث ضعیف کی تقویت ہوجاتی ہے۔

# حرمت شراب اورننخ وتدريج تقكم كابيان

## ناسخ ومنسوخ احكام شراب كابيان

۞وعن قوله عز وجل: (يَسْأَلُونُك عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَهْسِرِ} القمار كله (قُلْ فِيهِمَا إِثْمَ كَبِيز وَمَنَافِع لِكَاسٍ} وذمهما ولمه عندها وهي لله عند الله عز وجل: بعد ذلك هذه الآية في شأن. الخمر وهي أشدمنها فقال (يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو الا تَقْرَبُو اللَّهَ لا قُو أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } فكان السكر منها حراما عليهم.

كُثم إن الله عز وجل: أنزل الآية التي في سورة المائدة فقال {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُرِجُسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَيْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ انْتَمَائِرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ } إلى قوله {فَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } فجاء تحريمُها في هذه الآية قليلها وكثيرها ما أسكر وما لم يسكر.

#### اورالله تعالى في ارشاد قرمايا:

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں 'آپ کیے کہ ان دونوں ہیں بڑا گناہ ہے اورلوگوں کے لیے بچھ فائد مے (بھی) ہیں 'اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ بڑا ہے 'اور بیآ پ سے سوال کرتے ہیں۔ کہ کیا چیز خرج کریں'آپ کیے کہ جوضر ورت سے زائد ہوائ طرح اللہ تہارے لیے اپنی آیات بیان فرما تا ہے تا کہ تم تد برکرو۔ (البقرہ 219)

اس آیت میں خرکی فدمت کی اور نقصان بیان کیا لیکن حرمت کی تصریح بیان نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ تعالی جوآیت نازل فرمائی اس میں دینقصان کوذکر کیا۔

اے ایمان والو! نشر کی طالت میں نماز کے قریب نہ جاؤجتی کہتم ہے جان لوکہ تم کیا کہدہ ہواور نہ جنابت کی حالت میں گریہ کہتم سافر ہوجتی کہتم حسل کرلو اور اگرتم بیار ہویا سفر میں ہویا تم میں ہے کوئی فضی قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں نے مقاربت کی ہو بھرتم پانی نہ یا کو تو تم پاک می ہے تھے کرلو۔ سوتم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پرمسے کرو بیک اللہ نہایت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ (النساء، 43) اس میں نشہ کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے سورت ما کہ ہ کی ہے آیت نازل فرمائی۔

اے ایمان والو!شراب اور جوااور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض نا پاک ہیں شیطانی کاموں میں سوتم ان سے اجتناب کرؤتا کہتم کامیاب ہو۔ (المائدہ، 90)

شیطان صرف میہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کردے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دیے تو کیا تم آنے والے ہو۔ (المائد ،91) ان آیات میں شراب کی قلیل وکثیراور مسکر وغیر مسکر سب کوحرام قرار دیا۔

## شراب كى حرمت

ار شاد باری ہے یہ ساو کک من انخر والمسر قل فیمما اٹم کیر و منافع الذی و انتما اکبر من نفهما۔ آپ سے ہو چھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا تھے ہے؟ آپ کہ دیجے کر ان دونوں چیز وں جس بڑی خرابی ہے اگر چان جس اوگوں کے لئے بکو منافع بھی ہیں گرمان کا نفسان ان کے فائد ہے۔ کہ ہیں بڑھ کر ہے۔ یہ آیت تحریم کا نقاضا کرتی ہے اگر اس کی تحریم کے لئے کوئی اور آیت نازل نہ بھی ہوتی پھر بھی بی آیت اس مقصد کے لئے کا فی ہوتی۔ اس لئے کہ ارشاد باری ہے قبل طبیعیا الدر کمیراور گناہ ساما ما مواج ہے۔ اس کی دلیل یہ قول باری ہے قل انماح مربی انفواحش ما نظر مصما و مابطن والا ٹم آپ ان سے کہ دیکھتے کہ جو تحریک میرے دب نے حرام کی جی رہ ہیں ہے شری کے کام ،خواہ کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ۔ اس آیت جس الشد تعافی نے آگاہ کردیا کہ میرے تا کہ اس کی مواج سے بھر شراب کے متحلق صرف آئی بات پر اکتفائیس کیا کہ اس جی گناہ درام کے بار دنیاوی فوا کہ جی اور گناہ ہیں اور دمنافع الذاس جس اس کی اباحت پر کوئی دئیل جیس ہے۔ کیونکہ اس سے مواد دنیاوی فوا کہ جی اور کسی اس کی بات نہیں کیونکی دئوئی قائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ فوا کہ آئیس اس عذاب سے مراد دنیاوی فوا کہ آئیس اس عذاب سے مراد دنیاوی فوا کہ آئیس اس عذاب سے مراد دنیاوی کی تا کہ مراس سے مراد دنیاوی کی تا ہے جو آئیس لئے والا ہے۔

#### **Click For More Books**

کیا شراب کی قلیل مقدار بھی حرام ہے؟۔۔۔ اگر یہ کہا جائے کہ تول باری فیحما اٹم کیر۔ میں شراب کی قلیل مقدار کی تحریم پر

کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس لئے کہ آیت میں مرادیہ ہے کہ وہ مقدار جے استعال کر کے سکر ، ترک صلوۃ غیرانسانی حرکات اور جنگ وجدل کی وجدسے پینے والا گنبگار تفہر ہے۔ جب ان باتوں کی وجہ ہے اس پر گناہ میں طوث ہونے کا تھم لگا دیا جائے گا تو اس صورت میں ہم طر آیت کا معتقدیٰ یعنی تعلیم تعلیم بعد انہیں مقدار میں شراب کے استعال سے یہ باتیں پیدائیں مقدار میں شراب کے استعال سے یہ باتیں پیدائیں ہوتیں اس لئے ہم کہ سے جس کہ اجائے گا کہ فیمما اٹم ہوشیں اس لئے ہم کہ ہو تھا اس لئے ہم کہ ہو تھا اس لئے عہارت یوں ہوگ۔ فی شر بھا اٹم کیر ، شراب پینے میں بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کیشر شراب میں کوئی گوناہ ہو جا اس لئے کہ بیالنہ کافعل ہے۔ گناہ میں طوث ہونے کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارا ہے کہ نام بھی کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی ہمی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی ہمی اس شراب میں کوئی کردار پر بیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی ہمیں اس شراب میں کوئی کردار پر بیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی ہمی اس شراب کی تھی کی کی کوئی کردار پر بیدا ہوجا ہے جس کی وجہ سے ہمی ہمی ہمی کی دوئی کی کوئی کردار پر بیدا ہوجا ہے جس کی دوئی ہمی ہمیں کوئی کردار پر بیدا ہوئی کی کردار پر برا ہو کردار پر بیدا ہو جس کی کوئی کردار پر بیدا ہوئی کردار پر بیدا ہوئی کوئی کردار پر بیدا ہوئی کی کرنے کردار پر بیدا ہوئی کردار پر بیدا ہوئی

جب لفظ شرب كو يوشيده مان ليا جائے توعبارت يوں موگى فى شر بعافعل الميسر اثم شراب پينے اور جوا كھيلنے ميں بہت بڑا مُناو ہے۔عبارت کی بیصورت شراب کی قلیل اور کثیر دونوں مقداروں کو شامل ہے۔ اگر اللہ تعالی بیفر ما تا کہ حرمت الخمد (شراب حرام ہوگئ) تو یہی بات سمجھ میں آتی کہ اس سے مراد شراب نوشی اور اس سے نفع اندوزی ہے۔ مینمبوم اس کی قلیل اور کثیر دونوں مقدار کی تحريم كا تقاضا كرتا ہے۔اس بارے میں ایک حدیث بھی مردی ہے جمیں جعفر بن محد الواسطی نے ، انہیں جعفر بن محمد الیمان نے ، انہیں ابوعبید نے ،انہیں عبداللہ بن صالح نے معاویہ بن صالح ہے، انہوں نے علی بن طلحہ ہے ، انہوں نے حضرت ابن عباس منی الله تعالى عند سے روایت کی که آپ نے فرمایا قول باری پستلونك عن الخمو والمدیسد، قل فیهمها اثیر كبير. پس أميسر ے مراوجوا ہے۔ زمانہ جا ہلیت میں ایک محض جو اکھیلتے ہوئے الل وعیال اور اسپنے مال کوداؤپر نگادیتا تھا۔ پھر فرمایا قول باری لا تقو بوا العلوة والمتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كي صورت بيرب كه ابتدا وبيس مسلمان نماز كرقريب شراب نبيس پيتے بتے جب عشاء كي نماز پڑھ لیتے تو پی کرسوجاتے ، پھراییا ہوا کہ پچومسلمانوں نے شراب بی کردنگافساد کیا اورزبان سے ایسے کلمات کے جواللہ کو پہند نہیں۔ ال يرية يت نازل مولًى انما الخمدوالميسر والإنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة. آپ نے فرمایا المیسر جواہے، انصاب بت ہیں اور الازلام وہ پانے ہیں جن کے ذریعے وہ آپس میں کسی چیز کے حصوں کی تقییم کا عمل كرتے تھے۔جعفر بن محد نے كہا كہ ميں ابوعبيد نے ،انبيں عبد الرحن عميدى نے سفيان سے، انہوں نے ابواسحاق سے، انہوں نے ابومیسرہ سے مید بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ایک دفعہ بید دعا ماتھی کہ اے اللہ ہمارے لئے شراب کا تھم واضح كردكال پرية يت نازل بوكي - لا تقربوا الصلوة و انتجر سكاري حتى تعليوا ما تقولو - حفرت عررض الله تعالى عندنے دوبارہ کی دعاماتی جس پربیآیت اتری قل فیجها اٹھ کہیر و منافع للناس پھرآپ نے دعاماتی توبیآیت اتری انما الخمروالميسر تأقول بأرى فهل انتعرمت مون وعفرت عرض الله تعالى عندني يرة يت ن كرفرمايا: "بم بازآئ، بیشراب تو ہمارا مال بھی ضائع کردیتی ہے اور ہماری عقل بھی ماردیتی ہے۔جعفر بن محرکتے ہیں کہ میں ابوعبیدنے ، انبیں ہشم نے ، انہیں مغیرہ نے ابورزین ہے، بیان کیا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی آیتوں کے نزول کے بعد بھی شراب خوری جاری رہی۔لوگ

## Click For More Books

شراب پیتے رہتے حتی کے نماز کا وقت ہوجاتا ،اس وقت ہاتھ روک لیتے پھر سورۃ المائدہ کی آیت کے ذریعے اس کی تحریم ہوگئ جس می قول باری ہے فعل اہم منتمون ۔ لوگ اس سے باز آ گئے اور پھر تبھی انہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگا یا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ **قول ہاری قل فیمما اٹم کبیر ومنافع للناس یحریم پر دلالت نبیس کرتی۔ اگر تحریم پر اس کی دلالت ہوتی تو لوگ پھر پہنے کیوں۔اور** حضور مل تعلیم تمہیں کیوں ایسا کرنے و بیتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنداس کی وضاحت کے لئے کیوں سوال کرتے! ہمارے نزویک بدبات اس طرح نبیس ہے کیونکہ میمکن ہے کہ لوگوں نے ومنافع للناس کا مطلب بدلیا ہوکہ اس کے منافع کومباح سجھتا جائز ہے۔اس کے کہ مناہ کو بعض خاص حالتوں میں محصور کردیا عمیا تھا۔اس طرح جولوگ اس آیت کے نزول کے بعد بھی شراب پیتے مهانبول نے آیت سے تاویل کی بنا پرروگردانی کی تقی۔رہ گیا ہے کہنا کہ حضور مانی تالیکی انبیں ایسا کیوں کرنے دیتے۔اس کا جواب بیے کمی روایت میں یہ بات نبیس بیان کی می کے حضور سائن اللہ کواس کاعلم تھا یا یہ کھلم ہوجانے کے بعد آب نے انبیس ایسا کرنے دیا ہو۔اس آیت کے نزول کے بعد جہال تک حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف سے وضاحت حاصل کرنے کی غرض سے سوال کرنے کاتعلق ہے تو اس کا جواب بیہ ہے چونکہ اس کے تھم میں تا ویل کی مخبائش تھی حصرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس آیت کی تحریم پر دلافت کی وجہ کا بھی شعور تھالیکن آپ نے وضاحت اس لئے چاہی تا کہ اس کے ذریعے تاویل کا اختمال ختم ہوجائے۔ اس پراللہ تعالى ف انما الخمروالميسي تأقول بارى فهل انتحد منعهون تازل فرمائي - الل علم كاس مي كوكي اختلاف نيس بك م<mark>ٹراب ابتدا واسلام میں مباح تقی اورمسلمان مدینے آنے کے بعد بھی پیتے تھے اور اس کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔حضور</mark> من واس كاعلم تعااورآب نے انبیں ایسا كرنے ہے روكانبير حتى كه الله تعالى نے اس كى حرمت كا تكم صادر فرماديا بعض لوكوں كا خیال ہے کہاں کی علی الاطلاق تحریم آیت انما الخمروالميسر تا قول باری فهل انتحد منتهون میں نازل موئی۔اس سے پہلے یہ مرف بعض حالات میں حرام تھی مثلاً اوقات صلوۃ میں جس کے لئے اس آیت میں ممانعت کا تھم تھا لاتقر بواالعسلواۃ واتم سکاری۔ ال وفتت اس كے بعض منافع مباح منے اور بعض ممنوع جس كے لئے يه آيت تھى قل فيھما اٹم كبير ومنافع للناس \_ يهاں تك كهاس كى تحريم كالمحيل فهل انتحد منعلون كي ذريع بوكن بم في سابقه سطور من حكم تحريم كم متعلق برايك آيت كي ظاهر كم مقضي كو وضاحت كراته بيان كردياب

# فرکے کہتے ہیں؟

اسم فمرکن کن مشروبات کوشائل ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ فقہاء کی اکثریت نے کہا ہے کہ حقیقت میں اسم فمر کا اطلاق انگور
کے سیکھ میں برہوتا ہے جس میں جوش یا جھاگ پیدا ہوگئی ہو۔ اہل مدینہ کے ایک گروہ اہام ما لک اور اہام شافعی کا یہ خیال ہے کہ ہر
الیام شروب جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے وہ فمر ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ فمر نام ہے انگور کے کچے رس کا جس میں
مجمال پیدا ہوجائے کی اور چیز کو فمر نیس کہتے۔ اگر کسی اور چیز پر فمر کے نام کا اطلاق ہوا ہوتو وہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ اس چیز کو اس جیر کو گئی میں مشابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
الکور سے دس پر محمول کیا گیا ہے اور مجاز آا ہے اس کے مشابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
کو صور میں تو تیا ہے اور مجاز آا ہے اس کے مشابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
کو صور میں تو تیا ہے اور مجاز آا ہے اس ایک خضوں لا با محمل جو نشر کی صال ہے۔ بھی تیا تیا ہے۔ دین سے تیا ہے دین سے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے۔ دین سے تیا ہے۔ دین سے ت

ا ن آبایل نے اے ہاتھ ہی تیں لگا یا جب سے اللہ اور اس کے رسول ماہ چیلی نے اے حرام قرارو سے دیا ہے۔ اس کی تھیلی سے بعد، پرتم نے کیا پی رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا تھیلیل کو حرام قرار دیدیا۔ اس فض نے صفور ماہ پیلی کے حساسے اس بوق تھیں۔ جن ہیں ہے بعض نشآ ورقعیں۔ حضور ماہ پیلی کی حرام قرار دیدیا۔ اس فض نے صفور ماہ پیلی کے ساسے اس مشروب ہے اسم فرک نئی کردی کی تصور ماہ پیلی کے دار کے اس کے اس کے اللہ کا اس فیص کو ایسا کو میں مشروب ہے اس فیص کو ایسا کر جس نام کے ساتھ کے اظ سے اس پر فرکا اطلاق ہو سکا تو صور ماہ پیلی ہوئی کے دور میں پرتی کہ اس فیص کو ایسا کہ تھی کہ ایسا کہ حقور میں پرتی کہ ایسا کہ حقور میں پرتی کہ ایسا کہ حقور میں بیات تو سب کو صطوم ہے کہ حضور میں بیات کے دیا اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ تم ام مرح اسم کری تو گئی ہوئی ہے مرف انگور کے کہ جن تیز اور جماگ دیے دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ تم ام مرح اسم کا اطلاق نہیں ہوتا حالان کھا اس میں سکر پیدا کرنے کہ قب ہوئی ہوئی ہوئی ہے مرف انگور کے کہ بین اور جماگ دیے ہوتو اس کے کہ جب شلیطین پرفر کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا حالان کھا اس میں مرد الب کر کے اس کے کہ جب شلیطین پرفر کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا حالان کھا اس کہ ہوئی کے دور ہے کہ کی دوایت ہیں جب اس کے کہ جب شلیطین پرفر کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا حالان کھا میں میر الب تی ہوئی کہ اسم کو بیر الب کو اس کو میں میر الب خور کے والد کر میں الب میں بی نکار نے والد تھی میر الرض کی مردا ہونے کی انہیں شعب بی نے حادث سے بہ انہوں نے دھڑرت کی رہ ایسا کی میں الفوائی نے دوایت کی والدت کی واقعاد کے والد تو میں الب میں کھری بین ذکر کیا العلائی نے دوایت کی وائیں شعب بی واقعاد نے والانہ کھری کی الب کو کہ میں الب کی نے دوایت کی وائیس شعب بی واقعاد نے والد تو میں البوں نے مندر سے وائیس کھری بین ذکر کیا العلائی نے دوایت کی وائیس کھری بی البول نے دھڑرت کی رضی اللہ تو اللہ میں میں البول نے دھڑرت کی رہ کی البول کے دھڑرت کی رہ کی وائیس کی دور ہے کی دور ہے کی میں البول کے دھڑرت کی رہ کی کی دور ہے کی دور ہے کی دور ہے کی البول کے دھڑرت کی رہ کی کو دور ہے کی کو دور ہے کی دور ہے کی دور ہے کی کو دور ہے کی دو

ایک اور دوایت جمس عبدالباتی نے کی۔ انہیں حسین بن اسحاق نے ، انہیں عیاش بن ابوالولید نے ، انہیں علی بن عہاس نے،
انہیں سعید بن عار نے ، انہیں الحارث بن العمان نے کہ جس نے معرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عد کو حضور ما اللہ بھیا ہونے والا نشد کی صدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ المخر بعین عماس والسکر من کل شواب خمر بعین حرام ہے۔ عبداللہ بن شداد نے معرت ابن عہاس ضی اللہ تعالی عنہ سے ای روایت فقل کی ہے۔ انہوں نے مید عدیث مرفو ما مجمل دوایت کی ہے۔ انہوں نے مید عدیث مرفو ما مجمل دوایت کی ہے۔ انہوں نے مید مدیث مرفو ما مجمل دوایت کی ہے۔ سیروایت بہت سے معالی پر صمتیل ہے۔ اول مید کہ اسم خمرشراب کے ساتھ مخصوص ہے کی اور مشروب کو شراب کی ماتھ مخصوص ہے کی اور مشروب کو شراب کا مائیس دیا جاتا ہے کہ میں دوایت براس اسلات نہیں ہے۔ ویکر مشروبات پراس اسم کا میں میں دوایت براس اسکون کی میں دوایت براس اسکون کی دوایت براس اسکون کی دوایت براس اسکون کی دوایت براس اسکون کی دوایت براس میں دوایت براس دیا جات نہ ہوتی دوالی سے دوای سے براس دیا جاتا دورہ کی دوایت براس میں دوایت براس کی دوایت براس میں دوایت براس کی دوایت براس میں دیا جاتا دورہ ہے جو سکر مینی نشہ بدا کر سے۔ اگر میا بات نہ ہوتی تو ای میں اور فحر می فرق نہ دیا جاتا دورہ کی کہا تھا ہے۔ ان میں اور فحر می فرق نہ دیا جاتا دورہ کی کہا تھا سے ان میں اور فحر می فرق نہ دیا جاتا دورہ کے کہا تھا سے ان میں اور فحر می فرق نہ دیا جاتا دورہ کی کہا تھا سے ان میں اور فحر می فرق نہ دیا جاتا دورہ کی دورہ ہے۔

دوسرے مشروبات تک یہ تھم متعدی نہیں ہے۔ ندازروئے قیاس اور ندازروئے استدلال اس لئے کہ تحریم کے تھم کو میں فر کے ساتھ متعلق کیا حمیا ہے اوراس کی سی صفت کا خیال نہیں کیا حمیا ہے۔ یہ چیز قیاس کے جواز کی فلی کرتی ہے کیونکہ ہروہ اصل جس جمل

**Click For More Books** 

قاس کی مخواکش ہوتی ہے۔اس منصوص تھم کا تعلق بعینداس اصل کی ذات سے نبیس ہوتا اور نہ بی اس کے اندر محدود ہوتا ہے بلکداس مے می وصف ہے ہوتا ہے جواس اصل کے فروغ میں پایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ تھم اس وصف کے تالع ہو کراس کے موضوعات بامعلومات من جارى موجاتا ب-اس بات يركه تمام نشرآ ورمشره بات كواسم فمرشال نيس موتا - حعزت ابوبريره رض الله تعالى عندكي حديث وكيل هيجس من حضور ما ينطيع أن أيا الخيير من ها تدين الشجر تدين لعنهة والخلة -شراب الن دو ور منوں یعنی انکور کی بیلوں اور مجور سے در دحت سے پیدا ہوتی ہے۔اب حضور من انتیاز کاس ارشاد میں لفظ الخراس مبن ہے کیونک اس برالف الم واعل ہے اس لئے بیافت ان تمام چیزوں پر مشتل ہے جس پر اسم کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ اب کوئی ایسا مشروب باتی فیں رہاجی پراس نام کا اطلاق ہوتا ہواور جواس کے مدلول سے باہر ہو۔ اس کیے سے اس کانی ہوگئ کدان دودرختوں سے حاصل ہونے دالے مشروب سے سواکسی اور مشروب کو خمر کے نام سے بکارا جائے۔ پھر ہم نے اس پرخور کیا کہ آیا ان دونوں درختوں سے تكفوالى برشے وخركها جاتا ہے يانيس؟ جب سب كواس برا تفاق ہے كدان دونوں سے تكف دالى برشے وخرنيس كها جاتا ، كيونكه شيره ، مرکداور پاہوا گاڑھاشیرہ وفیرہ بھی ان بی دو درختوں کے ہوتے ہیںلیکن ان میں سے کی کومی خرمیں کہا جاتا۔ توہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہاس سے مرادان درختوں سے لکنے والی بعض اشیاء ہیں لیکن مدیث میں ان بعض اشیاء کا تذکر وہیں ہے۔اس لئے میں اس بات کی ضرورت پی آمنی کداس صدیث کے معنی مراد پر استدلال کے لئے کسی اور صدیث کا سہارالیں تا کدان دونوں د فتول من سے تکنے والی بعض اشیاء پر اسم فر کے اطلاق کوٹا بت کیا جاسکے۔

اس صورتمال کے پیش نظران دونوں درختوں ہے نکلنے والی تمام اشیاء کی تحریم اوران پراسم خمر کے اطلاق کے لئے اس حدیث سے استدلال ساقد ہو کیا۔ اس میں بیمی احمال ہے کہ مرادیہ ہو کہ ان دونوں میں سے ایک درخت میں شراب ہے۔ جیسا کہ قول بامك بيزج منهما اللولووالرجان ـ ان دونول من عدموتي اورمرجان يعنى موتل فكت بي) ياجس طرح كديةول بارى بيا معشوالين والإنس العدياً تكعررسل مدكم -اعكروه جن وانس! كياتمهارك ياسم من عيفيريس آع؟) دونول التول مسمرادا مدحالین فرکوره دو چیزون مس سے ایک ہے۔ای طرح یہال بھی بیجائزے کے حضور سائن بی نے قول میں دونوں در فتوں میں سے ایک مراد ہو۔ اگر دونوں ہی مراد ہوں تو ظاہر لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز خمر کامسی ہے وہ پہلامشروب ہے جوان دونوں سے تارکیا جائے اس لئے کہ جب بدیات معلوم ہوگئ کہ حضور مل فائلیا نے من حاتمن الثجر تین فرما کران دونوں میں سے ہرایک کے بعض مشروبات مراونیں لئے کیونکسان میں سے بعض کا خر ہونا محال ہے۔ بیتواس بات کی دلیل ہوگئ کماس سے مرادان دواوں سے تکلنے والا پہلامشروب ہاس لئے کہ حرف من افت میں کئی معانی پردادات کرتا ہے۔ یہ بعض کے لئے ہوتا ہے اوربيابتداء كمعنى بمي ديتا ب\_مثلا آب كتيت بي فرجت من الكوف (مسكوف سے لكلا) ياحذ اكتاب من فلان وريفلال كي طرف سے تط ہے) یا ای طرح کے اور جملے۔ اس کتے مدیث من آنے والا لفظامن۔ ان دونوں در تنوں سے ابتدائی طور پر لکنے والی اشاه کامن دے گا اور بیمرف جماک والے شیرے ، اور مجود کے بہنے والے شیرے کو جب اس میں جماک آجائے پرمحول ہوگا۔ ال بنا پر ہارے اس ما سیا قول ہے کہ معن نے بیشم کھائی کہ بس اس مجود کے درخت سے بیش کھاؤں کا تواس کی شم کواس سے

پیداہونے والی تر مجور بخر مااور شیرے پرمحول کیا جائے گائی لئے کہ انہوں نے من کو ابتداء کے معنوں میں لیا ہے۔ ابو بکر حصاص کہتے ہیں کہ درج بالاسطور میں جو بکھ بم نے بیان کیا اس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس شروب کے سواجس کی خاصیت بم نے بیان کردی ہے بینی انگور کا تیز کیا جماگ واردی، بقیدتمام شروبات سے اسم خمر کا انتفاء ہوگیا ہے۔ اس پروہ روایت بھی ولالت کرتی ہے جو حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ نے فرما یا کہ جس دن شراب جرام ہوئی اس دن مریخ میں شراب کرق ہے جو حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہ کی ماوری زبان عربی تھی اور یہ بات بھی معنوم ہے کہ تحریم خمر کے نزول کے مام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہ کی ماوری زبان عربی تھیں ، اس لئے کہ اہل مدینہ کی مشروبات اس طرح کی تھیں۔

ای بنا پرحضرت جابرین عبدالله نے فر ما یا " تحریم خمر کا تکم جب نا زل ہوا تو اس وقت لوگ خشک تھجوراور بشریعنی گدر تھجورے بنی ہوئی مشروبات کے سوااور کوئی مشروب استعال نہیں کرتے تھے۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں: جب تحریم خمر کی آیت اتری تواس وقت میں اپنے ماموں کے خاندان کے افراد کومشروب پلانے کا کام میرے ذمہ تھا،اس وقت وہ لوگ قصیح یعنی سرخ یا زرد تھجورہے بی ہوئی مشروبات استعال کرتے تھے۔جب انہوں نے تحریم خمر کا اعلان بٹا توجس قدر بھی مشروبات تحمیں انہوں نے سب کو بہا دیا۔حضرت ابن عمر رضی التد تعالیٰ عنہ نے جب تمام مشروبات سے اسم خمر کی تعی کر دی تو اس سے میدعلوم مو کیا که آپ کنز دیک شراب صرف انگور کا تیز جھاگ دار کیار ستھی ادر اس کے سواکوئی مشروب بھی شراب نہیں کہلاتا تھا۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ عرب کے لوگ شراب کوسیریا : (پینے کے لئے فریدی ہوئی شراب بھی کہتے تھے لیکن مجورے بی ہوئی تمام مشروبات براس نام كااطلاق نبيس موتا تعاراس كى وجرتسميديقى كه غيرمما لك ساسه درآ مدكيا جاتا تها\_اعثى كاشعرب) وسبيئة مما يعتق ببأبل كدم المذبيح سلب عها جريالها... الك شراب جربابل من تيار بولَي تمي جس كارتك اک ذرج شدہ جانور کےخون کی طرح تھا۔جس کی کھال تم نے اتار لی ہو۔ جب آپ شراب پئیں تو آپ کہیں مے سبئات الخر ( میں فے شراب بی ) اس اسم کا اطلاق تو بہلے خریراس لئے ہوتا تھا کہ اے ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کیا جاتا تھا پھر کلام میں اتساع کی بنیاد پرجوعر بول کی عاوت تھی اس اسم کا طلاق خریدی ہو گی شراب پر ہونے لگا۔ ابوالاسودالدولی کے بیدووشعر بھی ہمارے دعوے کی تمديق كرتے بيں: دع الخبوتشرجها الغواة فانني رايت اخاها مغنيب المكانها.. فان لاتكنه اويكنها فانه . اخوبها غذته امه بلبانها. -الف-شراب كوبراه رولوگول ك لئربخ دوكروى اسے يتے باتے روس كوكر من نے اس کے بھائی (دوسری مشروبات) کواس کی ضرورت سے بروا کردینے والایایا ہے۔ب۔ اگر شراب ہوبہوا بے بھائی جیسی نہیں یا بھائی ہو بہوشراب جیسانہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبر حال بیاس کا بھائی ہے جسے اس کی ماں نے اپنادودھ پلا کراس کی پرورش کی ہے۔شاعر نے دوسری مشرد بات کوشراب کا بھائی قرار دیا اور ظاہر ہے کہ دوسری مشرو بات پر اگر خمر کا اطلاق ہوتا تو شاعرانہیں اس کا بھائی قرار نہ دیتا۔ پھرشاعر نے اپنے تول کی ہے کہہ کرتا کید کر دی کہ چاہے شراب اور دیگر مشروبات ہو بہوا یک جیسی نیں ہیں تا ہم دیگرمشروبات ببرصورت اس کے بحائی ہیں جنہیں اس کی مال نے اپنادودھ پلاکر پالا ہے۔اس طرح شاعر نے یہ

بتاديا كمثراب يعن خرعليحده چيز باورد يمرمشروبات عليحده چيزين

اس طرح حضور مل تفلیل سے مروی احادیث ، اقوال محابداور الل لغت کی توضیحات سے بد بات ثابت ہومی کہ خرے اسم کا اطلاق مرف اس مشروب پر ہوتا ہے جوہم نے بیان کیا یعنی انگور کا جماگ دار کیارس کسی اور مشروب پراس کا اطلاق نہیں ہوتا۔اس یرید بات بھی دلالت کرتی ہے کہ خشک اور گدر مجورے بنی ہوئی مشرو بات کا استعال الل مدینة میں شراب کے استعال سے زیادہ عام تھا چونکہ اہل مدینہ کے بال شراب کی قلت تھی اس لئے اس کا استعال بھی بہت کم تھا۔ اب جبکہ تمام صحابہ کرام انگور کے کیے **جماگ داررس کی تحریم پرشنن متص**لیکن دوسرے مشروبات کے متعلق و ومختلف الرائے تھے اور جنیل القدر صحابہ مثلاً حضرت عمر رضی الثد تعالی عند معزرت عبدالله دمنی الله تعالی عنه، معزت ابوذ روضی الله تعالی عنه وغیره ہم ہے گاڑھے نبیذ کا استعمال منقول ہے۔ اس طرح تمام تابعین اوران کی جگہ لینے والے فتہائے اہل عراق بھی ان مشروبات کی حرمت کے قائل نہیں اور نہ ہی ان پرخمر کے اسم کا اطلاق کرتے ہیں بلکساس کی نفی کرتے ہیں تواس ہے دو باتیں معلوم ہوئیں۔اول یہ کددیگرمشرو بات پر لفظ خمر کااطلاق نہیں ہوتا اور ندى دواس كے ذیل مس آتی ہیں اس لئے كه تمام لوگ شراب چينے والے كى خدمت پر متفق ہیں اور شراب ممنوع اور حرام ہے۔ دوم **یہ کم بنیز حرام نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا توسب لوگ اس کی حرمت ہے ای طرح واقف ہوتے جس طرح وہ شراب یعنی خرکی حرمت** سے واقف تنے کیونکہ اہل مدینہ میں شراب کے مقابلے میں دوسری مشروبات کا زیادہ روائ تھا اس بنا پرشراب کی حرمت کے مقا کے میں دوسری مشروبات کی حرمت سے باخبر ہونے کی انہیں زیادہ ضرورت تھی۔اور قاعدہ ہے کہ عموم بلوی (ایسی بات جس میں علمة الناس مبتلا موں ) كى ذيل ميں آنے والے احكام كے ثبوت كيا يك على مورت موتى بكر تواتر كے ساتھ وہ منقول موں كه ال تواتر كى وجد سے علم بھى حاصل ہوجائے اور مل بھى واجب ہوجائے۔اس بنا پر بياس بات كى دليل ہے كہ لوگوں نے تحريم خرك تھم سے ان مشروبات کی تحریم نبیس مجھی اور نہ بی ان مشروبات کوخمر کا نام دیا تمیا۔ جن لوگوں کا خیال ہیہ ہے کہ ایسی مشروبات جن کی کثیر مقدار نشه آور ہووہ سب کی سب خمر ہیں۔ان کی دلیل ذیل کی روایات ہیں۔اول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور مان المراب المان على الله المرابي المرابي المرابي المراب المراب المرابي المراب

شراب کن اشیاء سے بنتی ہے؟ ۔۔۔ دوم شعبی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ نے حضور مان ہے بہتے ہے ۔ دوم شعبی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مومن خمسة السیاء التب والعب و الشعبر والحنطة والعل۔شراب پانچ چیز دل سے کشید ہوتی ہے، محمورہ آگور، گذم، جواور شہد سے ) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ای طرح کا قول مروی ہے۔ سوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور انہوں نے حضور من اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور من اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے مطرت انس منی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور من اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسئورام ہے۔ بنچم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسئورام ہے۔ بنچم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسئورام ہے۔ بنچم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اسے فرمایا: جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو میں اس وقت ابوطلہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پیار ہا تھا۔ اس زیارتوں انس منی بڑی ان سب نے برتوں اللہ من اور زردر دگ کی مجوروں کی کشید ہوتی تھی۔ جسے بی شراب کی حرمت کی آ واز کان میں پڑی ان سب نے برتوں اللہ من اللہ من اور زردر دگ کی مجوروں کی کشید ہوتی تھی۔ جسے بی شراب کی حرمت کی آ واز کان میں پڑی ان سب نے برتوں اللہ من سے برتوں اللہ من من اللہ من اللہ من برتوں اللہ من من اللہ من برتوں اللہ من اللہ من برتوں اللہ

#### **Click For More Books**

سے شراب انڈیل دی اور برتن تو روسے ساتھ ہی انہوں نے بیکہا کے حضور سینتی ہے نان تمام مشروبات کوشراب کا نام دیا ہے۔ اس **طرح حضرت عمرضی الثدتعالی عنه، حضرت انس منی الثدتعالی عنه اور حضرات انصار منی الثدتعالی عند رضوان التعلیم الجمعین نے** تحریم خمرے ملے بینی کدر مجود سے کشید کی ہوئی شراب کی تحریم بھی سمجھ لی چنانچدانہوں نے اسے بہادیا اور برتن توڑ ڈالے، ان مشروبات پرشراب کے نام کا اطلاق یا تولغت کے لحاظ ہے ہوا ہوگا یا شریعت کی طرف سے۔ تاہم جس طرف سے بھی بیاطلاق موجائے اس سے دلیل کا ثبوت ہوجائے گا اور ان مشروبات کوشراب کا نام دینا درست ہوگا غرض اس سے یہ بات ٹابت ہوگئ کر الى تمام مشروبات جن كى زياده مقدارنشه وربووه فريس اورالله تعالى كى جانب سے اكى حرمت كا ثبوت لفظ فمركى بنا يرموجود ... اس امتراض کا اللہ کی توفق ہے جواب درج ذیل ہے۔ جتنے اسم ہیں ان کی دوشمیں ہیں۔ پہلی شم تو وہ ہے جس میں ایک اسم کا اطلاق اليغمسي يرحقق طور پر بوتا ہے۔ دومري قسم وہ ہے جس ميں ايک اسم كااطلاق اليغمسي پرمجازي طور پر بوتا ہے۔ پہلی قسم كا تھم ہے کہوہ جہاں بھی طے اسے اس کے حقیقی معنی میں استعال کرنا واجب ہوتا ہے دوسری قشم کا تھم یہ ہے کہ اس کا استعال ای وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی دلیل موجود ہو۔ پہلی تسم کی مثال یہ تول باری ہے پر یدانڈ کیمین لکم اللہ تعالی چاہتا ہے کہتم پر واضح کر دے) نیز واللہ پر بدان جوب ملیکم اور اللہ تعالی تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا جا ہتا ہے) یہاں لفظ ارادہ کا اطلاق اس کے حقیق معنی پر ہوا ہے۔ دوسری حسم کی مثال بیقول باری ہے فو جدالیما جدارا پریدان پنقض ان دونوں لیعنی معزت موکی اور معزت خطر (طبیالسلام) نے بستی میں ایک دیوار دیکھی جوگرا جا ہی تھی) اس مقام پر لفظ اراد و کا اطلاق مجاز أبواہے، حقیقانہیں تول باری انما الخروالميسو من افظ خركا اطلاق حقق طور يربواب ايك ادرمقام برارشاد بانى ارانى احمر خرام ساية آب كوشراب مجازت ہوئے یار ہا ہوں) یہاں نقط خرکا اطلاق مجاز أبواب اس لئے كدا كور نجوزے جاتے ہيں شراب نيس نجوزى جاتى۔ اى طرح تول بالكاب رينا اغرجنا من هذه القرية الظالم اهلها-

اے ہمارے پروردگارہ میں اس گاؤں ہے نکال جس کر ہندوالے بڑے قالم ہیں) یہاں قریدا کا م اپنے عقیق معنج ل میں استعال ہور ہا ہے اور اس سے مرادگاؤں کی محارات ہیں۔ پھر تول ہاری ہے داسل القرید التی کتافیعا۔ جس گاؤں میں ہم لوگ تفہرے ہوئے ہے اس سے بچ چولو) یہاں قرید کا لفظ مجازی متن میں استعال ہوا ہے اور مجاز مرسل کے طور پر مرادا لی قرید ہیں، حقیقت مجاز ہے اس لحقیقت مجاز ہوتی حالت میں ہی اس ہے منتی ندہو۔ و محقیقت مجاز ہوتی ہوتا ہے اور اگر اس منتی کا اس میں ہوتا جائز ہوتو وہ اس کے لئے جاز ہوتا ہے۔ آپٹیل میں کے لئے حقیقت ہوتا ہے اور اگر اس من کا اس میں ہوتا جائز ہوتو وہ اس کے لئے جاز ہوتا ہے۔ آپٹیل در کھتے کہ اگر آپ یہ کی کہ دیوار کا کوئی ارادہ نیس ہوتا تو آپ کی بات میں ہوگی کین اگر کوئی یہ ہے کہ اللہ تعالی کوئی ارادہ نیس ہوتا تو اس کی یہ بات نیاں ماگر کی آپ کہ ہوگا کہ اند تعالی کی چیز کا ارادہ نیس ہوتا تو اس کی یہ بات نیاں ماگر کی تا ہوگا کہ اور میں ہوتا تو اس کی یہ بات کی ہوگا گئیں اگر کوئی یہ ہوگا کہ تا ہو در سب ہوگا کہ "شروش ہوتا" ہوا کہ نیس استعال کے سلط میں ہوار بعد میں اس کہ بہت کی مثال کے سلط میں ہوا ہوا کہ ایس ہوتا ہو گئیں استعال کے سلط میں ہوارے لئے یہ ہوئی تیں استعال کے سلط میں ہوار ہوا کہ نے یہ ہوئی تیں استعال کے سلط میں ہوار ہیں۔ اس کے جو ہوا کہ نیس استعال کے سلط میں ہوار کیا۔ کے یہ ہوئی تیں استعال کے سلط میں ہوار کیاں۔ کہ نہوں ان کے استعال کے سلط میں ہوار کیاں۔ کے یہ ہوئی تیں استعال کر لیں۔

جب ہم نے بیدد یکھا کہ لفظ خمر کا اطلاق دیگرتمام شروبات سے منتق ہے تو یہ میں معلوم ہو گیا کہ بیشروبات شراب کے ذیل یں بیں آتی ہیں ، لفظ خمر کا اطلاق صرف انگور کے اس کچے رس پر ہوتا ہے جس میں تیزی اور مجماگ پیدا ہوجائے ۔حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عند خدری کی صدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک مخص حضور سی مالی بیا سے یاس لا یا عمیا۔اس وقت وہ نشے میں مت تقا-آپ نے بچ چما کہ تونے شراب بی رکھی ہے؟ وہ کہنے نگا کہ بخدامیں نے اس دن سے شراب کو ہاتھ نہیں نگایا جس دن سے الله اوراس کے رسول می فلیل نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حضور نے پھراس سے پوچھا کہ آخرتم نے کیا چیز لی ہے جس سے تم کونشہ ہوگیاہے؟ اس نے جواب دیا کدمیں نے طبیطین نی رکھی ہے (اس سے مراد دومشروب ہے جود و چیزوں کو ملاکر تیار کیا جاتا ہے) یہ س كر حضور ما بينيائيني نے مسلطين كو بھي حرام قرار ديديا۔ يہاں ديكھنے كى بات بدہے كداس فخص نے حضور ماني تواؤ بر كے سامنے خليطين ہے اسم خمر کا انتقاء کرن یالیکن حضور مان خالیا نے اسے چھوبیں کہا۔ اس سے میں معلوم ہو کمیا کے خلیطین شراب نبیں ہے۔ نیز حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عند كا قول ہے كه جس وقت شراب حرام ہوئی ہے اس وقت مدینه منور و میں شراب نام کی کوئی چیز نبیس تھی ۔ حضرت ابن عمر منی الله تعالی عندے مجورے بی ہوئی تمام مشروبات سے شراب کے نام کی نفی کردی جبکہ بیمشروبات تحریم خمر کے وقت ان کے پاس موجودتھیں۔ نیز اس پرحضور سائٹیلیٹم کا بیتول دلالت کرتا ہے کہ الخ مومن ھاتین الثجر تین شراب ان دود رختوں ہے بنی . ہے)ال روایت کی سنداس روایت کی سند سے زیادہ صحیح ہے جس میں حضور مائینڈ پیلنز کا میقول مندرج ہے کہ الخرم ناخمہة اشیا ،شراب، پانچ چیزوں سے تیار ہوتی ہے )۔حضور ماہ کھیے ہے اس حدیث کے ذریعہ ان دونوں درختوں کے سواکسی اور چیز سے نکلنے والے مشروب سے شراب ہونے کی نفی کردی) اس لئے کہ آپ کا بیقول الخ مومن ها تین البھر تین ) اسم جس ہے ہواں اسم یعنی خر کے ذیل میں آنے والی تمام مسمیات کوا حاط کئے ہوئے ہے۔ بدروایت اس روایت کی معارض ہے جس میں بدرکور و ہے کہ شراب پانی اشیاء سے بنتی ہے میردوایت سند کے لحاظ سے اس روایت سے زیادہ سیج ہے۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ سب ک اتفاق ہے کہ خمر کوحلال سیجھنے والا کافر ہے جبکہ ان مشروبات کوحلال سیجھنے والے پرنست کا دھے بھی نہیں لگ سکتا چہ جائیکہ اے کافر کہا جائے اس سے میہ بات معلوم ہوئی کہ بیمشروبات حقیقت میں خرنبیں ہیں۔اس پر میہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ ان مشروبات سے بنا ہوا سر کہ خمر کا سر کے نبیل کہلاتا ہے بلکہ خمر کا سر کہ وہ ہوتا ہے جو انگور کے کیچے اور تیز رس سے بنایا جاتا ہے جو جھاگ دار ہوتا ہے۔ مارے مذکورہ بالا بیان سے جب ان مشروبات پرخمر کے اسم کے اطلاق کی نفی ہوگئ تو اس سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ حقیقت میں خمر الن مشروبات کے لئے اسم بی نہیں ہے اور اگر کسی وجہ سے ان مشروبات کو خمر کا نام دیا بھی جاتا ہے تو وہ تشبید کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ ان مشروبات میں سکر بھی یا یا جائے۔

ال کے ان مشروبات پرتحریم خمر کا اطلاق جائز نہیں ہوگا کیونکہ ہم بیان کرآئے ہیں کہ جقیقی معنوں میں استعال ہونے والے اسماہ کے ختر اسمائے بجاز کا دخول درست نہیں ہوتا۔ اس بنا پر حضور من نہیں ہے قول الخمر من شمسة اشیاء) کو اس حال پر محمول کرنا چاہیے جمل میں منکر یعنی نشہ پیدا کرنا اور سزامیں حد میں منکر یعنی نشہ پیدا کرنا اور سزامیں حد مستحق ہوجاتی ہیں۔ اس پر حضرت عمر بنسی مسلم کا جمال کا مستحق ہوجاتی ہیں۔ اس پر حضرت عمر بنسی مسلم کا جمال کے مستحق ہوجاتی ہیں۔ اس پر حضرت عمر بنسی مسلم کا جمال کا مستحق ہوجاتی ہیں۔ اس پر حضرت عمر بنسی

#### **Click For More Books**

الله تعالی عند کا بیقول دلالت کرتا ہے کہ خمروہ ہے جوعقل پر پردہ ڈال دے ۔ نبیذ کی قبیل مقدار عقل پر پردہ نبیس ڈالتی ہے۔اس لئے کہ ما خامہ انعقل کے معنی ہیں وہ چیز جوعقل کو پوری طرح ڈھانپ لے، یہ بات ان مشروبات کی قبیل مقدار میں موجود نہیں بلکہ کثیر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ جب ہمارے بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان مشرد بات پراہم خمر کا اطلاق بطور مجاز ہوتا ہے تواب اس اسم کا استعال صرف اسی مقام میں ہوگا جہاں اس کے استعال کے لئے دلالت موجود ہوگی۔

اس لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ تر یم خرکے اطلاق کے تحت ان شروبات کو بھی مندرج کردیا جائے۔ آپنین ویکھے کہ ایک وفعہ جب مدینہ منورہ میں ایک ہراس کی کیفیت پیدا ہوگئی تو اب وقت حضور میں نیج نظرت ابوطلحد ضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر صورت حال معلوم کرنے کے لئے شہر کا چکر لگایا۔ واپس آ کر آپ نے فر مایا کہ وجد ناہ ہجرا۔ ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا) آپ میں تی نظر نے گھوڑے کی تیز رفتاری اور لیے لیے ذگ ہرنے کی وجہ سے اسے سمندر کا نام ویالیکن اس سے بیہ بات لازم نہیں آتی کہ سمندر کے لفظ کے اطلاق سے تیز رفتار گھوڑے کا سمنی بچھ میں آئے۔ نابخہ ذییا نی نے نعمان بن المنذر کی تصیدہ خوائی شہر آتی ۔ نابخہ ذییا نی نے نعمان بن المنذر کی تصیدہ خوائی سر تربی کرتے ہوئی تارہ نظر نہیں آتا۔ نہونا میان کا تام سورج تھا اور نہی مقالور نہیں ہوجا تا ہے تو کوئی شارہ نظر نہیں آتا۔ نہونا میان کا تام سورج تھا اور نہی بوجا تا ہے تو کوئی شارہ نظر نہیں آتا۔ نہونا میان کا تام سورج تھا اور نہی بوجا تا ہے تو کوئی شارہ نظر نہیں آتا۔ نہونا میان کا تام سورج تھا اور نہی بوجا تا ہے تو کوئی شارہ نظر نہیں آتا۔ نہونا میان میں میں جاتے ہے کہ میں کہ کے کہ تو کہ میں ہوجا تا ہے تو کوئی سارہ نظر نہیں آتا۔ نہونا میں کا تام سورج تھا کہ دار کیچے دیں کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری مشروبات کے لئے نہیں بولا جاتے اس کا حقیق استعمال آگور کے تیز اور بھاگ دار کیچوں کے لئے محصوص ہے۔ دوسری مشروبات پر اس کا اطابات مجاز آ ہوتا ہو اللہ اللہ کہ دار کیے دیں کے لئے محصوص ہے۔ دوسری مشروبات پر اس کا اطابات مجاز آ ہوتا

## جوئے کی حرمت

**Click For More Books** 

کانشان زده مهرول سے بچوجن سے شکون لیاجاتا ہے کیونکہ ریجی جونے کی ایک صورت ہے )۔

سعید بن انی ہند نے دھڑت ایوموی رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کی ہے کہ حضور مائی نظیم نے فرمایا: لعب بالز دفتہ عمی اللہ ورسولد۔ جوش فرد کے مہرول سے کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول مائی نظیم ہے کہ فائر مائی کی )۔ جماد بن سلم نے قادہ ہے ، انہ اس نے کلاس سے بیروایت کی ہے کہ ایک مختص نے دورس گار جب بید معالمہ حضرت کی ہے کہ ایک مختص نے دورس گار جب بید معالمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے قمار قرار دے کراس سے روک و یا۔ ایل عمر کی اس بیروں کے کہ حرمت کے بارے میں کوئی افتحالی مندی تو آپ نے کہ شرط لگا تا بھی جواہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کا قول ہوگئی حرمت کے بارے میں کوئی افتحالی مندی تھی جواہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کی شرط لگا ورب ہوگئی۔ حضرت ابو کم رضی اللہ تعالی عند کی شرط لگا ورب ہوگئی۔ حضرت ابو کم رضی اللہ تعالی عندے مشرکس سے شرط لگا ورب بیات ان کے ہاں درست تھی تی کہ اس کی حرمت کے رس اللہ تعالی عندے مشرکس سے تیز میں مندی اور کی جو ب بیا آپ ناز ل بوئی المی غلبت الروم ۔ رومی مقلوب ہو می کی اس وقت حضور میں اللہ تعالی عندے مشرکس سے تی ہوئی واللہ نے کی جو رہ سے کی جو رہ تعالی عندی میں ہوئی اللہ تعالی عندی میں اللہ تو اللہ بوئی اللہ تعالی عندی کی ممانعت میں کوئی افتحالی نہیں ہے۔ یکھرفیشرط جائز ہے ۔ ۔ ۔ ۔ البتہ اونٹوں ، گھوڑوں کی دوئر سے اللہ اور کی دوئر سے اللہ اور کی دوئر سے اللہ اللہ بوئی دوئر کی ابادت مندون ہوئی۔ اس کی موارت میں لینے والوا ایک ، والی دوئر الدیت جائے تو دہ بھی تی دوئر بیاں کی صورت میں لینے والوا ایک ، والی دوئر الدیت جائے تو دہ بھی تو کی تو دہ ہے تھی کی دوئر سے اس کی صورت میں لینے والوا ایک ، والی دوئر الدیت جائے تو دہ بھی تو کہ تو ہو ہوں کی دوئر سے اس کی مورت میں لینے والوا ایک ، والی دوئر سے اس کی صورت میں لینے والوا ایک ، والی دوئر سے بھی تو کہ دوئر کی اور دورس کی دوئر سے گوروں کے دوئر کی اور دورس کی دوئر کی اور دوئر سے نے مشرط کی اور دورس کی کی دوئر کی دوئر

اگران دونوں نے اپنے درمیان ایک تیمر فیض کواک شرط پرداخل کرلیا کہ اگر وہ جیت جائے گا توستی ہوجائے گااور اگر انہیں جیتے گا تو اسے ہونیس طے گا تو پیشرط جائز ہوگی۔ اس تیمر فیض کا نام حضور من نظیج نے محلل یعنی حلال کردینے والا رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رخی اللہ تعالی عنہ نے حضور من نظیج ہے دوایت کی ہے آپ نے فرمایا لاستی الافی خف او حافر اوضل مسابقت مرف اونٹول یا گھوڑوں یا گھوڑوں اونٹول یا گھوڑوں یا گھوڑوں یا گھوڑوں یا تیموں میں ہوسکتی ہے )۔ حضرت ابن محرضی اللہ تعالی عنہ نے حضور من نظیج ہوڑوں میں مسابقت کرائی تھی۔ اس کی خصوصیت بیتی کہ اس کے ذریعے گھوڑوں کو دوڑ نے کی مشق ہوتی ہو اور انہیں کہ آپ نے گھوڑوں میں مسابقت کرائی تھی۔ اس کی خصوصیت بیتی کہ اس کے ذریعے گھوڑوں کو دوڑ نے کی مشق ہوتی ہے واعد والم میں مراد دوڑ کی عادت ہوجاتی ہے۔ نیز اس کے ذریعے دہوئی ہے حالات اور قوت تارکرو) روایت میں ہے کہاں سے مراد ما مستعظم من قوق و جمنوں کے مقالے کے لئے جہاں تک تم ہو وہ سے طاقت اورقوت تیارکرو) روایت میں ہے کہاں سے مراد مول کی کر کہ تین دوئی رباط انسیل۔ اور تیار بند ھے دبنے دالے گھوڑے کی اس قول باری کا اقتصابیہ کہ گھڑدوڈ کے مقالی نے جو کے تیم اندازی کی تھی ہے۔ بیک کیفیت تیراندازی کی بھی ہے۔ انسان کی تو جو کے موات وقت حاصل ہوتی ہے۔ بیک کیفیت تیراندازی کی بھی ہے۔ انسان کی اور کی کو میا ہوتی ہے۔ بیک کیفیت تیراندازی کی بھی میروجب ہے جبکہ انہیں آزاد کرنے والافتی بیارہ ہوا تا ہے۔ قرعہ اندازی کی ذریعے مرف اس کی تعمید میں ہونے کا معموم کیا یا جاتا ہے بینی کی کو کا ممیاب بنادینا اور کی کو کا کام۔ البیت تعمیم میرف کی تربید میں ہونے کی کامی کو اس کی لیورا پورا جو مدل جاتا ہے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے مرف اس کی تعمید کی کیسی کی کو کیا ہون کار کی تو کیا کہا ہوں کیا ہون کیا ہون کی اس قون کی تو میاندازی کی ذریعے مرف اس کی تعمید کی تیرین ہوتی ہے۔ اس بیت کیک کیا ہون کی تو کیا کہا گھوں کا پورا پورا وراحمد کی جاتا ہے۔ ترعہ اندازی کے ذریعے مرف اس کی تعمید کی کی کیا ہوں کیا ہون کی اس کی کیا گھوڑ کو کیا کیا کہا کو کو کیا گھوڑ کیا گھوڑی کے کامی کیک کیا گھوڑی کیا کہا کو کیا گھوڑی کیا کیا کی کی کی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا کیا کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا کیا کیا کی ک

#### **Click For More Books**

کسی ایک کے غالب آ جانے کا امکان نبیں ہوتا۔واللہ اعلم۔(احکام القرآن،بقرہ، بیروت)

### خمر کی حقیقت میں مذاہب فقہاء:

قرآن مجیدا عادیث متواتر وادراجهاع فقها و بخرحرام ب-امام ابوصنیفه کزد یک حقیقت میں خمرانگور کے اس کچشیرہ کو کہتے ہیں جو پڑے پڑے ہیں جو پڑے ہر کرجھاگ جیموز دے۔امام ابوصنیف فرماتے ہیں نفت میں خمرکا یم معنی ہاور یہی حقیقت ہے۔البتہ عجاز ابرنشرآ ورمشر دب کوخمر کہا گیا ہے وہ اطلاق مجازی ہے۔اس کے عجاز ابرنشرآ ورمشر دب کوخمر کہا گیا ہے وہ اطلاق مجازی ہے۔اس کے برکس ائر یہلا ٹی دیہ جیس کہ وہ عقل کوڈ ھانب لیتی ہے اور برنشرآ ورمشر وب کرکس ائر یہلا ٹی دہ عقل کوڈ ھانب لیتی ہے اور برنشرآ ورمشر وب حقیقتا خمرے۔اب ہم لفت کے جوالوں سے خمر کامعنی بیان کرتے ہیں۔

علامه جمال الدين محمد بن محرم بن منظور افراقي معرى متوفى ٧١١ ه لكصة بي:

خمرا گور کے ہیں بچشرہ کو کہتے ہیں جونشہ ورہو کو کہ میں ہونگہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ابوصنیفہ دینوری نے کہا کہ دانوں سے جو شراب بنائی جاتی ہی جاتی ہیں نے کہا میر سے گمان میں بید طامدہ ینور فی کا تسائح ہے کیونکہ خمر کا شیعت الگوروی ویر کہ این میں انگوروی کوخمراس لیے کہتے ہیں۔ این سیدہ نے کہا میر سے گمان میں انگوروی کوخمراس لیے کہتے ہیں کہ خمرا گوروں سے بنائی جاتی ہے۔ ابوصنیفہ دینوری نے اس قول کو دکا یت کی ہور کہا: کہ بیدیمن کی لفت ہے۔ نیز انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے آٹانی اوائی اعسر خمرا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خمر نجوز رہا ہوں یہاں خمر سے مراوا تھور ہیں۔ ابن مرف نے کہا کہ خمر نجوز نے کامعنی ہے انگور نجوز کو خمر حاصل کر تا اور جب انگور نجوز لیے جا نمیں تو اس سے خمر حاصل ہوتی ہے اس لیے اس نے کہا میں خمر نجوز رہا ہوں۔ ابوصنیفہ نے بعض راویوں نے قبل کیا کہ فہوں نے یمن کے ایک فحض کو دیکھا جوانگور اٹھا ہے جا در السان العرب نجا کہا تھور انہوں نے اس نے انگوروں پرخمرکا طلاق کیا۔ (السان العرب نجا کہا تھور اس نے انگوروں پرخمرکا طلاق کیا۔ (السان العرب نجا کہا معلودے ایران تائی العروی میں ۱۸ - ۱۸ مطبوعہ ایران تائی العروی میں ۱۸ - ۱۸ مطبوعہ ایران کا برالم خوالی بین الی جمرالم خوالی نے انگوری میں الی جمرالہ کو میں جو بین الی جمرالہ خوالی بین الی جمرالہ خوالی بین الی جمرالہ خوالی نے انگوری میں الی جمرالہ خوالی بین الی جمرالہ کو الی جو بین الی جمرالہ کو بین الی جو بین الی جمرالہ کو بین الی جو بین کو بین

ہارے زویکے خمر کی تعریف یہ ہے انگور کا کچا پانی جب نشر آور ہوجائے۔ اہل لفت اور اہل علم کے زویک بھی خمر کا بہی معنی معروف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہرنشر آور چیز کوخمر کہتے ہیں 'کیونکہ نبی کریم میں ٹائیٹ کم کا ارشاد ہے ہرنشر آور چیز خمر ہے۔ معروف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہرنشر آور چیز خمر کتے ہیں 'کیونکہ نبی کریم میں ٹائیز کم کا ارشاد ہے ہرنشر آور چیز خمر ہے۔ (صحیح مسلم الاشر ہو '۲۰۲ ' (۲۰۰۱ ) معنی النسائی 'قم الحدیث : ۲۳۲ ' سنن الوداؤو رقم الحدیث : ۲۸۲ ' سنن النسائی 'قم الحدیث : ۲۸۲ ' سنن النسائی 'قم الحدیث : ۲۳۲ )

اور رسول الله من في ين مديث بي خمر ان دو درختول سے (بنائي جاتی) بي بيفر ماكر آپ نے انگور كى بيل اور تعبور كے درخت كى طرف اشار وفر ما يا۔ (مسجومسلم الاشربہ ۱۳٬۵۸۷). ٥٠ ٥ 'ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٧٨' سنن النسائی رقم الحديث: ٥٥٧٠ ـ ٥٧٠٠ عن النسائی رقم الحديث: ٥٥٧٠ ـ ٥٧٠٠ عن النسائی رقم الحديث: ٥٥٧٠ ـ ٥٧٠٠ عن ١٥٧٥)

نیز خرکا افظ مخاسرة العقل سے بنا ہے اور بدوجه اشتقاق مرنشہ آور چیز میں پائی جاتی ہے اور جماری دلیل بدہے کہ الل العت کا اس

#### **Click For More Books**

پراتفاق ہے کہ انگور کے نشہ آور شیرہ کو فمر کتے ہیں۔ ای بناء پر فمر کا استعال صرف اس معنی میں مشہور ہے۔ نیز فمر کی حرمت قطع ہے اور باتی نشہ آور مشروبات کی حرمت نظی ہے۔ اور ان کی حرمت کے دلاک بھی ظنی ہیں اور باتی نشہ آور مشروبات کو جو فمر کہا جاتا ہے کہ ان کا ذائقہ بھی فمر کی طرح کڑوا ہوتا ہے۔ ( یعنی بیا اطلاق فلار جاز استعارہ ہے ) نیز آگر یہ مان بھی لیا جاتا ہے کہ ان کا ذائقہ بھی فمر کی طرح کڑوا ہوتا ہے۔ ( یعنی بیا اطلاق نہیں ہے کہ فمرا گلو ہو کہ کہ کمر کا لفظ نجم سے مانو ذرج ہی کے حرا متعاق آل اس بات کے منا فی نہیں ہے کہ فرا گلو ر کے ساتھ کھوں میں ہو کہ بھی کے فرا برنشہ آور چیز فمر ہے کا لفظ قریا کہ ساتھ کھوں ہے اور برنشہ آور چیز فمر ہے ) اس کو بیکی بن معین نے کہ مطعون قرار دیا ہے۔ ( یکنی بن معین نے کہا بیا حدیث رسول اللہ مؤسین ہیں ہے جان وہ حدیث نہیں ہے۔ عنامیہ ) اور دوسری حدیث اور فران حدیث نہیں ہے۔ عنامیہ ) اور دوسری حدیث : ( فران حق کہ امام احمد بن خبال نے کہا جس حدیث کو بیکی بن معین نہ بہجائے ہوں وہ حدیث نہیں ہے۔ عنامیہ ) اور دوسری حدیث : ( فران حدود رختوں ہے بنائی جاتی ہے اس سے دسول اللہ شروع کی فرش اس کے کھی میں کری بیان کرتا تھا اور کہا ہے اور درام ہے اور درام ہے اور اس سے حد لازم آتی ہے۔ دور ذختوں ہے بنائی جاتی ہے دور اس سے حد لازم آتی ہے۔ دور ذختوں ہے بنائی جاتی ہے دور اس کے حد لازم آتی ہے۔ دور نور ہے کہور کی شراب کا تھا اور حرام ہے اور درام ہے دور اس سے حد لازم آتی ہے۔ دور اپنی جب کھور کی شراب کی مقدار کشیر نشہ آور ہو تو وہ کھی فمر کی طرح ہے اور حرام ہے اور دراس سے حد لازم آتی ہے۔ دران کے دران کے دور کی بیان مقدار کشیر کے کہا ہوں کے دران کی دران کی دران کی کھور کی خران کے دران کے دران کی دران کے دران کی دران کی دران کے دور کی دران کے دران کے دران کے دران کے دران کی کھور کی خران کی دران کی دران کے دران کے دران کے دران کے دران کی دران کی دران کے دران کے دران کے دران کی کو دران کے دران کے دران کی کھور کی خران کے دران کے دران کے دران کے دران کے دران کی کو دران کے دران

### خركا بعينة حرام مونا اورغير خمر كامقدار نشهيس حرام مونان

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہرنشہ آورمشروب مطلقا حرام ہے خواہ اس کی مقدار کثیر ہویا قلیل اورامام ابوصنیفہ کے نزدیک خمرتومطلقا حرام ہے اور خمر کے علاوہ باقی نشہ آورمشرو بات جس مقدار میں نشہ آور ہوں اس مقدار میں حرام ہیں اور اس سے کم مقدار میں حرام ہیں نہجس اور ان کا پینا حلال ہے۔امام ابوصنیفہ کا اشدلال ان احادیث سے ہے:

المام الوعبد الرحمن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٣ هدروايت كرتے إلى:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ خمر کو بعینہ حرام کیا عمیا ہے خواہ کلیل ہویا کثیر اور ہر شروب میں ہے نشر آور (مقدار) کوحرام کیا عمیا ہے۔ (سنن النسائی: ج ۸ 'رقم الحدیث: ۷۰۱-۷۰-۳۹، ۱۹۹۰ 'سنن کبری ت ۸ 'ص ۲۹۸ ' کتاب الا ثار لا بی یوسف ص ۲۲۸ 'مصنف ابن الی شیب ہے ۵ 'ص ۸ 'سنن وارتطیٰ ج ٤ 'رقم الحدیث: ۲۱۸۹ ' اعجم الکبیرللطبر الی ' ج، ۱ 'رقم الحدیث: ۵ ۲۰۱۸ - ۱۰۸ ۲ - ۱۰۸ ۲ - ۱۰۸ ۲ - ۱۲۲۲ آقم الحدیث: ۱۲۲۸ - ۱۲۲۸ ' مجمع الزوا کہ ج ۵ 'ص ۵ و کا جس مشروب کی تیزی سے نشہ کا خدشہ ہواس میں یانی ملاکر پینے کا جواز:

جس شروب کی کثیر مقدار نشه آور ہوائ کی تلیل مقدار سے جائز ہونے پر فقہاء احناف نے اس سے مجی استدلال کیا ہے کہ جب بنیذ میں شدت اور صدت ہواور وہ اس شدت کی بناء پر نشر آور ہوائی بنیذ میں پانی طاکراس کی شدت کو کم کر کے اور اس کی صدت کو تو ڈکر پینا جائز ہے اور میمل خودرسول اللہ مل تا ہیں اور نیم کا بداور فقہا و تا بعین سے تابت ہے۔

امام محر بن حسن شيباني متوفى ١٨٩ ه لكهية جين:

ابراہیم تخعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نشہ میں مدہوش اعرابی لایا عمیا' حضرت عمر رضی اللہ

تعالیٰ عند نے اس سے عذرطلب کیا۔ جب وہ اپنی مدہوثی کی وجہ سے پھونہ بتا سکاتو آپ نے فرمایا اس کو ہا ندھ دو جب اس کو ہوش آجائے تو اس کوکوڑے لگا دینا 'مجم حضرت عمر نے اس اعرابی کے مشکیزہ میں بچے ہوئے مشروب کو متکوایا 'مجمرآپ نے اس کو چکھاتو دہ بہت تیز اور سخت کی خبیز تھا 'آپ نے پانی متکوا کر اس کی شدت اور حدت کوتو ڈا 'مجمرآپ نے اس کو بیااور اپنے ساتھیوں کو پلایا ' مجمرآپ نے فرمایا جب اس کی تیزی اور نشرتم پر غالب آجائے تو اس کو پانی سے تو زلیا کرو۔ امام محمرفرماتے ہیں 'ہمارااس پڑلی ہے اور یہی امام ابو صنیف کا ند ہب ہے۔

( كتاب الاثارلا مام محمرُ ص ٤ ١٨ - ١٨٣ ٬ كتاب الآثارلا مام الى يوسف ُ ص ٢٢٦ ٬ مصنف عبدالرزاق ُ ج ٩ ، ص ٢٢٤ ) امام ابو بكر عبدالقد بن محمد بن الى شيبه متو فى ٥ ٢٣ ٬ هدروايت كرتے ہيں :

حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم ملی تاہیم کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہے' آپ کو بیاس لگی اور آپ نے بانی مانگا' آپ کے باس ایک برتن سے نبیذ لا یا گیا' آپ نے اس کوسونگھااور پھر ما تھے پرشکن ڈال کرفر مایا: میر نے باس زمزم کا ڈول لاؤ' پھر آپ نے اس میں بانی ملاکر اس کو پی لیا' ایک فخص نے پوچھا' یارسول الله من تاہیم کیا بیرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ (مصنف ابن الی شیبہ'ج ۸ 'ص ۱۶ 'سنن کبری ج ۸ 'ص ۲۰ من نسانی'ج ۸ 'رقم الحدیث ۲۰۱۹)

# جس مشروب كى كيشر مقدارنشدة وربواس كى قليل مقدار كے حلال بونے پرفقهاء احناف كے دلائل:

ہمراف ہے اس لیے جب نبیذ پیتے ہوئے نشہ و نے گئتواس کوچھوڑ دے۔ ویکھے مثلا دودھ حلال ہے نکیاں کی مخفس کوزیادہ دودھ

پینے سے نشہون گئتو وہ زیادتی تاجائز ہوگی اوراس تمام تفصیل سے یہ بیان کر تامقصود ہے کہ حرمت کا مدار نشر لانے والے جزیہ ہے۔ البیت خرمطلقا حرام ہے نیز خمر کوتھوڑ کی مقدار جس چینا زیادہ پینے کامحرک ہوتا ہے اس لیے اس کی تحوز کی مقدار بھی حرام ہے اس کے برخلاف مشلت (انگور کا شیرہ جب جوش و سے کر پکایا جائے اس کا دو تبائی اڑ جائے اور ایک تبائی باتی رہ جائے اور ایک تبائی اور ایک تبائی اور ایک تبائی اور نے تواگر وہ شیری ہوتو سب کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے اور جب وہ جوش دینے سے گار حام ہوجائے اور نشرہ ورنے ہیں۔
امام ابو حنیف اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے اور امام محمد کے نزدیک اس کا پینا جائز نہیں اس کوشلت کہتے ہیں۔
(ردالحقارئے ہو مصر کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے اور امام محمد کے نزدیک اس کا پینا جائز نہیں اس کوشلت کہتے ہیں۔

اس کی قلیل مقدار کثیر کی محرک نبیس ہوتی 'بلکہ اس کی قلیل مقدار کھانے کو ہضم کرتی ہے اور عبادت کرنے کی قوت و بتی ہے اور اس کی کثیر مقدار سرمیں درو پیدا کرتی ہے۔ کیا بیہ شاہدہ نبیس ہے کہ جولوگ نشر آ ورمشر و بات کو پیتے ہیں' وہ شلٹ میں بالکل رغبت نہیں کرتے۔ (المبسوط ج ۲ کس ۹ ۔ ۸ 'مطبوعہ دار المعرف ہیروت'۸۳۹۸ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمر عین حنفی متونی ۵۵ میں کھیتے ہیں: قیاس کا نقاضایہ ہے کہ نشر آور چیزی قلیل مقدار حرام نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے خرکوحرام کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ خمراللہ کے ذکر اور نماز ہے روکتی ہا وربغض اور عداوت پیدا کرتی ہے اور نشر و ب وقلیل مقدار میں ہیے ہے یہ اوصاف بیدانہیں ہوتے اور اگر ہم ظاہر آیت کا لحاظ کریں توقلیل مقدار میں بھی خمر حرام نہیں ہونی چاہیے کیکن ہم نے خرکی قلیل مقدار میں اس قیاس کوچھوڑ دیا 'کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ خمر مطلقا حرام ہے خواہ قلیل ہویا کئیں۔ البتہ خمر کے علاوہ ہاتی نشر و بات میں ظاہر آیت کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ ان کی قلیل مقدار اللہ کے فراہ تعربی خواہ قلیل ہویا کئیں۔ البتہ خمر کے علاوہ ہاتی نشر و بات میں ظاہر آیت کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ ان کی قلیل مقدار اللہ کے فراہ قلیل ہویا کئیں۔ البتہ خمر کے علاوہ ہاتی نشر و بات میں ظاہر آیت کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ ان کی قلیل مقدار اللہ کے فراہ کی کہ نہاز سے اور نہ نفض وعداوت پیدا کرتی ہے۔ (البنایہ نے ۱۷ مصلوعہ دار الفکر بیر نہ نہ کا دیا کہ کا معلومہ دار الفکر بیر نہ نہ کہ کہ کا معلومہ دار الفکر بیر نہ نہ کا کہ کا تعربی کیا کہ کوئے کہ کی کوئیل مقداد کی اس کا کا کہ کہ کہ کہ کوئیل کے دور البنا کہ کی کہ دور کی ہے نہ کی کہ کی کہ کوئیل کی کوئیل کی کے دور کی کے دور کی کے نہ کی کہ کر کے دور کی کے کہ کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے دور کی کے نہ کا کر کی کا کہ کیا کہ کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی

علامہ سید محدا مین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۲۵ کا دیکھتے ہیں : خمر کے علاوہ دیگر مشروبات جوکشر مقدار میں نشرآ ورنہ ہوں ' تو اگران کی قلیل مقدار بینے سے کھانے کو بعثم کرنے کا ارادہ کیا جائے اور قیام کیل پر تو ت حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے ' یا اعداء اسلام سے قال کی تو ت حصول کا ارادہ کیا جائے ' یا اعداء اسلام سے قال کی تو ت کے حصول کا ارادہ کیا جائے ' یا اعداء اسلام سے قال کی تو ت کے حصول کا ارادہ کیا جائے ' یا مرض کو دور کرنے اور دوا کے قصد سے ان کو پیا جائے ' تو بیام م ابوطنیف اور امام ابو یوسف کے نزد یک حلال ہیں اور امام محمد کے نزد یک مطلقا حرام ہیں۔ خواہ ان کے مقدار قلیل ہویا کشیر' اور چونکہ اب فساد عام ہوگیا ہے اور لوگ عیش وطرب اور لہو ولعب کے لیے بی ان مشروبات کو پیتے ہیں' اس لیے متا خرین نے امام محمد کے قول پر فتوی دیا ہے۔ (ردائی تاریخ و میں ۲۹۲ ملخصا و موضی ' مطبوعہ دارا حیاء التر اث العر نی' ہیروت ۷۰ کا ہ

## بيوه كانفقه وسكني اورحكم منسوخ كابيان

# جس كاشو مرفوت موجائ اس كانفقه وسكني اورحكم نسخ كابيان

القد تعالى في ارشادفره يا:

ترجمہ: اور جولوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں ہویوں کو وصیت کردیں اپنی ہویوں کے لئے منتفع ہونے کی ایک سال تک اس طور پر کہ وہ گھرسے نہ نکالی جائیں، پس اگروہ خودنکل جائیں توتم پرکوئی گناہ نہیں ہے، اس بات میں جووہ اپنی جانوں کے لئے قاعدہ کے مطابق اختیار کرلیں، اور اللہ عزت والا ہے، تھمت والا ہے۔ (البقرہ، 240)

اس آیت میں بیان ہوا کہ جب کسی عورت کا شو ہرفوت ہوجائے تو اس کیلئے ایک سال کیلئے مال شو ہر ہے مال اور ایک سال تک اس کو گھر ہے نکالانجی نہیں جائے گا۔

## بیوه کیلئے ایک سال کا نفقہ وسکنی ہے متعلق حکم ناسخ کابیان

(۱) بخاری بیتی نے سنن میں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ میں نے عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے عرض کیا کہپ لفظ آیت والذین بیتو فون منکھ ویذرون از واجا "اس آیت (کے حکم) کودوسری آیت نے منسوخ کردیا۔ پھرتم اس کو کیوں لکھتے ہویا آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑتے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا اے میرے بیتیج میں اس کہ جگہ ہے کی چیز کونیس بدلیا۔

(۲) ابن افی طائم نے عطاء سے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے لفظ آیت "والذین یہ یہ وفون مدکھہ" کے بارے میں روایت کیا کہ وہ عورت جس کا خاوند مرجا تا ہے۔ اس عورت کا نفقہ اور اس کی رہائش (خاوند کے) کھر ایک سال تک ہوتی تھی۔ پھرمیراث والی آیت نے اس (آیت کے تکم) کومنسوخ کردیا۔ اب ان کے لئے چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرر کردیا کیا خاوند کے ترکی ہے۔

(۳) ابن جریر نے عطار حمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ تورت کی میراث اس کے فاوند (کے ترکہ میں) سے یہ ہوتی تھی کہ اگر تورت چاہتو فاوند کے مرنے کے دن سے لے کرایک سال تک اس کے تحریمی رہے۔ جیسا کہ فرمایا لفظ آیت فان فرجن فلا جن ح علیم می مراب کی معروخ ہوگیا اس میراث کی وجہ سے جواللہ تعالی نے (عورت کے لئے) مقرر فرمادی۔

(٤) ابوداؤد، نسائی بیبقی نے عکرمہ کے طریق ہے حضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عندہ اس آیت لفظ آیت واللہ بن بتوفون منکھ ویندون ازواجا وصیة لازواجھھ متاعا الی الحول غیر الحراج "کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ

تعالی نے اس آیت کومیراث والی آیت سے منسوخ فرمادیا۔جس میں اللہ تعالی نے ان کے لئے چوتھائی یا آ محوال حصہ مقرر فرما دیا۔ الدرایک سال کی مدت کو چار ماہ اوروس دن کے ساتھ منسوخ فرمادیا۔

(٥) سعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، بیمتی نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لوگوں کو خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور ان کے لئے سورۃ بقرہ پڑھی اور اس میں (احکام) بیان فرمائے بھر جب اس آیت پر پہنچے۔ لفظ آیت آن تو ہے خدوا الموصیۃ للوالدین والا قربین " (البقرہ آیت ۱۸۰) اور فرمایا بی آیت منسوخ کردی گئی۔ پھر پڑھا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے لفظ آیت والذین یوفون منکم سے تغیر اخراج " تک اور فرمایا بی آیت منسوخ سے پھر قرائت کی۔

(٦) شافعی ،عبدالرزاق نے جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ وہ عورت جس کا خاوند مرجائے اب اس کے لئے کوئی نفقہ نیس۔اس کومیراث کافی ہے۔

(۷) ابوداؤدنے النائخ میں اورنسائی نے عکرمہ دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دوایت کیا کہ لفظ آیت والذین یہ یہ وون منکمہ ویندون ازواجا، وصیة لازواجه هرمتاعاً الی الحول "اس آیت کومنسوخ کردیااس (دوسری) آیت نے (یعنی) والذیب یتوفون منکھ ویندون ازواجا یتربصن ہانفسهن اربعة اشهر وعشر ۱--

(۸) ابن الا نباری نے اعصاف میں زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت والذین یوفون منکم ویڈ رون از واجا وصیۃ لازواجیم کے بارے میں روایت کیا ہے ورت کے لئے اس کا خاوندایک سال کا نفقداور گھر سے ندنکا لئے اور ند (دوسری جگہ ) شادی کرنے کی وصیت کرجاتا تھا۔ بیٹھم اس آیت والذاین یتوفون مندکھ ویڈوون از واجا یتوبصن بانفسهن اربعۃ اشھر وعشر ا "سے منسوخ ہوگیا (یعنی) اس دوسری آیت نے پہلی آیت کے تکم کومنسوخ کردیا اب ان پر چار ماداوروس دن خبر تا الله علی منسوخ کردیا اب ان پر چار ماداوروس دن خبر تا الله کی عدت گزارتا) فرض کردیا گیا۔ اور ان کے لئے چوتھائی یا آٹھوال حصر مقرر کردیا گیا۔

(۹) ابن الا نباری نے زید بن اسلم سے انہوں نے قادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ عورت کے لئے اس کا خاوند ایک سال کے نفقہ کی وصیت کرجاتا تھا جب تک کہوہ نہ اس گھر سے نظے اور نہ دوسر سے خاوند سے شاد ک کرے۔ پھریے کم منسوخ کردیا حمیا۔ اور اس کے لئے اولا دنہ ہوتو ایک چوتھائی اور اولا دہوتو آٹھواں حصد مقرد کردیا حمیا اور اس آیت بہتر بصن بانفسی ادبعة اشہو وعشر اسے ایک سال تک وصیت کرنے کا تھم مجی منسوخ کردیا۔

## جس عورت كاشو برمر جائ اس كانفقه

(۱۰) ابن را ہویہ نے اپنی تغییر میں مقاتل بن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ طاکف والوں میں سے ایک آدی مدینہ منورہ آیا اس کی اول و میں بچے اور پچیاں تھیں اور اس کے ساتھ اس کے والدین اور اس کی بیوی بھی تھی وہ آدمی مدینہ منورہ میں مرگیا اس کی میراث کا مسئلہ نبی اکرم مرافظ این ہے پاس لے جایا گیا۔ آپ نے والدین کواور اس کو دستور کے مطابق (اس کر کہ میں) عطافر مادیا اور اس کی عورت کو پچھ بھی عطانہ فرمایا سوائے اس کے کہ ان کو تھم دیا کہ خاوند کے ترکہ میں سے ایک سال تک اس الناخ والمنسوخ لقتأدة (١٤٠)

برخ ج كرت رين البارك من (يرآيت) ازل مولى - والذين يتوفون مدكم ويندون ازواجا "(الآيه)-

(١١) عبد بن حميد، ابن الى حاتم في الدرحمة الله تعالى عليه الفظ آيت فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن ، من معہ وف " کے بارے میں روایت کیا کہ مورت کا ( دومری جگہ ) نکاح کرنا حلال ہے۔ اور پا گیزہ ہے ( اورتم پر کوئی حرج

# بوه كيليّ ايك سال كانفقه وسكني كيحكم منسوخ مونے كابيان

المنسخ ذلك بعد في سورة النساء ، فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان له و لدو الربع إن لم يكن له و لد وعدتها{أزبغةأشهروَعَشُرا}

🗘 فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول و نسخت الفريضة الثمن و الربع ما كان قبلها من النفقة في الحول.

ينظر: ابن حزم 125 ، النحاس 72 ، ابن سلامة 26 ، مك 153 ، ابن الجوزى 201 ، العتائقي 37 ، ابن الهتوج 70 . اس کے بعد سورت نساء کی آیت نمبر باروجس میں فریضہ مقرر کیا گیا ہے بعنی اگراولا دہوتو آٹھوان حصہ اورا گراولا دنہ ،وتو چوتھا حصدورا ثت ہے ہوگا۔اوراس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔

پس بيآيت پہلےسال والي آيت كى ناسخ ب\_اورآ مھويں اور چوتھے جھے كےسببسال كا نفقه منسوخ موكليا۔

### ایک سال تک عدت و فات کے منسوخ ہوتا کا بیان:

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جولوگ موت کی آ ہٹ محسوس کریں یا قریب المرگ ہوں وہ اپنی ہو یوں کے لیے بیدوصیت کریں کہ انبیں ایک سال تک خرج دیا جائے اور گھرے نہ نکالا جائے جمہور فقہاءا درمفسرین کے بز دیک بیآیت سورۃ بقرہ کی اس آیت ے منسوخ ہے جس میں فر مایا ہے:تم میں سے جولوگ فوت ہوجا تھی اورا پنی ہویاں چیوڑ جا تھی وہ (عورتیں )ایے آپکو چار ماہ د س دن تک (عقد ثانی ہے) رو کے رکھیں ۔ (البقرہ: ۲۲)

امام ابن جریرطبری نے قاد و سے روایت کیا ہے کہ پہلے جب سی عورت کا خاوند فوت ہوجا تا تھا تو خاوند کے مال سے اس کے لیے ایک سال کی رہائش اورخرج مہیا کیا جاتا تھا' پھر جب سورۃ نساء میں عورت کی میراث مقرر کر دی گئی کہ اگر اس کے خاوند کی اولا د نہ ہوتو اس کو خاوند کے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اور اگر اس کی اولا د ہوتو پھر اس کو خادند کے مال کا آٹھواں حصہ ملے گا' تو پھر رہائش اور نفقہ کا بیچکم منسوخ ہوگیا'البتہ مجاہد کے نزویک بیآیت منسوخ نہیں ہے'ائے نزدیک اس کامحمل بدہے کہ بوہ پر جار ماہ دس دن عدت گزارنا تو واجب ہےجبیبا کہالبقرہ: ٤ ٣٣ میں مذکور ہے اس کے بعدسال کے باقی ماندہ سات ماہ بیں دن میں مدت گزار نے کا ہے اختیار ہے جاہے وہ بیعدت گزار ہے یا نہ گزارے۔ ( جامع البیان ج۱ ص ۲۶۳ مطبوعہ دارالمعرفتہ بیروت ۹۰۶،۹ هـ ) امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن الزبیر نے حضرت عثمان سے کہا: (آیت) "والذین یہ یہ فون منکم ویذرون ازواجا "۔ (البقرہ: ۲۶) المی قولے غیر اخراج "اس آیت کو صحف میں کیوں لکھا ہے! المی قولے غیر اخراج "اس آیت کو صحف میں کیوں لکھا ہے! حضرت عثمان نے کہا: اسے بیتیج ہم اس آیت کو ای طرح رہنے دیں گئے تر آن مجید کی کسی آیت کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کریں گئے (یعنی قر آن مجید کی آیت کو جید کی آیات کو کھمنا امرتوفیقی تعااور رسول اللہ من بینی ہے جس آیت کی جوجگہ بتائی تھی اس کو وہیں لکھا حمیاتھا) (صحیح بنادی ج دم کا معاویہ نورمحماصح المطابع کراچی ۱۳۸۷ھ)

علامداين جوزى منبلي لكية بي:

زمانہ جابلیت میں جب کوئی مختص مرجاتا تواس کی بیوی ایک سال تک ندت گزارتی 'اس پراس کی دراشت سے ایک سال تک فرج کیا جاتا 'جب ایک سال پورا موجاتا تو دہ ایٹ شوہر کے تھر سے نگلتی اوراس کے پاس ایک بینٹنی ہوتی 'وہ ایک کتے کومینٹنی مارتی اور شوہر کی عدت سے باہر آ جاتی اور مینٹنی کو مار نے کا مطلب بیدتھا کہ وہ کہتی کہ میر سے نز دیک خاوند کی وفات کے بعد میرااس کی عدت گزار نامیر سے نز دیک اس مینٹنی کو مار نے سے زیادہ آسمان تھا 'اسلام نے اپنے ظہور کے بعد ان کو پہلے اپنے اس دستور پر قائم مکل اور بیوہ کی عدت ایک سال بی برقر ار رہی ۔ پھراس کے بعد اس تھم کوسورۃ البقرہ: ۲۲ سے منسوخ کردیا گیا اور بیوہ کی عدت پار مادی کی در زادالمیسر جاس ہے بعد اس تھم کوسورۃ البقرہ: ۲۲ سے منسوخ کردیا گیا اور بیوہ کی عدت پار مادی در زادالمیسر جاس ہے بعد اس تھی بیروت '۲۸ ہے)

## عدت وفات كيشرى تمكم مين اختلاف فقهاء:

امام ما لک کے نزدیک اگرخاد ند کا اپنایا کرایہ کا مکان ہوتو ہوہ کا اس گھر میں عدت گزار ناواجب ہے اور عدت سے پہلے گھر سے نگلنام طلقا جائز نہیں ہے امام شافعی کا ظاہر قول ہے ہے کہ خاوند کے مال سے بیوہ کے لیے عدت تک رہائش مہیا کرناواجب ہے۔ امام احمد کے نزدیک اگر بیوہ غیر حاملہ ہوتو اس کے لیے عدت کی رہائش کا استحقاق نہیں ہے اور اگر وہ حاملہ ہوتو پھران کے دو تول ہیں اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک بیوہ کا خاوند کے گھر میں عدت گزار ناواجب ہے لیکن وہ دن کے اوقات میں گھرسے باہر نگل سکتی ہے۔

## مديث يے عدت وفات كابيان:

امام مالک روایت کرتے ہیں: زینب بنت کعب بن عجرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فریعہ بنت مالک بن سنان جو حضرت الاستعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں وہ روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ سن تائیز کے پاس کئیں اور آپ سے بیسوال کیا کہ وہ بخو مذرہ میں اسپنے خاندان میں جاسکتی ہیں' کیونکہ اسکے شوہرا پنے چند ہما کے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈ نے مجئے ہتے حتی کہ جب وہ تعموم کے داستہ میں بہنچ تو انہوں نے ان غلاموں کو جالیا' سوان غلاموں نے ان کے شوہرا تو کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول تعموم کو تان کے شوہرا تو کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کہ تا ہما کہ استہ میں بہنچ تو انہوں کو تکہ میرے خاوند نے اللہ کا ملکیت میں کوئی مکان جو تھا کہ آیا میں بنوحذرہ میں اپنے میکہ میں جاسکتی ہوں تا کہ وہاں عدت و فات گزاروں کیونکہ میرے خاوند نے لین مکن کی مکان جو ڈ ا ہے نہ نفقہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ میں تو ہو گیا ہیں اوہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس ہوئی حتی کہ لیا تھا گیا گیا تھا۔ اس اللہ میں تو رسول اللہ میں نواز دی یا جھے کس سے آواز دے کر باوایا' آپ نے ہو چھا: تم نے کیا کہا تھا۔ میں اللہ میں تو رسول اللہ میں نواز دی کیا کہا تھا۔

{ 12r }

منسورةالبقرة

میں نے پھرآ پ سے اپنے خاوند کی وفات کا بورا قصد دہرا یا' آپ نے فرمایا :تم اپنے تھر میں مخبری رہوٴحتی کہتمہاری عدت بوری ہوجائے'وہ کہتی ہیں کہ میں نے چار ماہ دس دن عدت گزاری جب حضرت عثمان بن عقان رضی اللہ تعالی عنہ کا دورخلافت تھا تو انہوں نے مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا' میں نے بیرصدیث بیان کی تو انہوں نے اس صدیث کی چیروی کی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ (موطال مها لك ميس ٥٣١ - ٥٥ مطبوعه مطبع مجتبائي ياكتان لا بور)

## عدت وفات كے متعلق فقها و منبیله كانظريه:

علامہ ابن قدامہ خنبلی بیان کرتے ہیں: زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ جوعورت عدت وفات گز ارے اس کے لیے بھی رہائش مہیا کرنا واجب ہے کیونکہ رسول الندمان نظایتر نے حضرت فریعہ ہے فرمایا تھا :تم اپنے شوہر کے تھمر میں رہودتی کہتمہاری عدت پوری ہوجائے سوانہوں نے اس محریس جار ماہ وس دن عدت گزاری امام تر مذی وغیرہ نے بیکباہے کہ بیرحدیث سیحے ہے دوسرا قول بیرے کہ اس کے لیے جس طرح نفقہ کا استحقاق نہیں ہے ای طرح اس کے لیے رہائش کا بھی استحقاق نہیں ہے اور پہلے تول کی دلیل میہ ہے کہ رہائش اس کے یانی (منی) کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور وواس کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور نفقہ کا وجوب خادند کے تسلط کی وجہ سے ہوتا ہے اورموت ہے وہ منقطع ہوگیا' نیز نفقہ عورت کاحق ہے اور وہ میراث سے ساقط ہوگیا اور رہائش اللہ تعالیٰ کا حق باوروه ساقط بين موا\_ (نهاية الحتاج ج٧ص: ٥١ دارالكتب العلميه بيروت)

### عدت وفات كے متعلق فقهاء مالكيه كانظريه:

علامہ قرطبی مالکی حضرت فریعہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں : حجاز اور عراق کے علماء کے درمیان بیرحدیث معروف ہے اور اس حدیث کی بناء پروہ کہتے ہیں کہ بیوہ شو ہر کے تھرعدت گزارے اور تھرے باہر نہ نکلے۔ دادؤ ظاہری یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجیدنے بیوہ پرعدت کزار تالازم کیا ہے میلازمنہیں کیا کہوہ شوہر کے تھرعدت کزارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهٔ حضرت عا کشه رضی الله تعالی عنهاا و رحضرت جابر رضی الله تعالی عنه ، کامبھی یمبی قول ہے موطالهام مالک میں ے کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ بیوہ عورتوں کوعدت ہے پہلے جج پر جانے ہے بھی منع کرتے تھے یہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنه کا اجتہادتھا'ان کے نز دیک بیوہ خاوند کے گھرعدت گزار نالا زم تھا'اورقر آن ادرسنت کا یہی مقتضی ہے'اس لیے عدت ہے پہلے بعوہ کا جج اورعمره کے لیے بھی جاتا جائز نہیں ہے! مام مالک نے کہا: جب تک بود نے احرام ند باندھا ہواس کو کھرلوٹاد یا جائے گا۔ بیتھماس وتت ہے جب خاوند کا تھراس کی ملکیت میں ہو۔امام مالک امام شافعی امام ابوضیفہ امام احمداور اکثر فقہا ،کا یہی مسلک ہے جیسا کہ حضرت فریعہ کی حدیث میں ہےاور اگر خاونداس تھمر میں رہتا ہولیکن اس کا مالک نہ ہوتو عدت کے دوران ہوہ کے لیے اس ہی رہے کا استحقاق ہے کیونکہ رسول انٹدسن ٹیلائیلم کومعلوم ہو گیا تھا کہ حضرت فریعہ کے ضاونداس تھر کے مالک ٹبیس تھے پھر بھی آپ نے حضرت فریعہ سے فرمایا:تم عدت یوری ہونے تک اس محریس رہوا مام ابوصنیفہ اورا مام شافعی کا اس میں اختلاف ہے لیے تکم اس وقت ہے جب اس کا خاونداس مکان کا کراہید یتار ہا ہولیکن اگر خاوند نے اس مکان کا کرا بیند دیا ہوتو خاوندخواہ امیر ہواس کے مال 🖚

بوہ کے لیےر ہائش کا کوئی استحقاق نہیں ہے کیونکہ بیوہ کار ہائش پراستحقاق اس وقت ہوگا جب خادند کی مکان پر کممل ملکیت ہو۔ (الجامع الا حکام القرآن ج ۲ ص ۱۷۸۔ ۱۷۷ مطبوعه انتشارات ناصرخسر وایران ۴۸۷ ھ)

## عدت وفات كم تعلق فقهاء احناف كانظرية

علامدابو بمرجصاص حنی لکھتے ہیں: مطلقہ اور بیوواس مگھرے باہر نہ نکلے جس میں وہ رہتی تھی البتہ بیوہ ون میں باہر جا سکتی ہے لیکن رات اس مگھر میں آگرگز ارے مطلقہ کے باہر نہ نکلنے کی دلیل میہ ہے کہ انٹد تعالی نے فر مایا:

(أيت) "التخرجوهن من بيوتهن والايخرجن الاان ياتين بفاحشة مبينة "\_ (الطلاق:١)

تر جمہ: ان مطلقہ عورتوں کوان کے محمر دن ہے نہ نکالونہ وہ خودنگلیں الابیا کہ وہ کھلی بے حیالی کاار نکاب کریں۔

اور بوہ کے مرسے باہر نہ جانے کی دلیل مدے کدالقد تعالی نے فرمایا:

(آيت) متاعاالي الحول غير اخراج "\_ (البقره: ٢٤٠)

ترجمه: بيوه عورتون كوايك سال تك خرج وياجائ اوركمرت نكالا ندجات.

پھر چاہ اہ دس دن سے زائد مرت کو البقرہ : ٢٣ سے منسوخ کرد یا اور جار ماہ دس دن کی مرت تک بیتھ باتی رہا اور حضرت فراید کی حدیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ رسول الند سائٹ نئی بی خدمت فراید کو ان کے خاوند کے تعمر سے منقل : اسے من فرمایا دیا تھا اس حدیث سے دو با تیں معلوم ہو تیں اول بیکہ بیوہ خاوند کے تعمر سے منتقی ند ہوا ور بانی بیکہ بیوہ کا تعمر سے باہر فلانا منوع نہیں ہے کیونکہ رسول الند سائٹ اللی تا اللہ تعمل سے باہر فلانے سے منت نہیں فرمایا اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الند تعالی عنہ معمر سے باہر فلانے سے منت نہیں فرمایا دور حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ معمر سے باہر فلانے سے منت نہیں فرمایا کہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ کا بی قول ہے کہ بعوہ عورت دن میں گھر سے باہر نگل سکتی ہے کیکن رات میں گھر میں گزار سے ۔ (احکام القرآن جامل اللہ عنہ کا بی قول ہے کہ بعوہ عورت دن میں گھر سے باہر نگل سکتی ہے کیکن رات میں گھر میں گزار سے ۔ (احکام القرآن جامل علی مطبوعہ سبیل اکیڈی کا بہور ، ۱۵ م

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جواللہ ہے ڈرنے والوں پرواجب ہے۔ (البقرہ:۲٤۲)

## مطلقه عورتوں کے مہرکی ادا نیکی کا وجوب:

اس پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بوہ مورتوں کو فائدہ پنچانے کا ذکر فرما یا تھا کہ انہیں ایک سال کا نفقہ اور دہائی مہیا کی جائے اور اس آیت میں مطلقہ مورتوں کا ذکر فرما یا جو طلاق یا فتہ اور مدخول بہا عور تمیں ہیں کہ آگران کا مبر پہلے مقررتھا تو طلاق کے وقت ان کو اور امراد اکیا جائے اور اگر پہلے ان کا مبر مقرر نہیں تھا تو ان کومبر مثل اوا کیا جائے ۔ اللہ تعالی نے بیوہ مورتوں کے حقوق کے بعد مطلقہ مورتوں کے حقوق کے بعد مطلقہ مورتوں کے حقوق کے بعد شوہر کی موت کے بعد شوہر کی موت کے بعد شوہر کی موجوزتوں کے حقوق کے بعد شوہر کی موجوزتوں کے بعد میں بیدا شاہ دیا ہے۔ مبر کی پوری تنصیل اور تحقیق انشاء اللہ ہم النساء : یم ہمرکی پوری تنصیل اور تحقیق انشاء اللہ ہم النساء : یم ہمرکی پوری تنصیل اور تحقیق انشاء اللہ ہم النساء : یم ہمرکی پوری تنصیل اور تحقیق انشاء اللہ ہم النساء : یم ہمرکی پوری تنصیل اور تحقیق انشاء اللہ ہم

من سورة البقر

بیان کریں گے۔

ال آیت میں مطلقات سے مرادوہ تورتیں ہیں جن کومہا شرت کے بعد طلاق دی گئی ہو کوئا۔ جن تورتوں کومہاشرت سے پہلے طلاق دی گئی ہوان کا حکم البقرہ: ٢٣٦ میں بیان کیا جاچا ہے اور مثاغ سے مراد مبر ہے اور طلاق کے بعد مبر کااوا کر ناوا جب ہے خوا بہ مقررشدہ مبر ہو یا مبرشل بعض علاء نے کہا ہے کہ متاع سے مراد تورت کا لباس وغیرہ ہے مطلقہ تورتوں کومبر کے علامہ لباس وغیرہ بجی دیا جانے اور جس تورت کا مبر مقرر نہ کیا جمیا ہواور اس کومباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کولباس دینا وا جب ہوا و بہتی قبل قسم کی مطلقہ تورتوں (جن کا مبر مقرر کیا جمیا ہو تو اہ مہر فولہ ہویا غیر مدخولہ اور وہ مدخولہ جس کا مبر مقرر نہ کیا جمیا ہو تو اہ مہر مقرد کیا جمیا ہو تو اہ مرتولہ ہویا غیر مدخولہ اور وہ مدخولہ جس کا مبر مقرر نہ کیا جمیا ہو تو اہ مہر مقرد کیا جمیا ہو تو اہ مدخولہ ہویا غیر مدخولہ اور وہ مدخولہ جس کا مبر مقرد نہ کیا جمیا ہو تو اہ مدخولہ ہویا غیر مدخولہ اور وہ مدخولہ جس کا مبر مقرد نہ کیا جمیا ہو تو اہ مدخولہ ہویا غیر مدخولہ اور وہ مدخولہ جس کا مبر مقرد نہ کیا جمیا

1 النساء 43. قال الرضى في حقائق التأويل 345: "فالصعيح أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿إِثْمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ...} وبقوله تعالى "البقرة 219": ﴿يَسَأُلُونَكَ عَنِ الْخَبْرِ ..} ـ 2 المائدة 9 ـ 3,91 ينظر: ابن حزم 124. النحاس 9,3 ابن سلامة 20 مكي 139 إبن الجوزى 201. العتائق 34. ابن المتوج 4.58 و 5,240 الرَية 1.6 و 13. البقرة 5,234 و 7,234 البقرة 5,240 المقرة 5,440 المقرة 5,240 المقرة 5,440 المقرة 5,240 المقرة 5,440 المقرة 5,440

# روز کے طاقت ندر کھنے والوں کیلئے تھم فدیداور تھم نسخ کا بیان

# روزے کی طاقت ندر کھنے والے اور حکم کننے کا بیان

﴿ وَمَن قُولُهُ عَزُ وَجِلَ : { يَنَاتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْعُونَ داَيَامًا مُغَدُّوْ ذَتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْطًا أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِذَهُ مِنْ أَيَامٍ أَخَرَ وَعَلَي الَّذِيْنَ يَطِيْقُوْنَهُ فِذْيَةُ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرَ لِلْمُوا نَوْتُصُوْمُوْا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ \_ }

كانت فيهار خصة الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة وهما لايطيقان الصوم أن يطعمامكان كل يوممسكيناً أو يفطر ال

## اورالله تعالى نے ارشاد فرمایا:

اک آیت بیں بہت بوڑ ھے مرداور بہت بوڑھی عورت جوروز ہے کی طاقت نبیں رکھتے ان کیلئے رخصت ہے کہ رہ ہردن مکین کوکھا نا کھلا تھی۔ یاو ہافطار کریں۔

## (آیت)" الذین بطیقونه" کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار:

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے آیااس کامعنی ہے: جولوگ روز ہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ روز ہ ندر کھیں اور ایک مسکیین کا کمانافدید میں دیں اور پھریہ آیت اس دوسری آیت ہے منسوخ ہوگئی۔

(آيت) "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" . (البقر:٥٨)

ترجمه بتم میں جو محض اس مبینه میں موجود ہووہ ضروراس ماہ میں روز ہ ر کھے۔

یااس آیت میں "یطیقونہ" "یطوقونہ" کے معنی میں ہے: یعنی جن لوگوں پرروز ورکھنا سخت دشوار ہو'و وروز و کے بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا فدید ہیں اور بیآیت منسوخ نہیں ہے۔

اول الذكرمعنى كى تائيد من بيصديث بأمام بخارى روايت كرتے بين:

(آيت)"وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين" ـ (البقره: ١٧٤)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنداور حضرت سلمه بن اکوع نے کہا: اس کواس آیت نے منسوخ کردیا "۔ ( آیت ) - مشہو رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه"-(البقرو:ه ۱۸)

ا بن الى كىلى بيان كرتے ہيں كدسيد تا حضرت محمد مؤني ييل كا اسحاب بيان كرتے ہيں كدر مضان نازل ہوااور صحاب پرروز وركه نا د شوار ہوا توبعض سحابہ جوروز ہ کی طاقت رکھتے تھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے اور روز ہ ترک کردیتے 'انہیں اس کی رخصت دی عَمَىٰ تَحَىٰ بَعِراس رخصت کواس آیت نے منسوخ کردیا۔ ( آیت )\* وان تصوموا خیبر لکھ -- (البقرہ: ٤٠٨) روزہ رکھنا تمهارے لیے بہتر ہے" توانبیں روز ور کھنے کا حکم دیا گیا۔ ناقع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند نے (آیت). فلاية طعام مسكين - (البقره: ١٨٤) كو پرُ هاأورفر ما يا: بيمنسوخ ٢- (صحيح بخاري ٢٦٥ ص١٦٦ ،مطبوعه نورمجم اصح المطابع،

اور ٹانی الذ کرمعنی کی تائید میں بیصدیث بنام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

عكرمه بيان كرتے ہيں كەحضرت ابن عباس رضي الله تعالى عند نے فرمايا: جب بوژها مخض روز ور كھنے ہے عاجز ہوتو و وا يك مد (ایک کلو) طعام کھلا دے اس حدیث کی سندیجے ہے۔ (سنن دارقطنی ۲۶ ص ۲۰۶ مطبوع نشر السنة مکتان )

امام دارقطن في ايك اورسند سروايت كيا:

عطاء بيان كرتے إلى كه حفرت ابن عباس في (آيت) - وعلى الذين يطيقونه فدية طعامر مسكين - (البقرة: ١٨٤) كَ تَغْيِر مِن فرمايا: ايك مسكين كوكھانا كھلائے اور ( آيت )- فهن قطوع خدوا- (البقرہ: ١٨٤) كى تغيير مِن فرمايا: اگرايك سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو زیادہ بہتر ہے اور فرمایا : بیآیت منسوخ نہیں ہے البتہ اس میں بوز ھے مخص کورخصت دی گئی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نبیس رکھتا اور اس کوطعام کھلانے کا حکم دیا عمیائے۔اس حدیث کی سند تابت اور سیم ہے۔

## **Click For More Books**

امام دارقطنی نے ایک ادر سند سے اس حدیث کوعطاء سے روایت کیا ہے اس میں حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: (آیت) میں مطیقو نه کامعنی ہے: "یکلفو نه ملینی جو بخت دشواری سے روز در کھیں وہ اس کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھا ،
کھلا نجی اور جوایک سے زیادہ مسکن کو کھلائے توبیاس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور بیا بہت منسوخ نہیں ہے اور تہاراروز ور کھنا بہتر ، و
ہند نعست صرف اس بوڑھے تف کے لیے ہے جوروز ورکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس مریض کے لیے ہے جس کو بیاری سے شفا کی تو تع نہیں ہے۔ اس حدیث کی سندھے ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ مجاہداور عطاء سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیروایت و کر کی ہے اور کہا: اس کی سندمجے ہے۔

امام دار قطنی نے ایک اور سند کے ساتھ عکر مدے روایت کیا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا: بوڑھے مخص کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روز و ندر کھے اور ہرروز و کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلائے اور اس پر قضا وہیں ہے۔ اس حدیث کی سندھیج

ا مام دارقطنیٰ نے چودہ صحیح سندول کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔(سنن دارقطنی ج۲ ص۷۰۷ میں ۲۰۷ مطبوعہ نشر السنة 'ملتان )

نیز امام دارقطنی روایت کرتے ہیں: نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے ایک حاملہ عورت نے سوال کیا تو انہوں نے کہا :تم روز ہ نہ رکھوا در ہرروز ہ کے بدلہ میں ایک مسکیین کو کھا تا کھلا وَاور قضاء نہ کرو۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی بٹی ایک قرشی کے نکاح میں تھیں' وہ حاملہ تھیں' ان کورمضان میں پیاس لگی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرما یا وہ روز و ندر کھے اور ہرروز و کے بدلہ میں ایک سکین کو کھانا کھلائے۔

ابوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ایک کمزوری کی وجہ ہے روزے ندر کھ سکے تو انہوں نے ایک تھال میں ثرید ( گوشت کے سالن میں روٹی کے کلڑے ڈال دیئے جائیں ) بنا یا اور تین مسکینوں کوسیر کر کے کھلایا۔

قادہ بیان کرتے ہیں کیموت ہے پہلے حضرت انس کمزور ہو گئے تو انہوں نے روز سے ندر کھے اور گھر والوں ہے کہا: ہرروزہ کے بدلہ میں ایک سکین کو کھانا کھلائمیں' تو انہوں نے تیس مسکینوں کو کھلایا۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے مہیند میں ہوخش روز و کے بدلہ میں ایک مسکیین کو کھلا تا ہےتم میر ی طرف ہے دومسکینوں کو کھانا کھلا ؤ۔

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ جس مخص کو بڑھا پا آجائے اور وہ روز ہندر کھ سکے اس پر لازم ہے کہ ہر روز ہ کے بدلہ میں ایک کلوگندم دے۔ (سنن دار قطنی ج۲ مس۸۰۲٬۷۰۲ مطبوعہ نشر السنة 'ملتان )

ان تمام آثار میحدے بیثابت ہے کہ بیآیت منسوخ نہیں ہے اور جو کی دائی مرض یابڑھا ہے کی وجہ سے روز ہندر کھ سکے وہ فدید سے اور اس کے بعد جو (آیت) وان تصوموا خیر لکھ "ہے اس کامعنی ہے: مسافر اور مریض کاروز ہر رکھنا بہتر ہے بیہ

آیت فدید کی تایخ نہیں ہے۔امام مالک کو بیصدیث پنجی ہے کہ حضرت انس بن مالک بوڑھے ہو سکتے حتی کے وہ روز ہ رکھنے پر قادر ندہے تو وہ فدید دیتے تتھے۔ (موطاامام مالک ص. ۲۰ مطبوعہ عجتبائی ایا کتان کا ہور)

امام ما لک کویدهدیث پنجی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کہ حاملہ مورت کو جب اپنے بچہ کی جان کا نوف: واو، اس پرروز ہ دشوار ہوتو کیا کرے؟ فرمایا: وہ روزہ ندر کھے اور ہرروزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کوایک کلوگندم کھلائے۔(موطامام مالک ص ٥١ ۲ مطبوعہ طبع مجتبائی کیا کتان کا ہور)

ا مام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ سخت دشوار ہووہ ایک روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کمیں بیر خصت صرف اس بوڑھے کے لیے ہے جوروزہ ندر کھ سکے یا اس مریض کے لیے جس َ ثنا کی امید نہ ہو۔ (سنن کبری ج۲ص ۱۱۳–۱۱۲ مطبوعہ نشر السنة 'ملتان )

ا مام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب موت سے ایک سال پہنے کمزور ہو گئے تو انہوں نے روز سے نبیس رکھے اور فعد میددیا۔ (المعجم الکبیرج ۱۸م ص ۳۶۳ مطبوعہ واراحیا والتراث العربی میروت)

حافظ البیتی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سندھی ہے۔ (مجمع الزوائدج ۳ ص ۱۹۶ مطبوعه دارالکتاب العربی ہیردت ۲۰۱۰ دو) امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے مہینہ میں انسان ہرروز ہ کے بدلہ میں ایک سکین کو کھانا کھلاتا ہے تم میری طرف سے ایک سکین کو ہرروز ایک مساع (چارکلو) طعام دو۔ (المجم الکبیرج ۱۸ ص ۳۳۳ مطبوعه داران یہ التراث العربی بیروت)

ا مام بیمقی نے معفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کیا ہے که بوڑ هامر داور بوڑھی عورت جب روز و نه رکھ مکیس تو فدید ہیں اور حضرت عبدالله بن عمراور مصرت انس رضی الله تعالی عنه ہے حامل عورت کے متعلق فدید دینے کی روایت ذکر کی ہے۔ (سنن کبری ج٤ مس، ۲۳ 'مطبوع نشر السنة' ملتان)

امام بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کامعنی ہے: جو بہت مشکل سے روز ہ رکھیں ان کے لیے روز ہ کی جگہ فعدید دینا جائز ہے اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت روز ہندر کھیں اور فعدید دیں اور حضرت انس جب کمزور مو گئے تو انہوں نے فعدید یا۔ (شرح السنة ج ۳ ص ٥٠٤٠٤، ۴ مطبوعہ دارالکتاب العلمیہ 'بیروت'۱۶۱۲ھ)

امام دارقطن' امام مالک' امام نسائی' امام طبرانی' امام بیمقی اور امام بغوی نے متعدد اسانید صححہ کے ساتھ بیر آٹارنقل کیے ہیں کہ بوڑھ افخص اور دائمی مریض جن پر روز ورکھنا دشوار ہے' ووروز ہ کے بدلہ میں فدید دیں۔

# (آیت)\* الذین یطیقونه "مے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء:

امام ابوجعفر محمر بن جرير طبرى نے (آیت) · الذين يطيقونه "كمعنى اوراس كے منسوخ بونے يا نہ ہونے كمتعلق متعد، آئاراوراقوال نقل كيے جي اوراخير ميں كھاہے:

عكرمدنے (آيت) - الذين يطيقونه - كي تغيير ميں كهاہے: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عندنے فرمايا: است مر

**Click For More Books** 

بوڑ ھامخص ہے۔

سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: (آیت) ، الذین پیطیقوند ، اس کامنیٰ ہے: جومشقت اور تکلیف ہے روز ورکھیں۔ عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ (آیت) ، الذین پیطیقوند ، کامعنی ہے: جولوگ مشقت ہے روز ورکھیں ووایک مسکین کا کھانا فدید ہیں بیر خصت صرف اس بوڑ ھے خض کے لیے ہے جوروز ہندر کھسکے یااس بیار کے لیے ہے جس کوشفاکی امید نہ و مجاہد نے بھی اس ای طرح روایت کیا ہے۔ (جامع البیان ج البیان ج مطبوعہ وارالمعرف نی بیروت کو اور ، ۱۶ معالی مطبوعہ وارالمعرف نی بیروت کو ، ۱۶ معالی استحداد المعرف بیروت کی اس ای طرح دوارالمعرف بیروت کو میں اس استحداد المعرف بیروت کی اس استحداد المعرف بیروت کو میں کو ساتھ کی اس کے حدود کی اس کے حدود المعرف بیروت کی میں میں کو ساتھ کی اس کے حدود کی اس کی کو ساتھ کی دوروز ہونے کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی اس کا معلون کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کی کو ساتھ کی کا ساتھ کی کو ساتھ کی کھی کو ساتھ کی کھی کو ساتھ کی کے کو ساتھ کی کر کو ساتھ کی کر

علامدابوالحيان اندلى لكعة جير:

جوسحاباورفقها علی بیس کی آیت) الذین بطیقونه سے مراد بوڑ ھے اور عاجز لوگ ہیں ان کے زدیک بیہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکم محکم ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ بیآیت حالمہ اور دودھ پلانے والی کوشامل ہے یانہیں۔ آیت منسوخ نہیں ہے بلکم محکم ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ بیآیت حالمہ اور دودھ پلانے والی کوشامل ہے یانہیں۔ (البحر المحیط ۲۶ من ۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۹۰۲)

### علامة وطبى ماكى لكست بيس:

احادیث میحدے ثابت ہے کہ بیآیت منسوخ نہیں ہے مطرت ابن عباس منی اللہ تعالی عندکا بھی مختار ہے اور ننج کا تول بھی مسجع ہے البتہ بیا جنال ہے کہ ننج معنی تخصیص ہو (الی قولہ) اس پر اجماع ہے کہ جو بوڑھے روزے کی طاقت نہیں رکھتے یا جو بہت مشقت سے طاقت رکھتے ہووہ روزہ نہ رکھیں اور فعہ بیہ کے وجوب میں اختلاف ہے 'ربیعہ اور امام مالک کے نزدیک ان پر فعہ به واجب نہیں۔ (الجامع الاحکام القرآن ۲۲ میں ۲۸۹۔۲۸۸ مطبوعہ اختثارات ناصر خسر وایران ۲۳۸۵ھ)

علامه ابوالحن ماور دى شافعي لكصة جي:

( آیت ) - الذین یطیقو نه -ال آیت کی تاویل بیه بے کہ جولوگ نکلیف اورمشقت سے روز ورکھیں جیسے بوڑھے' حاملہ اور دود ھیلانے والی' بیلوگ روز ہ ندر کھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیپویں' ان پر قضانہیں جیں (النکت والعیون ج ۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ' بیروت)

علامدابن جوزى منبلي لكست بين:

عکرمہ ہے مروی ہے کہ بیآیت حالمہ اور دودھ پلانے والی کے متعلق نازل ہوئی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس نے اس آیت میں بیقر اُت کی (آیت) ۱ الذین بیطو قونه " (جومشکل سے روز ورکھیں ) اس سے بوڑھے نوگ مراد ہیں۔ (زادالمسیر ج ۱ ص ۱۸ ۲ مطبوعہ کمتب اسلامی ہیروت ۴۰۰ کاھ)

علامدابو بكردازى بصاص حفى لكهت بي:

صحاب اور تابعین میں سے اکثریہ کہتے ہیں کہ ابتداء میں روز ور کھنے کا اختیارتھا' جو مخص روز وکی طاقت رکھتا ہوخواہ وہ روز ہے رکھے خواہ فدیدو سے'بعد میں روز ہ کی طاقت رکھنے والوں سے بیا اختیار (آیت)۔ فہن شہر منکھر الشہر فلیصہ ہ ۔ سے

منسوخ ہوگیا (الی قولہ)اس آیت کا ایک اور معنی میرے کہ جولوگ مشقت اور صعوبت سے روز ورکھتے ہیں وہ روز ورکھنے کی طاقت ر کھنے والے نہیں ہیں وہ بھی روزے کے مطلف ہیں لیکن ان پرروز و کے قائم مقام فدیہ ہے کیاتم نہیں و کھتے کہ جو مخص یانی ہے طہارت حاصل کرنے پرقادرند ہووہ بھی یانی سے طہارت حاصل کرنے کا مکلف ہے لیکن اس کے لیے منی کو یانی کے قائم مقام بنادیا حياب-(احكام القرآن ج١ص ١٧٧-١٧٦ مطبوعة سبيل اكثرى لا بورد ، ١٤٥)

علامه آلوي حنى لكهية بن:

اکثر سحابا ورفقها و تابعین کے نزد کی میلے روز وکی طاقت رکھنے والوں کے لیے روز و رکھنے اور روز و ندر کھ کر فدید دیے کا اختیار تھا بعد میں بیمنسوخ ہوگیا' اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کو یطوتونہ پڑھا' یعنی جومشکل سے روز و رکھیں وو فدید دے دیں اور کہا: بدآیت منسوخ نہیں ہے اور بعض علاء نے اس آیت کو (آیت) الذبین بطیقونه - قرائت متواتره کے مطابق پڑھااور کہا: بیآیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ وسعت اور طاقت میں فرق ب وسعت كامعنى ب: كسى چيز يرسمولت عقدرت مونا اورطانت كامعنى ب:كسى چيز يرمشقت عقدرت مونا ، تو آيت كامعنى ہے: جولوگ مشقت سے روز ہ رکھیں وہ فدید دیں یااس میں ہمزہ سلب ما خذ کے لیے ہے بیعنی جولوگ روز وکی طاقت نہ رکھیں وہ فدييدي- (روح المعانى ٢٥ ص٥٩ - ٨٥ مطبوعه دارا حيا والتراث العربي بيروت)

# برصابے یادائی مرض کی وجہ سے روز ہند کھنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامدابن قدامه نبلي لكعت بين:

جب بوڑ ھے مرداور بوڑھی عورت پرروزہ رکھنا سخت دشوار ہوتوان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ ندر تھیں اور برروزہ کے بدلہ ایک مسکین کوکھانا کھلائمی' حضرت علی' حضرت ابن عہاس' حضرت ابو ہریر و' حضرت انس' رضی اللہ تعالیٰ عنداور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنه طاؤس کوری اوراد زاعی کا بھی قول ہے۔اس قول کی دلیل میہ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: یہ آیت پوڑھے مخص کی رخصت کے لیے نازل ہوئی ہے'اوراس لیے کدروز ورکھنا واجب ہےاور جب عذر کی وجہ ہے اس ہے روز ہ ساقط موگاتواس کے بدلہ میں قضا کی طرح کفارہ لازم آئے گا۔

نیز د و مریض جس کے مرض کے زائل ہونے کی تو قع نہیں ہے دہ بھی روز و نہیں رکھے گا اور بیروز و کے بدلہ میں ایک مریض کو کمانا کھلائے گا کیونکہ وہ بھی بوڑھے فض کے حکم میں ہے۔ (المغنی جسم ۴۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۵۰۱، ۱۹۸) علامه نووي شافعي لکھتے ہيں:

ا مام شافعی اوران کے امحاب نے بیکہا ہے کہ وہ پوڑ ھافخص جس کوروز ور کھنے میں شدید مشقت ہواور وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہواس پر بالا جماع روز وفرض نہیں ہے اور اس پر وجوب فدیہ کے متعلق دوقول ہیں زیادہ صبح یہ ہے کہ اس پر فعیداجب ہے۔ (شرح المبذب ج ٦ ص ٥٥ ٢ مطبوعه دارالفكر بیردت)

علامة ترطبى ماكلي لكصة بين:

اس پراجماع ہے کہ جو بوڑ معے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا سخت مشقت سے روز سے رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ نہ رکھتا یا کہنا جا کڑ ہے اوراس میں اختلاف ہے کہ ان پر کیا واجب ہے؟ ربیعہ اورا ہام مالک نے کہا: ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔البتہ امام مالک نے کہا: اُن پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔البتہ امام مالک نے کہا: اُنروہ ہرروزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کی تو یہ ستحب ہے۔(الجامع الاحکام القرآن ت ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسر وایران ۲۸۷۷هه)

علامه ابن عابدين شامي منفي لكھتے ہيں:

جو شخص بہت بوڑھااورروزہ رکھنے سے عاجز ہو ای طرح جس مریض کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہووہ ہر روزہ کے لیے فدیددیں۔( درمختار علی ھامش روالحقارج ۲ ص ۱۱۹مطبوعہ داراحیا والتراث العربی میروت ۷۶۰ھ)

ایک روز ہ کے لیے نصف صاع یعنی دوکلوگندم یااس کی قیمت فدید دے روز ہے فدید بین فقراء کا تعدد شرطنیس ہے اورایک فقیر کومتعددایا م کافدید دے سکتا ہے اور مہینہ کی ابتداء بیس بھی دے سکتا ہے (درمخار علی هامش ردالمخارج ۲ ص ۱۱۹مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۶۰۷ھ)

## روزه کی اصلی کیفیت ،فدید کی رخصت اور ننج سے متعلق احادیث وآثار کابیان

(۱) امام بخاری مسلم، ترفدی ، نسانی اور بیبقی نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عندے روایت کیا کدہے کہ بی اکرم سائی الله الله تعالی عندے روایت کیا کہ ہے کہ بی اکرم سائی الله تعالی کے فرم یا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد سائی تھی الله تعالی کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا ، ذکو قادا کرنا۔ رمضان کے روزے رکھنااور جج کرنا۔

### نماز وروزے کے حکم میں تبدیلی

. فرمایا حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کویی ( کلمات ) سکمادو تا که ده ان الفاظ کے ساتھ اذان دیں حضرت بلال پہلے مخص تھے جنہوں نے ان کلمات کے ساتھ اذان دی راوی کہتے ہیں کہ (اتنے میں ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ اورعرض كيايارسول الله! ميرے ياس بعى اس قتم كا آدى آيا تھاليكن يہ جھے ا آپ كے پاس پہلے آئے ہيں ) سبقت لے كيابي دومری تبدیلی ہے۔

پہلے محابدا کرام نماز کی طرف آتے تھے (اور) نبی اکرم مان تاہیل کھی نماز پہلے پڑھ تھے ہوتے تھے ایک آ دمی (ودسرے نماز پڑھنے والے ) کے پاس جاتا اور (نماز کی حالت میں اس سے بوجھ لیتا تھا) کتن رکھتیں پڑھی جا چکی ہیں۔وہ کہتا تھا کہ ایک یارو ر کھتیں (پڑھ لی ہیں) پھروہ ان دونوں رکعتوں کو پہلے پڑھ لیتا پھر جماعت میں شریک ہوتا۔حضرت معاذ تشریف لائے اور فر مایا **یں آپ** کو ہمیشداس حال میں نہیں پایا مگراس حالت میں آپ کے پاس شریک ہوجا تا تھا ( کدمیری ایک دورکعت رہ جاتی تھی ) پھر **می** بعد میں قضا کرلیما تھا (اس رکعت کو) جومجھ ہے رہ جاتی تھی۔ (ایک دفعہ ) میں آیا تو نبی اکرم مفینیا پیلم آھے جا چکے تھے ایک دو رکعت پڑھ چکے تھے تو میں آپ کے ساتھ (نماز میں) کھڑا ہو گیا جب رسول الله من اللہ نے نماز کو بورا فرمایا تو میں نے کھڑے ہو كربقيه نمازكو بوراكرليا-تورسول الندمان فأييهم نے (محابے) فرما يا كەتمهارے لئے معاذ رضى الله تعالى عند نے سنت قائم كردى ہے۔تم بھی ای طرح کیا کرویہ تیسری تبدیلی ہوئی۔

اور روزے کے احوال میہ ہیں کہ رسول الله مان فائیزیم مدینه منورہ تشریف لائے تو آپ ہرمہینہ کے تمن دن کے روزے اور عاشوراه كاروزه ركھتے يتھے بھر اللہ تعالى نے روازے آپ پر فرض فر ماديئے اور اللہ تعالى نے (يه آيت) نازل فرمائي لفظ آيت" يا معاالذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم".

الى قوله: وعلى الذين يطيقونه في فدية طعام مسكين:

پس جو خف چاہے روزے رکھے اور جو خض چاہے مسکین کا کھانا کھلائے بیاس کا قائم مقام ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائي لفظ آيت" شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس - الى قوله - فمن شهد منكم الشهر فلیصیه - (اس طرح)الله تعالیٰ نے مقیم اور تندرست پرروز وفرض فریادیا اور مریض اور مسافر کے لئے رخصت عطافر ما دی اور براسع آدمی کے لئے کھانا کھلانے کوٹا بت فرمادیا جوروزوں کی طاقت نبیں رکھتا توبید دوحالتیں ہوئیں۔

اور فر مایالوگ کھاتے ہیے رہتے تھے ادر اپنی عورتوں کے پاس آتے تھے جب تک کہ سوتے نہ تھے جب سوجاتے تھے تو ( پر کھانے پینے اور عور توں کے پاس آنے ہے ) منع کر دیئے جاتے تھے انصار میں سے ایک آ دمی جس کو صرمہ کہا جاتا تھاروز ہ کی عالت میں شام تک کام کرتا تھا (شام کے وقت ) وہ اپنی بوی کے پاس آیا،عشاکی نماز پڑھی اور سوگیا میں تک اس نے نہ کھایا نہ پیا من كو پرروز وركه لياني اكرم من تُناتِيم نے اس كو بخت تكليف ميں و يكھااور فريا ميں تجھ كوانتبائي تكليف اور مشقت ميں و كيور ہاہوں؟ ال نے عرض کیا یارسول اللہ! میں کل سارا دن کام کرتار ہا (روزے کی حالت میں ) تو میں پیٹ تمیا اور میں سوتمیا پھر میں نے (بغیر کھلئے بیئے ) منبح کاروز ورکھ لیا ( کیونکہ سوجانے کے بعد کھا تا پینا جا ئزنہیں تھا ( پھر ) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ( سپچھ دیر )

نیند کرنے کے بعد اپنی بیری ہے ہم بستری کی ( کیونکہ نیند کرنے کے بعد عور توں سے ملنا جائز ندتھا) نبی اکرم مل تؤلیز ہے پاس آکر اپنا واقعہ بیان فرمایا تو اس پر اللہ تعالی نے (یہ آیت) نازل فرمائی - احل لکھ لیلة الصیام الرفعہ - الی قوله - ثھراتموا الصیام الی الیل --

(٣) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا کہ لفظ آیت " کہا کتب علی الذین من قبلکھ "لینی اس سے اہل کتاب مراد ہیں۔

(٤) ابن جریر فی شیمی رحمة الله تعالی علیه بیدروایت کیا که نصاری پر رمضان کامهید فرض کیا گیا جیے ہم پر فرض کیا گیا ان کے روز ہے موسم کی طرف بھیردیتے ستے کے روز ہم مرم گرما میں اضافہ کردیتے ستے کے روز ہم مرم گیا ان میں اضافہ کردیتے ستے کی ان میں اضافہ کردیتے ستے کیاں تک کہ بچاس دن ہو محکے لی اس آیت کا بہی مطلب ہے لفظ آیت و کتب علی کھ الصیاح کیا کتب علی الذین من قبلکھ "۔

(ه) ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ۔ کہا کتب علی الذین من قبلکھ ، سے مراو وہ نصاری جی جو ہم سے پہلے تنے ان پررمضان (کے روز ہے) فرض کئے گئے اور ان پر (بیجی) فرض کیا گیا کہ نیند کے بعد کھا ؟ اور پر اور برواور نہ رمضان کے مہینہ بین تکاح کرورمضان کے روز ہے نصاری پر بھاری پڑگئے۔ ووا کھٹے ہوئے اور روز وں کو دوسر سے موسم گری اور سردی کے درمیان کردیا اور کہنے گئے کہ ہم بیس دن زیادہ کردیں گے بیہ مارے اس تبدیلی کا کفارہ ہوگا جو پھے ہم نے رائٹہ کے تھم کے خلاف کی کیا گفارہ ہوگا جو پھے ہم نے رائٹہ کے تھم کے خلاف کی کیا (اور بعد میں) مسلمان بھی وی کرتے رہے (یعنی نیند کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے ) یہاں تک کہ اوقیس بن صرمہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وہ قعہ بیش آیا (جو پہلی روایت میں گذر چکا ہے) تو اللہ تعالی نے ان کے لئے کھانا پینا اور جماع کو طلوع فجر سے پہلے تک حلال فرمادیا۔

(۲) ابن حنظلہ نے اپنی تاریخ میں الناس نے تاتخ میں اور طبر انی نے معقل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ نی اکرم سائن آئی نے اکرم سائن آئی نے نے فرما یا کہ نصاری پر رمضان کے روز سے ( فرض ) ہتھے۔ ان کا بادشاہ بیار ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالی نے اس کو شفاد سے دی تو ہم دی ( روز سے ) زیادہ کردیں گے پھر دوسرا بادشاہ بیوا اس نے گوشت کھایا تو وہ منہ کے درد میں بہتلا ہو گیا کہنے گئے اگر اللہ تعالی نے اس کو شفاعطافر مادی تو ہم سات ( روز سے ) اور زیادہ کردیں گے پھران کا ایک اور بادشاہ تعاتو کہنے گئے ہم دی روز سے ہم دی روز وں کو موسم رہے میں کردیں گے انہوں نے ہم بھی تھیں روز وں کو موسم رہے میں کردیں گے انہوں نے ایسانی کیا اور اس طرح ان کے بچاس روز سے ہوگئے۔

(۷) ابن جریر نے رئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت کتب علیکھ الصیامر کہا کتب علی الذین من قبلکھ -سے مراد ہے کہ ان پرروز مے فرض کئے گئے ایک عشاء سے دوسری عشاء تک۔

(۸) ابن جریر نے مجاہدر حمة الله تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "کتب علی الذین من قبلکھ "سے مرادالل

(۹) ابن جریر نے سدی رحمة الله تعالی علیه سے روایت کیا کہ لفظ آیت العلکھ تتقون تا کہ تم پہلے لوگوں کی طرح کے کھانے پینے اور عور توں سے بیچے رہو۔

(۱۰) ابن جریراورانی انی حاتم نے عطارحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت- ایاما معدودات سے مراد ہے کہ جرمینے کے تین دن روز سے متحاور پورے مہینہ کو - ایاما معدودات کانا مہیں دیا گیا۔ (اور ) فرمایا کہ اس سے پہلے لوگوں کے بہی تمن روز سے محصل نے ان پررمضان کے مہینے کوفرض فرمادیا۔

(۱۱) سعید بن منصور نے ابوجعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ دمضان کے مہینے نے سب روزے منسوخ کردیئے۔ (۱۲) ابن الی حاتم نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت "ایاما معدودات" ہے مرادرمضان کے بس دن کے روزے ہیں۔

(۱۳) ابن جریراورابن ابی عاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ۔ کتب علیکھ الصیاھ ، سے مراو ہے کہ ہر ماہ تین دن کے روز سے سے پھر اللہ تعالی نے رمضان کے روز وں کے بارے میں (تھم) نازل فرماکوان کومنسوخ فرماویا سویہ پہلا روز ہ عشاء سے شروع ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے اس میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے کافد ریجی رکھا تھا ہی جو مسافر چاہتا ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روز ہ افطار کر لیتا اور جو ان کے لئے رخصت تھی پھر اللہ تعالی نے لفظ آیت تو فعدة من ایام اخر کا کھم تازل فرمایا اور اس دوسرے تھم میں مسکین کے کھانے کے دفیہ کا ذکر نہیں فرمایا توفد یہ منسوخ ہوگیا اور دوسرے دنوں میں روز ورکھنا ثابت ہوگیا (اور) فرمایا لفظ آیت تو یہ الله ہی ہالیسی و لا یو یہ بھی العسی "اور افطار کرتا ہے سفر اجاز ت

(۱٤) عبد بن حمید نے قادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "کتب علیہ کھر الصیاعر کہا کتب علی الملك من قبل کھر الحد کے اللہ تعاور پہلے الملك من قبل کھر - سے مرادوہ رمضان كروزے ہيں جن كوائلہ تعالى نے فرض كيا تماان لوگوں پر جوتم سے پہلے تھے اور پہلے دولوگ ہر ماہ تين دن كروزے ركھتے تھے اور دور كعت مجمع كواور دور كعت شام كو پڑھتے تھے يہاں تك كدان پر (اللہ تعالى ) نے دمغمان كام بين فرض كرديا۔

(۱۰) ابن ابی حاتم نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ پبلا روز ہوہ تھا جس کونوح (علیہ السلام) نے اوران کے بعدوالوں نے رکھا یہاں تک کہ نبی اکرم من ٹھائی کے اور آپ کے اصحاب نے بھی ای طرح روز ہ رکھا۔

(۱۶) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی تظییم نے فر ما یا رمضان کے روز ہے اللہ نے تم ہے پہلی امتون پر مجی فرض فر مائے تھے۔

(۱۷) ابن ابی حاتم نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ ہرامت پر پورے رمضان کے روز بے فرض کئے گئے تھے جو پہلے گزرچکی۔ جیسا کہ ہم پر پورے ماہ کے روز بے فرض ہیں۔

(۱۸)عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے روایت کیا کہ نصاری پر اس طرح روز ہے فرض کئے گئے جیسا

کہ م پرفرض کئے گئے اوراس کی تقدیق اللہ کی کتاب میں ہے یعنی لفظ آیت "کتب علیم" پھرفر مایا کہ نصاری کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے پہلے روز ورکھا کہنے گئے ہم نہیں چوکیس کے پھرانہوں نے ایک دن بڑھا یا اورایک دن چیچے کردیا۔ اور کہنے لگے کہ بم نہیں چوکیس کے پھرانہوں نے کہا کہ ہم دس (روز ہے) آگے کریں گے اور دس چیچے کریں تے یہاں تک کہ ہم نہیں چوکیس کے پہل وولوگ روز ول کامہیندی کم کرجیھے۔

(۱۹) این ابی حاتم نے این عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ لفظ آیت کتب علیہ کھ الصیاھ "سے مراد ہے کہ ان پر (روز سے) اس طرح فرض کئے گئے جب ان میں سے کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سوجا تا تھا تو اس پر کھا تا اور چیتا اور عورتوں کے اس جا تا حرام ہوجا تا تھا۔

(۲۰) عبد بن حمید نے سعید بن جبیر دحمة الله تعالی علیہ ہے دوایت کیا کہ لفظ آیت کتب علیک الصیام "ہے مراد ہے کہ پہلے لوگوں پر روز واس طرح فرض تھا کہ جب ان بس سے کوئی پھی کھانے سے پہلے سوجاتا تھا تو پھراس کے لئے آئندہ رات سے کہ نمانا حلال نہیں ہوتا تھا اور روز وکی رات عور تیں ان پرحرام تھیں اور یہ کم ان پر ٹابت رہائیکن تم کواس کی رخصت دی گئی ہے۔ کمانا حلال نہیں ہوتا تھا اور دوز و رکھا جاتا تھا جب (۲۱) امام بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا کہ عاشورا وکا دن روز و رکھا جاتا تھا جب رمنان کا تھم نازل ہواتو پھر جو تفس جا بتا (عاشورا وکا روز و) رکھتا اور جو چاہتا ندر کھتا۔

(۲۲) امام معیداور ابن عساکر نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ لفظ آیت "بایها الذین احنوا کتب علیکھر الصیاح " (الآیہ) یعنی اس ہے اہل کتاب مراد ہیں اور اس کا تھم محمہ من تاہیم کی اصحاب پر مجی تھا کہ ایک شخص عشاء کی نماز یاسو نے سے پہلے کھا بی سکتا تھا اور جمع کرسکتا تھا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا یاسوجا تا تویہ تمام کام آنے والی رات تھرائع ہوجاتے تو اس آیت احل کھم لیلۃ الصیام "نے اس تھم کومنسوخ کردیا۔

وأماقوله تعالى: وعلى الذين يطيقو نه فدية:

(۲۳)عبد بن تميد في ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه سے روايت كيا كه حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه في خطبه ديت موئ اس آيت - وعلى الذين يطيقونه فدية - پڙهااور فرمايا كه بير آيت منسوخ كردى من -

### روز ے کا فدید دینے کا تھم

(۲۶) ابن ابی حاتم ، نحاس نے النائخ میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا کہ یہ آیت -وعلی الذین پیطیقونه فدیمة - نازل ہوئی تو جو چاہتا روز و رکھ لیتا اور جو چاہتا روز و ندر کھتا اور سکین کو کھانا کھلا ویتا پھریہ آیت -فہن شہدں مند کھر الشہر فلیصہه - نازل ہوئی تو پہلا تھم منسوخ ہو گیا گربہت بوڑ سے کے لئے باتی رو گیا کہ اگر وہ چاہتے وہر دن کے روز ہ کے بدلے کی مسکین کا کھانا کھلا دے اور روز و ندر کھے۔

(۲۰) ابوداؤد نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ لفظ آیت و علی الذین بطیقونه فدیة - سے مراد ہے کہ ان میں سے جو چاہے (روز ہ کے بدلہ میں) ایک مسکین کے کھانے کا فدید دے اور اینے روز ہ کو بورا کرے پھر فرمایا لفظ

آيت- فين تطوع خيرا فهو خيرله، وان تصوموا خيرلكم - اورڤر ما يالفظآيت- فين شهد منكم الشهر فليصيه -. (۲۶) سعید بن منصور ،عبد بن حمید ،ابوداؤد ،ابن جریر ، ابن المنذر ، ابن الى حاتم اور بیبق نے اپنی سنن پس حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عندے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ بہت بوڑھا آ دمی اور بوڑھی عورت کے لئے اجازت بھی جبکہ وہ روزہ ر کھنے کی طاقت بیس رکھتے ہوں اور بردن کے بدلدایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں پھریے کم منسوخ کردیا حمیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا القلآيت فن شهل مدكم الشهر فليصمه جوتم من ساس مبينكويائ روز ور كهاوراي بور مع فض ك لئ افطار كي رخصت کو باقی رکھا کدا گرروز ہے کی طاقت ندر کھیں تو افطار کرلیس اور سکین کو کھا تا کھلا دیں اور (اس طرح)حمل والی عورت اور بیج کودودھ پلانے والی عورت جب بے کی ہلاکت کا خوف ہوتو روز و ندر کھیں اور مسکین کو کھاتا کھلا دیا کریں ہردن کے بدلداوران پر روزه کی قضا مجی نہیں ہے۔

(۲۷) امام داری، بخاری،مسلم، ابود و د، تر مذی ،نسائی ، ابن جریر ، ابن خزیمه ، ابوعداو د ، ابن ابی حاتم ،نحاس ، ابن حبان ، طرانی، حاکم اور بیتی نے اپنی سنن میں سلمہ بن اکوع رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ جب بیآیت لفظ آیت "ولی الذین یلمیقوندفدیة " (الآبه) طعام سکین نازل ہوئی توہم میں ہے جو چاہتاروز ہر کھ لیکا اور جو چاہتا اس کے بدلہ میں فدید دے دیتا یہا ل تك كرير آيت ازل مولى جواس كے بعد باوراس آيت لفظ آيت - فين شهد مذكر الشهر فليصه - سے سابقه آيت

(۲۸) ابن حبان نے سلمہ بن اکوع رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ہم رسول کے زماند میں مرضی ہے روزے دکھتے تھے توجو چاہتا روز و رکھ لیتا اور جو چاہتا روز و ندر کھتا اور فدید دے دیتا یہاں تک کدید آیت لفظ آیت - فمن شهل منکعد الشهر فليصيه - نازل بوئي \_

(۲۹) امام بخاری نے ابویعنی رحمة الله تعالی علیدے روایت کیا کہم میں سے پھے ساتھیوں نے ہم کوخروی کدرسول الله مان کیا پر جب رمضان کے بارے میں تھم نازل ہواتوان پریے تھم مشکل ہوا جو محض ہردن مسکین کو کھانا کھلا دیا تھاوہ رمضان کے روز به چیوژ دیتا تفالیکن جوخف روزه رکھنے کی طافت رکھتا تھا اس کوروزه جیوژ تا بھاری لگتا تھا اوران کورخصت دی گئی تھی اس آ مت لفظ آیت وان تصوموا خیرلکم " نے اس حم کومنسوخ کردیااورروزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔

#### ابتداءاسلام من ہر ماہ تین روزے کا-

(٣٠) ابن جرير في ابويعلى رحمة الله تعالى عليه في روايت كياكه بم كوم من المين كي المحاب رضى الله تعالى عند في خردى كدرسول الله مل الله يبيع جب مدينه منوره تشريف لائة توآب في ان كوجر ماه تمن دن كروزون كاحكم دياجونفي تصفرض ند تص پحر رمعنمان کےروز وں کا تھم نازل ہوااورلوگ روز ہ رکھنے کے عادی نہ تنے (بیتھم)ان پر بھاری ہوااور جو تحض روز ہ نہ رکھتا تھامسکین وكمانا كما ديتاتها يمرية يت فظ آيت في شهد منكم الشهر فليصهه ومن كأن مريضاً او على سفورفعدة من ايام الحر - نازل ہوئی تو مریض اور مسافر کے لئے رخصت ہوئی اور ہم کوروز ہ کا حکم ہوا۔

(۳۳) امام وکیج ،سعید بن منصور، ابن انی شیبہ نے المصنف میں، بخاری، ابن جریر، ابن المنذر اور بیبق نے اپنی سنن میں حضرت ابن عمرض الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت" فدیة طعام سکین "پڑھتے تھے اور فرماتے تھے بیمنسوخ ہےاس آیت کواس کے بعدوالی آیت لفظ آیت - فہن شہد ہنکھ الشہر فلیصہہ - نے منسوخ کردیا۔

(۳٤) امام وکیج ،سفیان ،عبدالرزاق ،الفریانی ، بکاری ،ابوداؤد نے النائخ میں ، این جریر ، ابن المنذر ، ابن الی عاتم ، ابن الا نباری نے مصاحف میں ،طبرانی ، دارقطنی ، بیبق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت وعلی الذباری نے مصاحف میں ،طبرانی ، دارقطنی ، بیبق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت وعلی الذبات یطیقونه فدیدة ، پڑھت ہے (تشدید کے ساتھ ) مطلب سے ہے کہ وہ مشقت اور تکلیف کے ساتھ روز ہ رکھتے ہیں اور فرماتے سے کہ وہ مشقت اور تکلیف کے ساتھ روز ہ رکھتے ہیں اور فرماتے سے کہ وہ مشقت اور تکلیف کے ساتھ روز ہ رکھتے ہیں اور فرماتے سے کہ وہ مشقت اور تکلیف کے ساتھ روز ہ کھتے ہیں رکھتے ) وہ ہر فرماتے سے کہ وروز ہ کی طاقت نہیں رکھتے ) وہ ہر دن کے لئے مسکین کو کھانا کھلا میں اور روز ہے تضابھی نہ کریں۔

(۳۵) ابن جریر، ابن المنذر، ابن الی حاتم، دارقطنی، حاکم (ان دونوں نے اسے مح کہاہے) اور بیتی نے حضرت ابن عہاں رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ لفظ آیت وعلی الذین یطیقونه فدیدة و سے مراد ہے کہ دو تکلیف کے ساتھ روز سے رکھتے ہوتوا کی مسکین کا کھانا فدید میں لفظ آیت فیو خیرا و لین اور جوا کی مسکین سے زائد دمیں لفظ آیت فیو خیرله توید اس کے لئے بہتر ہے لفظ آیت وان تصوموا و تورتم ہارے لئے روز ورکھنا بہتر ہے فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اس منسل کے لئے بہتر ہے لئے رخوجات ہوکہ اسے شفایا بہونا مشکل ہے۔

(٣٦) ابن جریر بیبقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ وہ - پیطیب قونؤ - پڑھتی تھیں۔ (٣٧) ابن الی واؤد نے المصاحف میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت - وعلی الذین بطیبقونہ - پڑھتے ہتھے۔

(٣٨) امام وكع ،عبد بن حميد، ابن الانباري في عكرمدرض الله تعالى عند يروايت كياكه وه لفظ آيت - وعلى الذين یطیقونه - پڑھتے تھے پھرفر مایا بیآیت منسوخ نہیں ہے جولوگ بڑی مشکل ہے روز ہ رکھ سکتے ہیں جیسے بہت بوڑ ھامخص تو ان پر

(٣٩) ابن جرير، ابن الانبارى في مضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند سے روايت كيا كدوہ لفظ آيت - وعلى الذين يطيقونه - (يعني جولوگ طاقت ركھتے ہيں)ان كومشقت ميں ۋالا گيا اورانگومكلف بنايا گيا پڙھتے تھےاسكامعني مشكل ہے روز ہ

(٤٠) سعید بن منعور، ابودا وُدینے الناسخ میں اورا بن جریر نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت " وعلی الذين يطبقونه يرجة تحاورفر مايا أكروه روزيه كافت نبيس رتهي تووه روزه ندر كهير\_

(٤١) ابن الى شيبه في حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند بروايت كيا كه لفظ آيت وعلى الذين يطيقونه "بهت بوڑھے آ دمی کے لئے نازل ہوئی جوروز ہ کی طاقت نہیں رکھتااس کواجز ات دی گئی ہے کہ وہ اس کے بدلہ میں ہردن مسکین کا کھانا کھلا د<u>یا</u>کرے۔

(٤٦) عبد بن حميد، ابودا وُو نے الناسخ ميں، ابن جرير، ابن ابي حاتم ، دار قطني اور بيبق نے حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عند دایت کیا که لفظ آیت وعلی الذاین بطیقونه فدیدة "منسوخ نبیل باس مرادوه بهت بورها آدمی بجوروزه کی طاقت نہیں رکھتا ہوتو وہ روز ہندر کھے اور ہرون آ دھا صاع کیبول بی سے ایک فداس کے کھانے کے لئے اور ایک مداس کے سالن كے لئے صدقہ كردي \_

(٤٣) ابن سعد نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ بیآیت مولی قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی لفظ آیت" وعلی الذین پیطیقونه فدیدة طعامر مسکین "کدوه روزه ندر تھیں اور ہردن کے لئے ایک مسکین

(٤٤) ابن جرير في حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند المدايت كيا كد فقط آيت - وعلى الذين يطيقونه فدية -سے مراد ہے کہ جو تف مشقت کی وجہ سے روزہ ندر کھ سکے تواس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ ندر کھے اور ہر دن مسلین کو کھا تا کھلا ویا كرے اور اى طرح حالمه عورت، دودھ بلانے والى ، بہت بوڑھا آدى اور جو تخف جميشه بيار رہے (روز و كے بدله ميں صدقه

(٥٤) ابن جرير في على بن ابي طالب رضى الله تعالى عند الفظ آيت وعلى المذين يطيقونه و كي بار عيس روايت ' کیا کہاس سے مراد بہت بوڑھا آ دمی ہے جوروز وکی طاقت نہیں رکھتا تووواس کے بدلہ میں ہردن مسکیین کو کھانا کھلا ویا کرے۔ (٤٦) ابن الى شيبه،عبد بن حميد، ابن المندر، دارقطني اوربيهق نے حضرت مالك بن انس رضى الله تعالى عنه سے روايت كياك والهنی موت سے ایک سال پہلے کمزور ہو محنے (روز ہ ندر کھ سنّد، ) تو انہوں نے ایک بڑے بیالہ میں ٹرید بنالیا اور تیس مسکین کو بلا کر

كهانا كملاديا

(٤٧) امام طبرانی نے قادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ انسان روز ور کھنے سے ضعیف ہوجائے اپنی موت ہے ایک سال پہلے تو وہ روز ہ ندر کھے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلائے۔

### طالمداور مد كے لئے روز سے كى رخصت

- (٤٩) عبد بن حمید، ابن ابی حاتم ، دارقطن نے نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کو حصرت ابن عمر کے پاس حمل کی حالت میں رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا انہوں نے فرمایا ندر کھے اور ہردن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔
- (۵۰) عبدالرزاق اورعبد بن حمید نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ حامل عورت اس ماہ روز ہ نہ رکھے اورای طرح دودھ پلانے والی جواپنے بچے پرخوف کر ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور دونوں ہردن مسکین کو کھانا کھلاتی رہیں اوران پرقضا مجی نہیں ہے۔
- (۱۵) عبد بن حمید نے عثمان بن اسودر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہے کہ میں نے مجاہدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس عورت کے بارے میں بوچھا جو حاملہ ہواور اس پرروزہ رکھنا دشوار ہوانہوں نے فرما یا کہ اس کو حکم کردو کہ دوزہ رکھے اور ہردن ایک مشکمین کو کھانا کھلا دیا کروجن صحت مند ہوجائے تواہے کہ قضا کرلے۔
- ۵۲) عبد بن حمید نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ دودھ پلانے والی کو جب خوف ہوتو روز ہ نہ ر کھے اور مسکین کو کھانا کھلا دے اور حاملہ مورت کو جب اپنی جان پر خوف ہوتو وہ بھی روز ہ نہ ر کھے اور (بعد میں) قضا کرلے یہ عورت مریض کی طرح ہے۔
- (۵۳) عبدالرزاق،عبد بن حمید نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ (حاملہ اور مرضعہ) دونوں روزہ نہ رکھیں اور (بعد میں) قضا کرلیں۔
- ( ؟ ٥ ) عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ حالمہ اور مرضعہ جب دونوں کوخوف ہوتو روزہ ندر کھیں اور (بعد میں ) قضا کرلیں۔
- (٥٥)عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ جب رمضان میں انسان کواپنی جان پرخوف ہو ( کہ روز ورکھوں گاتومرجاؤں گا) تواس کو چاہیے کہ روزہ ندر کھے۔

وماقوله تعالى: طعام مسكين:

(٥٦) سعید بن منصور نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مور ج بقروممبر پر پڑھی جب آیت پرآئے تو پڑھالفظ آیت "طعامر مسکین "۔

(۷۰) عبد بن حمید نے مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت " فدیدة طعام مسكين كر مر بارے میں كه اس سے مراد ہے ایک مسكین ۔

(٥٨) امام وكع نے عطار حمة اللہ تعالی عليہ صروايت كيا كه لفظ آيت فدية عامر مسكين - سے الل مكه كامد مراد بـ ـ ـ (٥٨) عبد الرزاق عبد بن حميد نظر مدرحمة الله تعالی عليه سے روايت كيا كه هم نے طاؤس رحمة الله تعالی عليه سے ابنی

رون کی سبد اوران بربر بن سیدے مرمدر منه الدعال مید سے روایت میا دیس سے عاوی رسمته الدعال ملیہ سے ابل والدہ کے بارے میں بوچھا جن کو بیاس تھی اورروز ہبیں رکھ سکتی تھیں تو انہوں نے فرمایا کدروز ورکھے اور ہردن (مسکین کو) گیہوں کا ایک مرکھلائی میں نے کہا کون سامد؟ فرمایا تیری زمین ( یعنی تیرے علاقے ) ولامد۔

(۶۰) دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ جس کو بڑھا پاپٹنج جائے اور رمضان کا پہلا روز ہ نہ رکھ سکتو ہرروزایک مدگندم کھلائے۔

(٦١)عبدالرزاق، عبد بن صید نے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت کیا کہ صدقات اور کفارات کا نداز ہ نبی اکرم ساؤٹیڈیٹی کے مدکے ساتھ ہوگا۔

وماقوله تعالى: فمن تطوع خيرافهو خيرله:

(٦٢) المام وکیج نے مجاہدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت فہن تطوع خیروا "ہے مراد ہے کہ سکین کوایک صاع کھانا کھلائے۔

(٦٣)عبد بن حمید نے عکر مدرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت فین تبطوع خیروا "ہے مراد ہے کہ دومسکینوں کو کھانا کھلائے۔

(٦٤) عبد بن حمید نے طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت "فہن تطوع خیروا " ہے مراد ہے گی مماکین کوکھانا کھلادے

(٦٥) امام وکیج ،عبد بن جمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ وہ رمضان میں روزے ندر کھتے تھے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ہردن چارسکینوں کو کھانا کھاتے تھے۔

(٦٦) دارقطنی نے سنن میں مجاہدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ میں نے قیس بن سائب کویہ کہتے ہوئے سنا کہ رمضان کام بینہ کا انسان فدید دیتو ہردن کے لئے سکین کو کھانا کھلائے۔سوتم لوگ مری طرف سے ہرروز دوسکینوں کو کھانا کھلا دو۔

قوله تعالى: وان تصومو اخير لكم ان كنتم تعلمون:

(٦٧) ابن جریر نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت وان تصوموا خیر لکھ " یعنی روز ہ بہتر سے تہارے کئے فدیدے۔

(٩٨) امام مالك، ابن الى شيبه، احمد، بخارى مسلم، ابودا ؤد، تريذى ، نسائى ، ابن ماجه، ابن حزيمه اوربيه قي في شعب الايمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مل اللہ عنے قرمایا ابن آ دم کے برقمل دس کمنا ہے سات سومینا تک بڑھایا جاتا ہے اللہ عزوجل نے فرمایا کہ خبر دارروزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گاوہ میری وجہ سے اپنا کھانا، اپنا پینا اورا پنی خواہش کوچپوڑتا ہے روز و دار کے لئے دوخوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی (قیامت کے دن ) اپنے رب سے ملاقات کے وقت اورروز و دار کے مند کی بوالند تعالی کے نز دیک مشک کی خوشہو سے زیاد ویا کیز و ہے۔

(٦٩) ابن ابی شیبه مسلم، نسائی بیهی نے ابوہریرہ و ابوسعیدرضی الله تعالیٰ عند دونوں سے روایت کیا کہ رسول الله من اللہ عنہ اللہ نے فر ما یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور روز ہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گااور روز و دار کے لئے خوشیاں ہیں ایک خوشی جب افطار کرےاور دوسری خوشی جب وہ اینے رب سے ملاقات کرے گااوروہ اس کو جزاد ہے گاخوش ہوگااور روز و دار کے منہ کی پواللہ تعالی کے نزد یک مشک کی خوشبوے زیادہ یا کیزہ ہے۔

#### روزه ذھال ہے

(۷۰) امام احمداور بیمقی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ من ٹیزیکی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رب نے فرما یا روز ہ ڈھال ہے بندہ اس کی ذریعہ آگ بھاؤ کرتا ہے اورو، (روزہ)میرے لئے نے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گاراوی نے كهاكه ميس نے نى اكرم من الي الي كور فرماتے ہوئے سناكروز وآك سے بچانے والى مضبوط و حال ب\_

(۷۱) امام بیمقی نے ابوب بن حسان واسطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ میری نے ایک آ دمی کوسفیان بن عینید رضی الله تعالی عند سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ اے ابومحمد (بیان کی کنیت تھی ) ان احادیث میں رہے جن میں نبی اکرم سائنڈ لیے ہے اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں کداللہ تعالی فرماتے ہیں کداین آ دم کا برعمل ای کے لئے ہے محرر ، زہ کدوہ میرے لئے اور میں اس کا بدلدوں گا (بیصدیث کیسی ہے) ابن عینید نے فرمایا بیصدیت عمره اور محکم احادیث میں سے بے دب قیامت کا دن و کا تواللہ تعالی ا ہے بندے کا حساب فرما تھی محے اور اس کے مظالم کی دجہ ہے اس کے سارے اعمال دوسرے 'وگوں کو دیئے جاتھی محے یہاں تک کے مسرف روز ہ اس کے لئے باتی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باتی مظالم کواٹھالیں مجےاور اس کوروز ہ کے بدلہ میں جنت میں واخل فر مادیں سے۔

(۷۲) امام ما لک، ابن ابی شیبه، احمد، بخاری مسلم، نسائی نے حضرت ابو ہریر وضی الله تعالی عرب روایت کیا که رسول الله من التي إن فرما يا الله جل شان قرمات بي ابن آوم كابر عمل اس كاي لئے ہوائے روز و كے كدوه ميرے لئے ہاور ميں ى اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روز ہ ڈھال ہے جبتم میں ہے کسی کاروز ہ ہوتو فحش کوئی نہ کرے اور نہ شور مجائے اگر کوئی اس کو برا کیے یا گالی دے تواس کو کہددے کہ میں روز وہے ہوں اور تشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمر میں ٹائیل کی جان ہے روز ہ دار کے منہ ک بوالله تعالی کے نزویک مشک کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں ایک خوشی جب افطار کرتا ہے توخوش ہوتا ہے۔اوردومری خوتی جبائے رب سے ملاقات کرے گا۔ (۷۳) ابن انی شیبہ احمد ، بخاری مسلم ، نسائی ، ابن خزیمہ بیبیق نے سہل بن سعدرضی اللہ تغائی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سائی ہیں ہے کہ رسول اللہ سائی ہیں ہے ایک درواز وجس کا نام ریان ہے قیامت کے دن اس میں روز و دار داخل ہوں گے دبان میں آخری آ دمی داخل ہوجائے گا تو درواز و بند کردیا جائے گا بھران میں سے داخل نہ ہوگا۔

۷۵) ابن انی شیبہ، بخاری، ابودا ؤد، تریزی، نسائی، ابن ماجہ، بیبقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مان نیکی نئے نے ارشاد فریایا جس فخص نے ایمان کی حالت میں اور ثو اب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ سب معاف کرویئے جا کس مجے۔

٧٦) امام نسائی اور بیمقی نے عمرو بن سعیدرحمته الله تعالی علیه سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے باپ دا داسے روایت کیا کہ انہوں نے رسول الله سائی الیکنے کو یے فرماتے ہوئے سنا افطار کے وقت روز و دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔

(۷۷) امام بیمقی نے عبداللہ بن رونی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سائی کی نے ارشا دفر مایا روز ہ دار کی نیز عمادت ہے اس کا خاموش رہناتہ بیج ہے اس کاعمل دو گنا ہے۔اس کی دعاقبول کی جاتی ہے اوراس کے گناہ معاف ہے۔

(۷۸) این عدی نے ، ابوالحسن ، محمد بن جمیج العسائی ، ابوسعید بن الاعرابی اور بیبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا سے مواہت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ میں فیٹی کی نے ہوئے ساکوئی بندہ جب روزہ کی حالت میں میج کرتا ہے تو اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس کے اعضائے بیج کرتے ہیں اور اس کے لئے آسان کے رہے والے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لئے آسان کے رہے آسان نور ہے دوثن اللہ یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ جاتا ہے اگروہ ایک رکعت یا دور کعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے آسان نور ہے روثن اور جو اس کے اس کور کھنے کی مشاق ہیں اور اور تور عین میں ہے اس کی بیویال کہتی ہیں کہ اے اللہ اللہ اللہ کہتا ہے یا گہر کہتا ہے تو اس سے ستر ہزار فرقے ملا قات کرتے ہیں اور اس کے اس ذکر کا اور سور عن میں کے اس ذکر کا اس دی کر اس دی کر کا ہے ہیں۔ اور اس کے اس ذکر کا اس دی کر خواب مورج غروب ہونے تک لکھنے رہتے ہیں۔

### روزے دارے لئے جنت کی بشارت

۷۹) بیبق نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجبہ ہے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ مائیڈیٹیٹر کو بیفر ماتے ہوئے سنا کرچس فخص کوروز ونے کھانے اور چینے ہے رو کے رکھا جس کی اس کوخوا ہش تھی تو اللہ تعالی اس کی خوا ہش کے مطابق جنت کے کجل مکلاتے ہیں اور اس کو جنت میں ہے بلائے گا۔

(۸۰) امام بیتق نے حضرت علی بن افی طالب رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ سان فاتیا ہم کو یہ فرماتے وے سائر کا اللہ سان فاتیا ہم کے پاس میدوی بھیجی کہ اپنی قوم کو میہ بتاد بچئے جب کوئی بندہ کسی دن اللہ تعالی کی رضائے لئے روز ور محص کا تومیں اس کے جسم کوصحت عطا کروں گا اور اس کے اجرکو بڑا کردوں گا۔

(۱۸) ابن الی شیب اور بیش نے ابومولی اشعری رضی الله تعالی عندے روایت کیا کہ ہم سمندری جنگ میں جارہ سے کہا کیا تونہیں و کھتا ہے کہ اواز دی اے نئے واز دی اے کئی والوں اپنی فہر دوا بومولی رضی الله تعالی عند نے فرما یا کہ میں نے کہا کیا تونہیں و کھتا ہے کہ ہوا ہمارے لئے اچھی ہے ( یعنی سازگار ہے ) نظر ہمارے لئے اٹھائے گئے ہیں کشتی ہمارے لئے سمندر کی گہرائی میں چل رہی ہے ؟ تواس آ واز دینے والے نے کہا کیا میں تم کواس فیصلہ کے متعلق نہ بتاؤں جواللہ تعالی نے اپنی ذات پر لازم رکھا ہے؟ میں نے کہ کیول نیس ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ فرمالیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے اپنی ذات پر یہ فیصلہ فرمالیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے اپنی آپ کو ایک دن بیاسار کھے گا ( یعنی روز ور کھے گا ) تواللہ تعالی پر بیتن ہے کہاس کوقیا مت کے دن سیراب فرما نمیں گے۔

(۱۲۰٪) امام احمد، نسائی ، ابن خزیمه، ابن حبان ، حاکم (انهوں نے اسے محیح کہاہے) اور بیتی نے ابوا مامدرضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ بھی نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بتائیں جومیں آپ سے حاصل کرلوں اور اللہ تعالی اس سے مجھے نفع عطا فرمادیں۔ تو آپ سائے تنایج نے فرمایاروز ہ کولازم پکڑ لے کہ اس کی مثل کوئی (عمل) نہیں۔

(۸۳) امام بیبقی نے عبداللہ بن اُنی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ قیامت کے دن روزے داروں کے لئے دستر خوان رکھے جائیں مے وہ کھار ہے ہوں گے اورلوگ حساب دینے کی مشقت میں ہوں گے۔

( ٨٤) بيبقى نے كعب احبار رضى الله تعالى عند سے روايت كيا كه قيامت كے دن ايك آواز وينے والا آواز و سے كا كه بر كاشتكاركوا پئ كيستى كابدل دياجا تا ہے اورزياده دياجا تا ہے ليكن الل قرآن اورروزوں كو بغير حساب كے اجرديا جائے گا۔

(٥٨) ابن الى شيبه في حفرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند بروايت كيا كدر سول الله من تفاييم في بايا ہرنيك عمل كرف والوں كے لئے جنت كے دروازوں ميں سے ايك مخصوص دروازه ہوگا جس سے وہ بلائے جائيں محے اور روزه والوں كے لئے ايك دروازه ہے جس كوريان كہاجا تا ہے۔

(۸۷) امام بیمقی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی ملی تیکی ہے رب عزوجل سے بیروایت فرما یا کرتے تھے کہ تمہارے رب نے فرما یا روزہ ڈھال ہے میرا بندہ اس کے ذریعہ آگ سے بچاؤ حاصل کرتا ہے۔

﴿٨٨) امام احمد اور بیمق نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ سن اللہ ہی کوفر ماتے ہوئے سنا روزہ ڈھال ہے اور آگ ہے بچاؤ کامضبوط قلعہ ہے۔

(٨٩) ابن الى شيبه، نسائى اورابن ماجه، ابن خزيمه اوربيبق في عثمان بن ابى عاصم تقفى رضى الله تعالى عند روايت كياكه مل

الناسخ والمنسوخ لقتأدة

نے رسول الله من اللہ کو بیفر ماتے ہوئے ستا کرروز و آگ ہے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے لئے ڈھال ہوتی ہے الزائی سے (بهاؤكے لئے)۔

(٩٠) ابن الى شيبه، نسائى ، ابن خزيمه، اوربيه قل في ابوعبيده رضى الله تعالى عنه عد روايت كيا كد من في رسول الله من في الله الله الله من الله الله من الله الله من الله ر فرماتے ہوئے سنا کہروز ہ ڈ حال ہے جب تک کداس کونہ مجاڑ دیا جائے۔

(٩١) المام طبراتي في الاوسط من ابو مريره رضى الله تعالى عند ب روايت كياب كدرسول الله من الميني في فرما يا زوره و حال ہے جب تک اس کو مجاڑانہ جائے یو جھا گیا یہ س طرح بھٹما ہے؟ آپ نے فرما یا جھوٹ اور غیبت ہے۔

(۹۲) امام تر مذی اور بہقی نے بنوسلیم کے ایک آ دمی ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملائظ کیا ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا سجان الثدنصف میزان ہےاور الحمد للذمیزان کو بھر دیتا ہے اور اللہ اکبرز مین وآسان کے درمیان کو بھر دیتا ہے اور وضو (تجمی ) نصف ایمان ہے۔اورروز وآ دھامبرہ۔

(٩٣) ابن الى شيبه ابن ماجه اور بيهقى في ابو مرير ورضى الله تعالى عند سے روايت كيا ب كدرسول الله مل في ايوم ير مرام ياروزه آدهامبرے اور ہر چیز کی زکو ہے اورجم کی زکو ہروز ہے۔

(۹۶) این عدی اور بیتی نے مہل بن سعدرضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا که رسول الله من تا پینم نے فر مایا ہر چیز کی زکو ۃ ہوتی ہاورجم کی زکو ہروز ہے۔

#### روزه دار کے سامنے کھانا

(ه ۹) ابن سعد، ابن ابی شیبه، تر مذی (انہوں نے اس کو سیح کہا ہے) نسائی ، ابن ماجداور بیتی نے ام تمارہ بنت کعب رضی اللہ تعانی عندے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم من فیکی ہم میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ کو کھانا چیش کیا آپ نے فر ما یاتم بھی کھاؤ ش نے عرض کیا میں روز و سے ہوں آپ مل الماليالم نے فرما يا جب روز ہ دار كے پاس كھانا كھايا جاتا ہے تواس كے لئے برفر شتے دعا كرتے إلى يهاں تك كردوس كوك كھانے سے فارغ موجاتے جي يا كھاناختم كرديتے جي۔

(٩٦) ابن ماجه اور بیجق نے حضرت برید و رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کیا ہے که حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله مَا أَهُ يَهِمَ كَي خدمت مِن اس وقت حاضر موت جب آب كا كمانا تناول فرمار ب مضة تورسول الله مَا يُعْلِيكُم في مرايا الله بال كمانے ميں حاضر ہوجا و انہوں نے عرض كيا ميں روز و سے ہوں يارسول الله! اس پررسول الله مان الله عن الم ايا ہم اينارز ق كها سے ہیں اور بلال کارزق جنت میں باتی ہے کیاتم جانع ہواے بلال البدروز و داری بڑیاں میں بڑمتی ہیں اور فرشتے اس کے ملكاستغفاركرتے بي جب تك اس كے پاس كمانا كما يا جائے۔

(۹۷) این انی شیبه نے عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت کیا که روزه دار کے پاس جب کھایا جا تا ہے تو فر کھتے اس سَّ کھے وعا کرتے ہیں۔

(۹۸) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ روز ہدار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے

لئے دعا کرتے ہیں۔

(۹۹) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ روز و دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تواس کے مفاصل تنہیج بیان کرتے رہیے ہیں۔

(۱۰۰) ابو یعلی ،طبرانی ،بیعلی نے امام ابن ابی شیبہ نے یزید بن خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس طرح روایت ہے سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا جو خص اللہ تعالی کی رضا کے لئے (صرف) ایک ون کا روز ور رکھا تو اللہ تعالی اس کو دوز خ سے اتنی دور کر دے گاجتی دور تک کو بین سے مرنے تک اثر نا شروع کر ہے۔ یہاں تک کہ بوڑ ھا ہوکر مرجائے۔

(۱۰۱) البزار اور بیبتی نے احمد اور بزار نے ابو ہر یرورضی اللہ تعالی عند ہے ای طرح روایت کیا حضرت ابو ہریرورضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا حضرت ابو ہریرورضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا کہ رسول اللہ مل ٹی تی ہی روز ووار کی وعا، مسافر کی وعااور مظلوم کی وعا۔
(۱۰۲) بیبتی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا کہ نمی اکرم مل ٹی تی ہے کہ طرف تشریف لائے اور اس میں اللہ است اس میں کونکہ وہ اپنے اسحاب کی ایک جماعت سے فرمایا جس کے پاس طاقت ہواس کو جاہیے کہ تکائ کرے ورنداس پر روز ولازم ہیں کونکہ وہ شہوت کو کم کردیتا ہے اور ہذیوں کو مضبوط کرتا ہے۔
شہوت کو کم کردیتا ہے اور ہذیوں کو مضبوط کرتا ہے۔

(۱۰۳) ترفدی، ابن ماجہ نے مہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم مل اللہ ہے فرمایا جنت میں ایک درواز و ہے جس کوریان کہا جاتا ہے اس سے روز و داروں کو بلایا جائے گا۔ جو تنص روز و داروں میں سے ہوگا اس سے داخل ہوگا اور جو تنص اس (درواز و) سے داخل ہوگا اس کو بھی ہیاس نہ کلے گی۔

(۱۰۶) ابن ماجہ حاکم بیکل نے عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جس نے رسول اللہ ملی ہے آپیم کو بیفر ماتے ہوئے ستا کہافطار کے وقت روز و داکی د عار دنیس کی جاتی۔

(۱۰۵) البزار نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ من اللہ عندے فرمایا روزہ واروں کے لئے ایک حوض ہوگا کہ غیرروزہ واراس برنیس آئیس مے۔

(۱۰۶) ابن افی الد نیا اور البزار نے معزت ابن عہال رضی اللہ تعالی عنہ بروایت کیا کہ نی اکرم سی نی آئی ہے ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ کوسمندر کی ایک لڑائی جس بھیجا اس درمیان کہ وہ ای طرح بیٹے ہوئے تھے اور اند جبری رات جس (کشتیوں کے) باد بان اشا ، بیئے گئے تھے ان کے اوپر سے فیصلہ کی خبر و بتا ہوں باد بان اشا ، بیئے گئے تھے ان کے اوپر سے فیصلہ کی خبر و بتا ہوں جس کا اللہ تعالی نے اپنے اوپر بیفیصلہ لازم کر رکھا ہے۔ ابومولی رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ جس کہ اگر تو خبر د بینے والا ہے تو ہم کو خبر د سے اللہ شابلا شباللہ تعالی نے اپنی ذات پر بیفیصلہ لازم کر رکھا ہے کہ جوگری کے دن جس اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے بیا سار کھے گا اللہ تعالی اس کو بیاس کے دن (یعن قیامت کے دن) بلائے گا۔

### معرت يكل (عليه السلام) كوياني كلمات كاتكم

(۱۰۷) ابن سعد، ترفدی (انہوں نے اسے میچ کہاہے) نسائی۔ ابن ماجہ، ابن حبان ، حاکم (انہوں نے اسے میچ کہاہے) اور بیق نے الدعوات میں الحرث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ نبی اکرم مؤنٹا پیلم نے فر مای اللہ تعالی نے بحیلی بن زکریا (علیهالسلام) کو پانچ کلمات پیمل کرنے کا تھم فر ما یا اور نبی اسرائیل کومجی عمل کرنے کا تھم فر ما یا اور ہوسکتا ہے کہ وہ تھوری می دیر تا خیر كرين عيسيٰ (عليه السلام) نے ان سے قرما يا اللہ تعالی نے آپ کو يا نج كلمات پرعمل كرنے كا تعم فرمايا ہے۔ اور بن اسرائيل كومجى عمل كرنے كا تكم فرمائي يا تو آب انبين ان با تون كا تكم ديں ورندين ان كوتكم دينا ہوں يكيٰ (عليه السلام) نے فرما يا بين اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر آب ان کلمات کے ساتھ مجھ سے سبقت لے مھے تو مجھے دھنسا دیا جائے یا عذاب دیا جائے (اگر میں نے ان كامون كاظم ندكيا) ( پر) تمام لوگ بيت المقدس من جمع بوئ اوروه جوم سے بعر ميااورآب ايك او تجي جگه پرجين سكتے۔ اور فريايا الله تعالى نے مجھ کو یا نج کلمات کا تھم فر مایا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور تم کو مجھی ان پر عمل کرنے کا تھم کروں وان میں سے پہلی بات میہ کتم اللہ کی عبادت کرواور کسی کواس کے ساتھ شریک نہ کرومٹال اس مخص کی جواللہ تعالی کے ساتھ شریک مخبرتا ہے اس آدی کی مثال بجس نے خالص سونے اور جاندی سے ایک غلام خریدااوراس سے کہایہ میرا محربے اور بیمراکام ہے سوتو کام کراوراس کا مله جھے پہنچا وہ کام کرتا ہے مگراس کا صلہ اپنے مالک کےعلاوہ دومرے کو پہنچا تا ہے کون تم میں سے اس بات کو پہند کرتا ہے اس کا غلام الياطرح كابواور الله تعالى في تم كونماز كالحكم وياب جبتم نماز يرموتو ادهراد حرتوجه نه كروبلا شبه الله تعالى بنده كرما من بوتا ہے جب تک بندہ اپنی نماز میں ادھرادھرمتو جنہیں ہوتا اور اللہ تعالی نے تم وروز و کا تھم فریایا اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے جو جماعت كماته باوراس كے ياس ايك تحلى موس مل مشك مواور جماعت كابرآ دى اس كى خوشبوكو بندكرتا بواور بلا شبدوز ، دار کی بواللد کے نزویک اس مفک کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے اور اللہ تعالی ہے تم کومدقد کا عظم فرمایا ہے اس کی مثال اس مخص کی طرت ہے جس کو جمن قید کرنے اور اس کے ہاتھ کو اس کی گرون کے ساتھ باندھ دیئے ہوں اور وہ سب نوگ اس کی گرون مارنے کے لئے آگے بڑھیں تو وہ کیے کہ میں اپنی جان کا قلیل وکثیر کے ساتھ فعدیہ دیتا ہوں۔ تو (اس طرح)اس نے اس کواپنی جان کا فمیدسددیا (اورا پی جان کوچیز الیا)اورالله تعالی تم کوتھم فرماتے ہیں کہتم اللہ تعالی کا ذکر کرواس کی مثال اس تخص کی طرح ہے کہ ال كادممن (اس كومارنے كے لئے اس كے نشانات قدم برتيزي سے نكلايبال تك كدايك مضبوط قلعد كي طرف آسميا اور اپني جان كو ومن سے بچالیا ای طرح بندوا پی جان کوشیطان سے نبیں بچاسکا مگر اللہ کے ذکر ہے۔

(۱۰۸) امام طبرانی نے الاوسط میں معنرت ابو ہریرہ رضی انڈرتعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول انڈ مٹیٹیٹیٹر نے فر مایا جہاد کرفنیمت (کامال) یا ؤگےروز ہے رکھومحت مند ہوجاؤ کے۔اور سفر کرد مالدار ہوجاؤ کے۔

(۱۰۹) امام احمد، ابن الى الدنيائے كتاب الجوع اور حاكم في عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عندے روايت كيا كه رسول الله مانتينم في اور قراي روز و اور قرآن دونوں تيامت كے دن بندوك لئے شفاعت كريں محدروز و كے گااے ميرے رب ايس في الكوكھانے سے اور شہوت كے يوراكرنے سے روكے ركھااس كے بارے ميں ميرى سفارش قبول فرمائے قرآن كے گاگا ميں في

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اس کورات کوسونے سےرو کے رکھااس لئے میری سفارش اس کے معتقل فرمایئے پھرفرمایا کددونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ (١١٠) ايويعلى اورطبرانى في ايو بريره رضى الله تعالى عند بروايت كياكرسول الله سل الله في المرايك آدى كسى دن تقلی روز ہ رکھے پھراس کوز بین بھرسونا دے دیا جائے توحساب کے دن سے پہلے اس کا ثواب مکمل نہ ہوگا۔

(۱۱۱) امام طبر انی نے الا وسط میں اور الصغیر میں ابو دروا ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سان مُناتِیم نے فر مایا جو تخص اللہ کے راہتے میں ایک دن کا روز ہ رکھے گا تو اللہ تعالی اس کے اور آگ کے درمیان (اتنی بڑی) خندق بنا دیں گے جتنا آسان وزمین کے درمیان (فاصلہ) ہے۔

(۱۱۳) طبرانی نے عمرو بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ رسول الله ملی اللہ نے فرمایا جو محض الله کے راستے میں ایک دن کاروز ور کھے گاجہم اس سے ایک سوسال کی مسافت تک دور کردی جائے گی۔

(١١٤) تر مذى ، نسائى ، ماجد في ابو مريره رضى الله تعالى عند سے روايت كيا كدرسول الله من الله في الله کے راستہ میں ایک دن کا روز و رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کواس دن (کے روز ہ) کی وجہ ہے اس کے چبرے کوجنم ہے ستر سال دور فر ، وس محے۔

(١١٥) ترندي نے ابوا مامدر منى الله تعالى عند سے روايت كياكه نبى اكرم مائن الله خرمايا جس مخص نے الله كراستے مي ایک دن کاروز ورکھااللہ تعالی اس کے اورجہنم کے درمیان (اتنی بڑی) خندق بنادیں مے جتناز مین وآسان کے درمیان (فاصلہ)

(١١٦) امام احمد، ترخدی (انہوں نے اسے حسن کہاہے) ابن ماجد، ابن خزیمہ، ابن حبان نے ابو ہریر ورضی اللہ تعالی عندے روایت کمیا کهرسول الله من فرایی خرمایا تمن آ دمیوں کی دعار ذہیں کی جاتی روز ہ دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کرے، عاول بادشاہ کی مظلوم کی دعاء اللہ تعالی باول کو او برا محالیتے ہیں اور اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور رب تعالی فرماتے ہیں۔میری عزت کی میں تیری ضرور مدد کروں گا اگر چی عرصہ کے بعد ہو۔

(۱۱۷) ابن الى الدنيائے كتاب الجوع من انس رضى الله تعالى عندسے روايت كيا كه رسول الله مل الله عنرايا روزه واروں کے مند سے مشک کی خوشبو بھوتی ہوگی اور قیامت کے دن عرش کے نیجے ان کے لئے دستر خوان بچھایا جائے گا وہ اس میں ہے کھا تی محےاورلوگ ( قیامت کےدن کی ) سختی میں ہوں مے۔

(١١٨) الطبر انى نے الاوسط میں انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا که نبی اکرم مل فاللیج نے فرمایا الله تعالی ایک ایسا دسترخوان لگائمیں مے کہ کسی آ کھے نے ایبانہیں دیکھا بھی کان نے ایبانہیں سنائسی آ دمی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا (اور <sup>)</sup> اس (دسترخوان) برمرف روز ودار جيئيس محيه

جب قیامت کادن ہوگا اور روز و دارا پی قبروں سے نکلیں گے اپنے روز ہے کی خوشبو سے وہ پہچانے جا کمیں گے ان کے مونہوں سے

ملک سے زیادہ خوشبوہوگی ان کے لئے دستر خوان اورلوٹے رکھے جائیں محیجن پرمشک کی مبرگلی ہوگی ان سے کہا جائے گا کھاؤتم (ونیا میں) بھو کے رہے اور پیوتم (ونیا میں) پیاسے رہے لوگوں کو چھوڑ واورتم آ رام کرلواس کے لئے کہتم نے اس وقت تھکاوٹ برداشت کی جب کہ لوگ آ رام میں ہوتے تھے اور کھاتے چیتے تھے وہ آ رام کریں محے جبکہ لوگ مشقت میں ہوں گے اور پیاسے ہوں گے۔

(۱۲۰) این انی الد نیانے کتاب الاحوال میں مغیب بن می رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ صورت کے سرول کے اوپر ایک ہاتھ کی ہلندی پر ہوگا اور جہنم کے دروازے کھول دیئے جائیں ہے، آگ کی لپیٹ اور گرم لوان پر چلے گی اور دوز خ کے شعلے ان پر لکل رہے ہوں مے یہاں تک کہ زمین پر لوگوں کے پہنے ہے ایسی بد بوا تھے گی جیسے مردار کی بد بوہوتی ہے اور روزہ واراس وقت مرش کے سایہ کے پنچے ہوں گے۔

ن (۱۲۱) الاصبانی نے الترغیب میں، احمد بن ابی الهوری کے طریق ہے روایت کیا ہے کہ ابوسلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابوعلی اصم ایک عمد ہ حدیث لے کرتشریف لائے کہ میں نے اس حدیث کو دنیا میں ان سے تی تھی کہ روز ہ واروں کے لئے دسترخوان لگا یا جائے گاجس ہے وہ کھا کی مے اور لوگ حساب (کی ختی میں) جتلا ہوں مجے عرض کریں گے اس مارے جی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما کی مح انہوں نے برابر روز سے ممارے جی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما کی مح انہوں نے برابر روز سے رکھے اور تم من بین رکھے اور تم سوئے ہوئے ہوئے جو۔

### جنت كااعلى مقام

(۱۲۲) الم میجیق نے شعب الایمان میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ماؤی نظیم نے فر مایا جنت میں ایک اللہ میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسے دکھائی ویتا ہے۔ بیاس مخص جنت میں ایک ایس کے باہر سے دکھائی ویتا ہے۔ بیاس مخص کے لئے اللہ تعالی نے تیار فر مار کھا ہے جو فرم بات بات والا (بھوکوں کو) کھاٹا کھلاتا ہے ، لگا تا روز سے رکھتا ہے اور رات کونماز پڑھتا ہے جبکہ لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔

(۱۲۳) بیق نے نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ووفر فما یا کرتے تھے کہ ہر مومن کی و عاافطار کے وقت ہوتی ہے یا تو و نیا میں اس کوجلدی دے دیا جاتا ہے یا اس کی دعا آخرت میں ذخیرہ کرلے جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت فرما یا کرتے تھے لفظ آیت و اسع المہ فعفر قاعفر لی " (اے وسیق رحمت والے مجھ کو بخش دیجئے)۔

(۱۷۶) احمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ مل فیکی بنے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا (آج) تم میں ہے کون جناز ومیں حاضر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا " میں" پھر پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت ک؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے ۔ پھر پوچھا (آج) کس نے صدقہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے ۔ پھر پوچھا آج کس نے روز و رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے ۔ آپ مل فیکی کیج نے فرمایا ( جنت ا

واجب بوكن، واجب بوكن \_

(۱۲۰) ابن افی شیبہ نے عبداللہ بن ریاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظاتہ ایک راہب کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا (قیامت کے دن) دسترخوان لگائے جائیں محتوسب سے پہلے اس میں سے روز و دار کھائمیں مے۔

(۱۲۶) ابن الی شیب، ابوداؤد، ترفذی، نسانی، ابن ماجه، ابن فزیمه، دارقطنی، بیمتل فے شعب الایمان بی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے دوایت کیا ہے کہ درسول الله مل الله بی فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر فرض کے چیوڑویا تو ساری عمر کے دوزے بھی اس کی قضانہ کریں گے اگر چہوہ دوزے دکو بھی لے۔

(۱۲۷) دار تطنی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ سائٹ اللہ کی خرمایا جو محض بغیر عذر کے رمضان کے ایک دن کاروز و ندر محج تو (بطور قضا کے )اس برایک ماہ کے روز سے جیں۔

(۱۴۸) دارقطنی نے رجاہ بن جمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ رسید بن ابی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تنے کہ جوشص رمغمان کے ایک دن کاروز و ندر کھے تو و ، پھر (بطور قضا کے ) بارودن کے روز ہے رکھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باروم بینوں میں س وایک مہینہ پر راضی ہو۔

(۱۲۹) این الی شیبہ نے سعیدین مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کدایک آدمی نبی اکرم ملی الی کی خدمت اقد تر میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے رمضان کے روزے کا ایک دن کاروز وہمی نہیں رکھا آپ ملی میں بیٹے نے مرایا توصد قد کراوراللہ تعالیٰ سے استغفاد کراور روز و کی جگدا یک دن کاروز ورکھ۔

(۱۳۰) ابن الی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جس فخص نے جان ہو جھ کو بغیر سفر اور مرض کے رمضان کاروز ورکھا تو بھی اس کی ادائیگی نہ ہوگی۔اگر جہ سماری عمر کے روز ہے رکھے۔

(۱۳۱) این افی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت کیا کہ جو مخص جان ہو جھ کر رمضان کا ایک روز و چپوڑ دے دا ساری عمران کو بورا کر سکے گا۔ (تفسیر درمنثو ر،سورہ بقرہ ، بیروت)

### نائخ آیت اور تھم روز سے کابیان

ئم نسخ تلك الآية التي بعدها فقال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْرِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُذَى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُوَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَامٍ أَخْرَ

فنسختها هذه الآية فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبتت للشيخ الكبير و العجوز الكبدة إذا لم الميطقة القيام أن يطعما مكان كل يوم مسكينا و للحبلي إذا خشيت على ما في يطنها و المرضع إذا خشيت على و لدها.

المحدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله أخى مطرف بن عبد الله 5 أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص للحبلى

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

والمرضع.

4من المحدثان، توفى سنة 108هـ وقيل: 111هـ "طبقات ابن سعر 155/7، طبقات ابن عياط <sup>497</sup>، تهذيب التهذيب 341/11هـ 5من المعدثان الثقات، توفى سنة 87هـ "طبقات ابن غياط 467، حلية الأولياء 198/2، تذكرة الحفاظ 64.

اس كے بعدية ألى اس في بيلي علم كومنسوخ كرديا-

الل علم كے مطابق اى آيت نے تھم كومنسوخ كيا ہے ہاں البتداميد ہے كہ بوڑ معے مرداور حورت كيلئے رفصت ثابت ہے جب ان میں روز واور نہ بی مسكین كو كھانے كھلانے كی طاقت ہو۔اور جب حالمہ كو پيٹ میں بچے كا ڈر ہواور دودھ پالنے والے كو بچے كا ڈر مو۔

اور حضرت آنادہ رضی اللہ عند نے حضرت یزید بن عبداللہ جومطرف بن عبداللہ کے بھائی بیں ان سے روایت کیا ہے کہ نی کریم مل تھائیے ہے نے حاملہ اور دودھ بلانے والی عورت کورخصت دی ہے۔

تكليف مالايطاق اورتهم نسخ كابيان

### احكام شرعيد ميس آساني اورسبولت كمنصوص مون كابيان

﴿ وَعِن لَتَادَةُ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخَفُّو فَيُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهَ فَيَغُورُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ } ثم أنزل الدعز وجل: الآية التي بعدها فيها تخفيف ويسر وعافية {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً} أي طاقتها {لَهَا مَا كَسَبَتُ} فتسختها هذه الآية.

حدثناقتادة عنزرارة بن أوفي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إن الله عز و جل: تجاوز لأمتي عن كل شيء تحدث أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به " 3.

1 من المعددون. توفي سنة 93هـ "طبقات ابن عياط 467، الإصابة 559/2 مهذيب العبذيب 2,322/3 هو عبد الرحمن بن معر، أحفظ الصحابة للعديد. توفي سنة 58هـ "صفة الصفوة 685/1 أسريالها بة 318/6 افصابة 543/1 . وصيح مسلم 117 . سنن ابن ماسة 658

حضرت قادہ علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو پھی آسانوں اور جو پھی زمینوں میں ہے اور جو پھی تمہارے دلوں میں ہےتم اس کو ظاہر کرویاتم اس کو چمپا داللہ تم ہے اس حساب لے گاسوجس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قا در ہے۔ (البقرہ، 284)

اس کے بعد اللہ تعالی نے آسانی اور تخفیف اور معاف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کی مخض کواس کی اس کی طاقت سے ذیاد و کا مکلف نہیں کرتا 'جواس (مخض) نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع (مجمی) اس کے لیے ہے اور جواس نے برے کام کے جی ان کا نقصان (مجمی) اس کے لیے ہے۔ (البقرو 286)

### تكليف مالا يطاق م متعلق تمكم ناسخ ومنسوخ براحاديث وآثار كابيان

(۱) سعید بن منعور، ابن جریر، ابن المندر، ابن الی حاتم نے مجابد کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندسے اللہ تعالیٰ عندسے اللہ تعالیٰ عندسے اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت وان تبدیوا مافی انفسکھ او تخفوہ یحاسبد کھ به الله تسکے بارے میں فرمایا کہ بیآیت شہادت کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۲) ابن جریر، ابن المنذر مقسم کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے اس آیت وان تبدوا ما فی انفسکھ او تخفوی - کے بارے بی روایت کیا کریے آیت شہادت کو چہانے اوراس کوقائم کرنے کے بارے بی نازل ہو گی۔ (۳) احمد، سلم، ایوداؤد نے اپنی ناتج بی ، ابن جریر، ابن المنذراور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ جب ہو آیت لله ما فی السبوت وما فی الارض وان تبدیوا ما فی انفسکھ او تخفوی بحاسبہ کھ به الله فیعفو لمین یشاء و یعناب من یشاء و الله علی کل شیء قدید در سول الله س فیقیم پرنازل ہوئی تو رسول الله س فیقیم کی محاسبہ کھ الله فیعفو لمین یشاء و یعناب من یشاء و الله علی کل شیء قدید در سول الله س فیقیم کی تو رسول الله س فیقیم کی الله فیففر لمین یشاء و یعناب من یشاء و الله علی کل شیء قدید در سول الله س فیقیم کی الله و مرسول الله س فیقیم کی باز ، دوزہ ، جہاداور صدقہ اور بیا آیت ہم پراتاری کی اور ہم اس کی مکلف بنائے کے جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں (جیسے ) نماز ، دوزہ ، جہاداور صدقہ اور بیا آیت ہم پراتاری کی اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ، دسول الله س فیقیم کی ہم طاقت رکھتے ہیں کہتم ہول کہونے الله الله الله الله الله الله الله نفسا الا وسعها "آفر اس کی پی سے سے ساتھ می ناز اس کے ساتھ و لین کی الله نفسا الا وسعها "آفر انہوں نے اس کام کوکرلیا تو الله تعالی نے اس کو پی سے ساتھ الله نفسا الا وسعها "آفر انہوں نے اس کام کوکرلیا تو الله تعالی نے اس کو بی سے ساتھ کی الله نفسا الا وسعها "آفر انہوں نے اس کام کوکرلیا تو الله نفسا الا وسعها "آفر انہوں نے اس کام کوکرلیا تو الله نفسا الا وسعها "آفر انہوں نے اس کام کوکرلیا تو الله نفسا الا وسعها "آفر انہوں نے اس کام کوکرلیا تو الله کو

(٤) اجر مسلم، ترخی، نبائی ، این جریر ، انم المندر ، حاکم اور یکی نے الاساء والصفات جی روایت کی کہ حضرت این عہال رضی الشرتعالی عند نے فرمایا کہ جب بیآیت وان تبدوا مائی انفسکھ او تحفوی کا سبدکھ به ادله " تازل ہوئی تو اس می انفسکھ او تحفوی کی اسبدکھ به ادله " تازل ہوئی تو اس کے وکئی چیز (پریشانی) ان کے ولوں جی واقل ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم سائیلی کو وال دیا (اس پر) اللہ تعالی نے اتارالفظ آیت ، ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا ، تو اللہ تعالی نے ان کے ولوں جی ایمان کو وال ویا (اس پر) اللہ تعالی نے اتارالفظ آیت ، امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملٹ کته و کتبه ورسله لا نفرق بین احدامن رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفر انك ربنا والیك المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیا ما کسبت و تعمل علینا اصرا کہا حملته علی الذین من قبلنا " پیم فرمایا (اے اللہ) آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به " پہر من علیا است نے پیم فرم یا (اے اللہ) آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به " پیم فرمایا اے اللہ! آپ نے یک کرلیا (اور اب) " واعف عنا واغفر لنا وار حینا " پیم فرمایا اے اللہ! آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به " پیم فرمایا اے اللہ! آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " واعف عنا واغفر لنا وار حینا " پیم فرمایا اے اللہ! آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " واعف عنا واغفر لنا وار حینا " پیم فرمایا اے اللہ! آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " واعف عنا واغفر لنا وار حینا " پیم فرمایا اے اللہ! آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " واعف عنا واغفر لنا وار حینا " پیم فرمایا اے اللہ! آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " واعف عنا واغفر لنا وار حینا " پیم فرمایا اے اللہ! آپ نے اس کام کوکرلیا (اور اب) " واعلیا کی معلم کی کی کیا کوکرلیا (اور اب) " واعلیا کیا کوکرلیا (اور اب کام کوکرلیا (اور اب کام کوکرلیا کی کوکرلیا (اور اب کام کوکرلیا کی کوکرلیا کی کوکرلیا کوکرلیا کی کوکرلیا کوکرلیا کی کوکرلیا ک

كرليا يعنى بم عدر كزرفر مايا بم كوبخش ديااور بم پررهم فرمايا-

#### محابه يرخوف كاطارى مونا

(ه) عبد الرزاق، احمر، ابن جریر، ابن المنذر نے روایت کیا کہ مجاہدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرما یا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعااور انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو وہ رونے گئے انہوں نے پوچھا کون کی آیت؟ میں نے کہ یہ آیت "وان تبدو الما فی انفسکھ او تخفوہ "حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما یا بلا شہر جب یہ آیت تازل ہوئی تو رسول اللہ مؤنو ہے ہے ایک موااور شدید پریٹانی میں 3 وب محتے، اور عرض کیا یا رسول اللہ انہ ہم تو ہلاک ہوجا کی محالہ کو شدید فرم ہوا اور شدید پریٹانی میں 3 وب محتے، اور عرض کیا یا رسول اللہ انہ ہم تو ہلاک ہوجا کی محالہ کہ ہم الور ہم نے اطاعت کی ، راوی نے کہا پھراس آیت "امن مالول " نے اس حکم ) کومنوخ کردیا "وعلیہا ما اکتسبت " تک اب ان کے لیے دل کی بات جائز ہوگئی کیکن وہ اعمال سے پر سے اس کے اس کے ایک دل کی بات جائز ہوگئی کیکن وہ اعمال سے پر سے اس کے سے دل کی بات جائز ہوگئی کیکن وہ اعمال سے پر سے اس کے سے دل کی بات جائز ہوگئی کیکن وہ اعمال سے پر سے اس کی مقبوغ کردیا "وعلیہا ما اکتسبت " تک اب ان کے لیے دل کی بات جائز ہوگئی کیکن وہ اعمال سے پر سے اس کی مقبوغ کی مقبوغ کردیا "وعلیہا ما اکتسبت " تک اب ان کے لیے دل کی بات جائز ہوگئی گیکن وہ اعمال سے پر سے اس کی مقبوغ کی میں عالی کا مواخذہ وہ وگا)۔

(۲) عبد بن حمید، ابوداؤد نے اپنی ناتے میں، ابن جریر ( یعنی اعمال کا مواخذ وہوگا) طبرانی نے شعب میں سعید بن مرجانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا اس درمیان کے ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند کے ماتھ پیٹے ہوئے تھے انہوں نے بیآیت وان تبدوا مانی انفسکھ او تحفوہ " پڑھی اور فرما یا اللہ کہ اگر ہم کواللہ تعالی اس کے ساتھ پکڑ نا چا ہیں تو ہم ضرور ہلاک ہوجا کی کے پر (اتن) روئے یہاں تک کہ ان کی بخرھ کی ابن مرجانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما یا کہ میں وہاں سے اٹھ کر معنوب کے پر (اتن) روئے یہاں تک کہ ان کی بخرھ کی ابن مرجانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما یا کہ میں وہاں سے اٹھ کر معنوب کے پر اتن کی معاومت کے وقت جو پھی انہوں نے کہا تعاوہ بھی بتا یا ،حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند کے پاس آیا اور ان کو وہ بات بتائی جو ابن عمر اللہ تعالی سند تعالی عند کے پاس آئی ہوا ہی ہو کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی منوب کے بعد اللہ تعالی عند کو پایا گیا ، اس کی معاومت کے بعد اللہ تعالی نے نازل فرمایا لفظ آیت آئی کی سلمانوں کو طاقت نہیں تھی ، اور سے کام ہو گیا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالی نے بعد اللہ تعالی نے بیا وہ مراکبان بات کی طرف کہ اللہ تعالی نے بیا فیلہ فرمادیا ، کہ ہرایک آدی کے لیے وہ می (بدلہ) ہوگا جو اس نے کمایا اور اس کے لیے وہ مرا اموگی قول سے اور عمل سے جو اس نے کمایا اور اس کے لیے وہ مرا اموگی قول سے اور عمل سے جو اس نے کمایا ۔

(۷) ابن الی شیبہ ابن جریر ، نحاس نے اپنی ناتخ میں اور حاکم نے (اس کوسی کہا) سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ ان کے والد (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند نے یہ آیت پڑھی لفظ آیت وان تبدیوا ما فی انفسکی او تخفو کا بھاسبک کہ بدائد " تو ان کی آئیسیں بہہ پڑی ہے بات جب ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند کو پنجی تو انہوں نے فرمایا ابوعبد الرحمن پر اللہ تعالی رحم فرمائے رسول اللہ مان الله عند کو بیات ایس میں ایسائی کیا تھا جب بی آیت نازل ہوئی تھی ،اس آیت (کے تعمم) کومنسوخ کردیا (اس آیت نے) جواس کے بعد ہے لفظ آیت لا یکلف الله نفسا الا وسعها "-

") بخاری، وبیتل نے شعب میں مروان اصغرر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم مان طاب میں ہے۔ ایک صحافی جس کومیں خیال کرتا ہوں کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے فرما یا کہ اس آیت وان تبدوا ہافی انفسکم او مخفوہ " (کے حکم) کو بعدوالی آیت نے مفسوخ کردیا۔

(۱۰) عبد بن حميداور ترفدى نے حضرت على رضى الله تعالى عند سے روايت كيا كه نبى اكرم مل الله الله كامحاب ميں سے ايک محالي جس كو ميں نبيال كرتا ہوں كه ووائن عرض الله تعالى عند تے انہوں نے فرما يا كه اس آيت وان تبدوا ما فى انفسكه او تخفو و يحاسبكه به الله " تازل ہوئى تو (اس آيت نے) ہم كو تمكين كرديا ہم نے عرض كيا ہم ميں سے كوئى ايك اپنے ول ميں بات كرتا ہے تو اس كا مجمى حساب ليا جائے كا جم نبيس جانے كه اس سے مغفرت ہوگى يانبيس اس كے بعد يہ آيت "لا يكلف الله بات كرتا ہے تو اس كا مجمى حساب ليا جائے كا جم نبيس جانے كه اس سے مغفرت ہوگى يانبيس اس كے بعد يہ آيت "لا يكلف الله بات كرتا ہے تو اس كا مجمى حساب ليا جائے كا جم نبيس جانے كه اس سے مغفرت ہوگى يانبيس اس كے بعد يہ آيت "لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت " تازل ہوئى ۔ تو ( بكل آيت كے كم كو ) اس ( آيت ) نے مغون كرديا۔

(۱۱) سعید بن منعورا بن جریراورطبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عندسے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت تے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت تے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت تے اول ہوئی تواس نے اس آیت کے اللہ میں منازل ہوئی تواس نے اس آیت کے حکم کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھی۔

(۱۲) ابن جریرنے قادو کے طریق سے ام المؤمنین حفرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت کو لفظ آیت لھا ما کسبت و علیها ما اکتسبت سے منسوخ کردیا۔

(۱۳) سفیان، عبد بن حمید، بخاری مسلم، ابوداؤد، تر مذی، نسانی، ابن ماجه، اور ابن المنذر نے حضرت ابو ہریر ورضی الله تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سائن الله تعالی نے الله تعالی نے میری امت کووہ خیال معاف کردیئے ہیں جودل میں آئی جب تک زبان سے ندنکالیں یا ہاتھ پاؤں سے ان پڑمل کریں۔

### برآساني كماب مين موجودآيت

ہم پڑرے جا عمیں کے ان باتوں سے جوہم اپنے دلوں میں سوچتے ہیں حالانکہ ہمارے اعضاء وجوارح نے ممل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں! ہم لوگ (اللہ تعالی کوران وجہ سے اللہ تعالی کا یہ قول (بازل ہوا) لفظ آیت امن الوسول" (آخر تک) تو اللہ تعالی ان کے دل کی بات کوان سے معاف کردیا محرجوا عضاء جوارح نے کام کیا (دومعاف نہیں ہوگا) ان کے لیے اجر ہوگا جو پھوانبوں نے فیرکا کام کیا اوران پر ہی دبال ہوگا جو پھو بھی انہوں نے گناہ کا کام کیا اوران پر ہی دبال ہوگا جو پھو بھی انہوں نے گناہ کا کام کیا اوران پر ہی دبال ہوگا ہو پھو بھی اللہ توا عذانا ان نسیدا او اخطانا" تو (اس آیت سے) اللہ تعالی نے یوں نظا اورنسیان کو بھی معاف کردیا (پھرفر مایا) لفظ آیت رہنا ولا تعمل علیدا اصورا کہا جملته علی اللہ مین قبلنا "یون والوگ اس کام کی تکیف نییں دیے گئے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اوران پروہ بو جونیس اٹھوایا کیا جوان سے پہلی امتوں پر تھا ان وہ کو بیان کو بخش دیا اوران کی مدوفر مائی۔

(۱۰) این جریر، این المندراور این ابی حاتم نظل رضی الله تعالی عند کے طریق سے حضرت این عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ لفظ آیت وان تبدیوا ما فی انفسکھ او تحفوہ "سے تمہاری چپی ہوئی با تیں اور فلاہری مراد ہیں محملسبکھ به الله ویشی الله تعالی تمہارا حساب لیس سے اس رحم ) کومنسوخ نہیں فرما یا لیکن الله تعالی تیا مت کون جب ساری محملوم محلوم کو تا تا ہول تمہاری وہ با تیں جوتم دلوں میں چپاتے تے جویر نے رشتوں کو بھی معلوم محلوم کی ایکن ایمان والوں کو جب ان کو بتا تا ہول تمہاری وہ با توں کومعاف کردیں محاور فرما یا ، ہماسبہ کھ به الله مندی ایکن ایمان والوں کو جب ان کو بتا کی محلوم کے توان کے دلوں کی باتوں کو معاف کردیں محاور فرما یا ، ہماسبہ کھ به الله محمراد ہے بعنی تم کو (تمہار سے چپے ہوئے اعمال) بتادیں محلیکن شک کرنے والوں کو بعنی کافروں اور منافقوں کو بتا کیں گے جو کھی محلوم کی اللہ کے دین کو جٹلا یا کرتے ) تھے اور وہ الله تعالی کا قول ہے لفظ آیت ولکن یو خذکھ کھ کھا کسبت کی دور سے تا کی کے دور کھی ہوئے آئی کے دور کے دین کو جٹلا یا کرتے ) تھے اور وہ الله تعالی کا قول ہے لفظ آیت ولکن یو خذک کھ کھا کسبت کے دور سے تی کو جٹلا یا کرتے ) تھے اور وہ الله تعالی کا قول ہے لفظ آیت ولکن یو خذک کھ کھا کہ میں وہا )۔

(۱۲) عبد بن جمید ابوداؤد نے اپنی نحائے میں ابن جریرابن المندرابن الی حاتم اور نحاس نے مجاہدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ان تصدیوا صافی انفسکھ او تخفوہ سے مراد ہے تھین میں سے ہورشک میں سے (جو پھی تم فاہر کرد کے یاس کوچمیاؤگے)۔ فاہر کرد کے یاس کوچمیاؤگے)۔

 اس بدرگذرفر مادی محصیا كفر ما یا لفظ آیت اولئك الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیاتهم " (الاحقاف آیت ۱۲) ـ

(۱۸) ابوداؤد نے اپنی تاتے میں حضرت ابن عباس ضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت وان تبدوا مانی انفسک کے اور تخفوظ بھا اللہ وسعها ۔ انفسک کے اسبد کے بعد اللہ نفسا الا وسعها ۔ (۱۹) طبرانی اور بیتی نے شعب میں حضرت ابن عباس ضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت وان تبدوا مانی انفسکے او تخفوظ "جب بیآیت تازل ہوئی تومسلمانوں پر (بیتیم) بھاری ہوااوران پر مشقت ہوئی تو اللہ تعالی نے (بیتیم) منسوخ فرمادیا اور اللہ تعالی نے (بیتیم) تازل فرمایا لفظ آیت لایکلف الله نفسا الا وسعها "۔

(۲۰) طبرانی نے مندالشامیین میں حضرت ابن عہاس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ جب بیہ آیت وان تبدوا ما فی افعسکم او تحفو ہ " نازل ہو کی تو ابو بکر ،عمر ،معاذ بن جبل اور سعد بن زار ہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ رسول اللّٰہ ما نظیر بیٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرج کیا کہ ہم پراس ہے زیادہ سخت آیت نازل نہیں ہوئی۔

(۲۱) این جریر دمة الله تعالی علیه فی کرمة الله تعالی علیه کطریق سے معزت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ الله تعالی کو کھا جو اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ الله تعالی کو کھا جو اس میں ہے بلا شہمیری کتاب نے تمہارے ان اعمال کو کھا جو اس میں ہے بار میں ہے بار میں جو پایا تھا ، تو میں آج ان کا حساب لوں گا ، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور جس کو چاہوں گا بخش دوں گا ، اور کا میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا بار کے بار کے

(۲۲) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے رکھے بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیت محکم ہے کوئی چیز منسوخ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ، اللہ تعالی قیامت کے دن بتا ئیں گے جوتو نے اپنے دل میں اس طرح اور اس طرح جیسیا یا تھا، اور (پھر ) اس کا مواخذ ونہیں فرمائیں گے۔

(۲۲) الطیالی ،احر، ترذی (نے اس کوسن کہا) ابن جریر ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیقی نے شعب میں امیدرهمۃ الله تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حصرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت وان تبدوا ما فی انسکم او تحفو و یحاسکم بداللہ اور من یعمل سوء یجز بہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرما یا کہ کس نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جب سے میں نے رسول اللہ مائٹ اللہ اللہ کا عذاب ہے بندہ کو اس چیز میں جواسے بخار یا کس مصیبت سے پہنچے ، یہاں تک کہ سمامان تجارت جو اس نے اپنی قیص کی آسین میں رکھا تھا پھراس کو گم کردیا اور گھبرا کہا پھراس کو اپنے کئیے کہا کہا یہاں تک کہ سامان تجارت جو اس نے اپنی قیص کی آسین میں رکھا تھا پھراس کو گم کردیا اور گھبرا کہا پھراس کو اپنے کئیے کہا ہوں سے (پاک ہوکر) جیسا کہ ویا نگل آتا ہے بھٹی سے (صاف ہوکر)۔

. (۲۶) سعید بن منصور، ابن جریر نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اللہ آ آیت وان تبدوا مافی انفسکم "کے بارے میں روایت کیا کہ اس سے مرادوہ آ دمی ہے جو کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پڑمل نہیں کرتا اس کے گناہ کے بقدراس پڑم اور رنج کو بھیجا جاتا ہے، توبیجا سبہوا۔

(٢٦)عبد بن حميد نے عاصم رحمة الله تعالى عليه ے روايت كيا كه انہوں نے لفظ آيت في خفر لهن يشاء ويعذب من يشاء "برُ ها يعني دونوں كور فع كے ساتھ -

(۷۷) اعمش رحمة الله تعالى عليه نے ان دونوں کوجزم كے ساتھ ير هاہــــ

(۲۸) ابن ابی دا ؤدیے المصاحف میں اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یوں ہے لفظ آیت تیجا سبد کھر بھاللہ فیلغفر لیس یشاء "بغیرفاء کے۔

(۲۹) ابن ابی داؤد نے المصاحف میں اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یوں ہے لفظ آیت فی ففو لمین یشاء " ہے مراد ہے کہ (اللہ تعالیٰ) جس کے لیے چاہیں گے اس کے بڑے گناہ معاف کردیں گے اور چھوٹے ممنا ہوں پرعذاب دیں محرجس کے لیے چاہیں محے۔ (تفییر درمنثور ،سورہ بقرہ ،بیروت)

### رات کے روز سے کامنسوخ ہونے کا بیان

## روزے کی اصلی کیفیت اور حکم نسخ کابیان

الله الله الله المنو الحبب عَلَيْكُم الضِيَامُ كَمَا كَتِبَ عَلَي الله الله الله المنو المنوع المنو

اے ایمان والو! فرض کئے مگئےتم پرروز ہے جیسا کہ فرض کئے مگئے ان لوگوں پر جوتم سے پہلے متھے تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ۔ اس آیت میں روز ہے کی فرضیت پہلے کی طرح اور اس میں را توں کو جماع اجازت نہتی ۔ جبکہ اس کے بعد والی آیت میں را توں کو اپنی بیوی ہے جماع کو حلال قرار دیا اور پہلے تھم کومنسوخ کردیا۔

الله المنظم المنظم المنظم الرَّفَ الله بسَاي كُمْ هَنَ لِبَاسَ الْكُمْ وَالْتُمْ لِبَاسَ لَهُنَ عَلِمَ اللهُ انْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اللهُ الْخُيطُ اللهُ الله

حلال کیا حمیاتمہارے لئے روزوں کی رواتوں میں ہو یوں میں مشغول ہونا ، و ولباس ہیں تمہارے لئے اور تم ان کا لباس ہو،
اللہ نے جان لیا کہ بلاشیتم اپنے نفوں کی خیانت کرتے تھے سواس نے تمہاری تو بقبول فر مائی اور تم کومعاف فر مادیا ، سواب ان سے
میل ملاپ کرو، اور تلاش کروجواللہ تعالی نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، اور کھا ڈاور ہوییاں تک کہ تمہارے لئے سفید تا محسیاہ تا کہ
سے ممتاز ہوکر ظاہر ہوجائے ، یعنی فجر کا تاگی ، بھرتم روزے پورے کرورات تک اور بیویوں سے ملاپ نے کرواس حال میں کہ

ا عناف کے ہوئے ہوسچدوں میں۔ بیانٹد کی مدہندیاں ہیں لبنداان کے پاس نبختوا کی طرح اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات تا کہ لوگ پر ہیز گار بنیں۔ (البقرہ، 187)

### شروع میں رات کاروز و بھی فرض تھا

(۱) اہام وکتی عبد بن تمید، بخاری ابوداؤد ، ترخی النواس (النائخ میں) ابن جریر، ابن المنفر ، بیکل نے سنن میں حضرت براء بن عاذب رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ نبی اکرم من بھی ہے اصحاب میں سے جب کوئی آ دمی روز ورکھتا مجرو واقطاری کے وقت افطار کرنے سے پہلے سوجاتا تو مجروہ نہ کھا سکتا تعارات کواور نہ دن کو یہاں تک کہ (دومر سے دن کی ) شام ہوجاتی قیس بن مردو وانصاری رضی اللہ تعالی عندروز و سے تھے ۔ دن بحر اپنی زمین میں کام کرتے رہے۔ جب افطار کاوقت ہواتو وہ اپنی بیوی بن میں کے پاس آئے اور کہا کیا تیرے پاس کھا تا ہے۔ اس نے کہائیس ہے لیکن میں تیرے لئے کھا تا ابھی تلاش کرتی ہوں (است میں) ان پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو مجھے ان کی بیوی آئی اور جب ان کو فیند کرتے ہوئے دیکھاتو کہنے تکی میرے لئے خسارہ ہوگیاتم سو گئے دوسرے دن جب آ دھا دن گزراتو (بحوک کی وجہ سے ) ان پر شق طاری ہوگئی ہے بات نبی اکرم من اللہ تعالی عنداس سے بہت نازل ہوئی افظ آیت آ ایصل لکھ لیلہ الصیاھ الوف الی قول میں الفیجر " توصی اہرام رضی اللہ تعالی عنداس سے بہت خوش ہوئے۔

(۲) امام بخاری نے معترت براءرضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ جب رمضان کام بیند آتا تھا تو لوگ سارار مضان مورتوں کے قریب نہ جاتے سے تعقو کی کھوگ اس سلسلے میں اپنی جانوں میں نیانت کرتے تو اس پر اللہ تعالی نے نازل فرما یا لفظ آیت علیہ الله انکھ کنتھ تخت انون انفسکھ فتاب علیکھ وعفا عنکھ "۔

(٣) امام احمد ابن جریر ابن المنذر ابن ابی هاتم ف سند کے ساتھ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ رمضان جی لوگ روز ورکھ لیتے تھے پھر افطاری کے وقت سوجاتے تو ان پر کھاتا پیاا ورحور تی ترام ہوجاتی تھیں۔ یہاں تک کہ پھر دوسرے ون شام کو افطار کرتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند ایک رات نبی اکرم مان پیل کے پاس سے (ویر جس) والی لوٹے اور آپ کے پاس سے (ویر جس) والی لوٹے اور آپ کے پاس رات کو دیر تک با تی کرتے رہ ( گھرلوٹے ) تو اپنی بیوی کوسو یا ہوا پایا اس کو جگا یا اور (اس سے جماع کیا اور اس کے بیاس من اللہ تعالی عند نے رہا یا جس نبی اگر میں اللہ تعالی عند نی اکرم میں تھیتانوں انفسک ہے ۔ اس طرح کے بیوان کو بیوان نفسک ہے ۔ اور ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ اور ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ اور ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ اور ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ اور ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ اور ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ اور ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ اور ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ ان کہ نوب کی کون نفسک ہے ۔ ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ ان کا کی کونون انفسک ہے ۔ ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعالی نفسک ہے ۔ ان کو بیوا تعد بتایا اس پر اللہ تعدیل کے کہ تعد کی کونون انفسک ہے ۔ ان کی کونون کونون کونون کی کونون کونون کی کونون کی کونون کی کونون کونون کی کونون کونون کونون کی کونون کی کونون کی کونون کونون کی کونون کونون کی کونون کی کونون کونون کی کونون کی کونون کی کونون کونون کونون کونون کونون کونون کونون کونون کی کونون کونونون کونونون کونونون کونونون کونونون کونونون کونونون کونونون کونونونی کونونون

#### رات كاروز وبعد مي منسوخ موكيا

(؛ ) ابن جریر نے معزب ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے ہے پہلے مسلمان جب عشا ، کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا اور تورتیں حرام ہوجاتی تھیں۔ یہاں تک کہ دوسرے دن شام کوافطار کر لیتے اور معزت

مرض الله تعالى عنه عشاء كے بعدالى بوى كو بائي محتے ( يعنى اس سے جماع كرليا ) اور صرمه بن قيس كومغرب كے بعد نيند غالب بوكن اورووسو كئے كھانانه كھا سكے اور ندجا مے يهال تك كەرسول الله مان فيزين عشاء كى نماز پڑھ چكے متصرآب اس وقت الشح كھانا كھايا اور بإنى پيا- جب منع ہوئى تورسول الله مل فائينينم كى خدمت ميں حاضر ہوكر ساراوا قعہ بتايا (اس پر )الله تعالى نے (بيآيت) نازل قربائى القلاقيت" احل لكم ليلة الصيام الوف الى نسائكم "اوروث عمراد عورتول ت جماع كرناء" كنتم تعتانون انفسكم "يعنى تمهارامورتول عجم كرنا ، كمانا اور چياعشاء كي بعد (طلال كرديا كيا)" فلئن بأشروهن "يعن ان عاب جماع كرو-"وابتغوا ما كتب الله لكم "يعن على العلم ووكلوا واشربوا " (يعن كما واوريو) بدالله تعالى ك طرف سے درگز رہے اور دحمت ہے۔

(٥) ابن جرير ابن المنذر نے حضرت ابن عہاس رضي الله تعالى عند سے روايت كيا كه مسلمان رمضان كے مهينديس جب مشاوکی نماز پڑھ لیتے ستھے توان پرمورتیں اور کھانا حرام ہوجا تا تھا یہاں تک کہ دوسرے دن شام ہوجاتی بھرمسلمانوں میں ہے کچھ لوگوں نے رمضان میں عشاء کے بعد کھانا کھالیا اور عورتوں سے جماع کرلیا ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تنصانہوں نے رسول الله من الله عن السبات كي شكايت كي تو (اس بر) الله تعالى في اتار الفظ آيت وحل لكم ليلة الصيام والى قوله فالنن باشروهن "لين ان سے (اب) ماشرت كرو\_

(٦) ابن جرير، ابن الى حاتم نے حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ہے روایت کیا کہ لوگوں میں جو پہلے مسلمان ہوئے تصان می سے جب کوئی روز ورکھتا تو دن محرروز ورکھتا تھا يہاں تک كه جب شام موجاتی تو كھانا ندكھا تا تو دوسرے دن شام تك موز سے کی پابند ہوں کے ساتھ رہتا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند سو کئے ان کے دل میں حقوق زوجیت کا خیال آیا تو وہ اپنی كاطرف اورآب كى طرف اس خطا كارنفس كى ميركفس في رات كو جماع برآماده كمياتو يس جماع كرلياكيا آب ميرے لئے رفصت پاتے ایں؟ آپ مل المنظیم فرمایا اے عمر رفعت تو ندھی ( پھر ) جب حضرت عمر رضی الله تعالی عند تھر پہنچ تو رسول الله مان کھیلم نے ان کو بلا بھیجا پھران کو عذر کی تبولیت کی خبردی کر آن میں اجازت آئی ہے اور الله تعالی نے اپنے رسول کو علم دیا کہ ال أيت كوسورة بقره كدرميان من ركمو- بجرفر ما يا لفظ آيت احل لكمد ليلة الصيام - الى قوله - تختانون انفسكم يخي وه كام جو حصرت مريني الله تعالى عندنے كيا الله تعالى نے اس كے معاف كردينے كو نازل فرمايا بجرفر مايا لفظ آيت " فآب عليه" الى قوله-من الخيط الاسود "سوان كے لئے جماع كرنا كھانا اور بينا طال كردياتى كدان كے لئے مج ظاہر ہوجائے۔

(٧) ابن جریر نے ثابت رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے رمضان المبارک کی رات میں المائدى سے ہم بسترى كرلى ويتوآب كوانتهائى پريشانى موئى اس پرالله تعالى نے (بيآيت) اتارى محل لكم ليلة الصيام الرفعالىنسائكم "-

(٨) ابودا وداورييق نے اپني سنن ميں حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عند ، دوايت كيا كد فظ آيت "يايها الذين المنوا

کتب علیکھ الصیام کیا کتب علی الذین من قبلکھ " کے بارے میں روایت کیا کررسول الله مل الله علی الذین من قبلکھ " کے بارے میں روایت کیا کررسول الله مل الله کی الدین من قبلکھ " کے بارے میں روایت کیا کر در ہے ہے ایک لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیے تھے اور ان بر کھانا پینا اور کورتوں ہے مانا حرام ہوجاتا تھا اور ان میں نمیانت کی (اور) اس نے اپنی کورت ہے جماع کرلیا حالانکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا اور افطار نہیں کیا تھا تو الله تعالی نے ارادوہ فرمایا باتی لوگوں کو آسانی ورخصت دیے کا تو آپ نے بیآیت نازل فرما کر رخصت دے دی اور آسانی پیدا فرمادی۔

(۹) ابن الی حاتم نے ابن جرتج رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ (بیآیت) "و کلوا واشر ہوا "بنوخزرج میں ہے تیس بن صرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

### طلوع فجرتك كهاني ييني كي اجازت

(۱۰)امام وکیع ،عبد بن حمید نے عبدالرحن بن الی کیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا فرمایا کہ لوگ جب روز ور کھتے تھے اور کوئی ان میں شام کو کھانا کھانے سے مہلے سوجاتا تھا تو چرا گلے دن کی شام تک کوئی چیز نہ کھاسکتا تھا۔ اور جب جماع کرنے سے پہلے سوجاتا تھا تو پھرآ ئندہ رات تک جماع نہ کرسکتا تھا۔انسار میں ہے ایک بوڑھا آ دمی جس کومرمہ بن مالک رضی اللہ تعالی عندکہا جاتا تھا ایک رات اپنے اہل کی طرف آیا اوروہ روزہ سے تھا اس نے شام کا کھانا طلب کیا گھروالوں نے کہا ہم تیرے لے گرم کھانا یکاتے ہیں اس سے روز ہ کوافطار کرنا شیخ انصاری نے اپنا سرر کھاان پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ سو سکتے گھر والے کھانا لے کرآئے تو وہ سو کے تھے۔ انہوں نے کہا کھالو مینے نے کہا میں توسو چکا تھا کھانا جھوڑ دیا۔ اور رات کروٹیس بدلتے ہوئے گز اری۔ جب منج ہوئی تو نی اكرم من التعليم ك ياس آكر ساراوا قعد بيان فرما يا حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه كعز ، وعرض كيا يارسول الله! من نے گزشترات اپنی بوی ہے ہم بستری کی جیسے آدی اپنی بوی ہے کیا کرتا ہے وہ سوچکی تھی میں کمان کیا کہ وہ ایسے ہی کہدرہی ہے۔ توص اس پرواقع ہوگیا۔ مجھےاس نے بتایا کہ وہ واقعی سوچکی تھی۔ تو اللہ تعالی نے مرمدین مالک رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں (بيآيت) الاركالفلا آيت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الإبيض من الخيط الاسود من الفجر "اور حفرت عرض الله تعالى عنك بارے يس (يآيت) ازى لفظ آيت احل لكھ ليلة الصيام الوف الى نسائكھ --(۱۱) عبد بن حميد، ابن جرير في قاده رحمة الله تعالى عليه الفظ آيت علم الله كنتم تختانون انفسكم " ك بارے میں روایت کمیا کدرمضان کے روز ول سے پہلے ہر ماہ تمن دن اور ہر دس دنوں میں سے ایک دن روز ہ رکھنے کا حکم دیا حمیا اور ان کومج کودورکعت اور شام کودورکعت ( پر معنے کا ) تھم دیا گیا اور بینماز اور روز و کی ابتدا م کی گوگ یمی روز ے رکھتے تھے پھر رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد جب لوگ سو جاتے تو بیٹورتوں کے پاس جاسکتے اور ند کھانا کھا سکتے ہتھے آئندہ رات تک اور مسلمانوں میں سے پچھ لوگ سونے کے بعد اپنی عورتوں کے پاس پہنچ گئے اور کھانا بھی کھالیا اور بیان کی اپنی جانوں کے ساتھ خيانت محى تواس بارے ميں الله تعالى نے تازل فرما يالفظ آيت عليد الله انكيد كنتيم تختانون " (الآيه)

## Click For More Books

(۱۲) عبد بن حمید، ابن جریر نے مجاہد رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ محمد من المجیلم کے اصحاب رمضان کے مبینہ میں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

روزے رکھتے تھے جب شام ہوتی افطار کے وقت کھاتے اور پیتے اور (اپنی) مورتوں سے جماع کرتے لیکن جب کوئی سوجا تا تو چزیں اس پرحرام ہوجا تیں آئندہ رات تک اور ان جس سے بعض لوگ اپنے ننسوں سے خیانت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرماد یا اور ان کے لئے سونے کے بعد اور اس سے پہلے ساری رات ان کے لئے بیکام طلال فرمادیا۔

(۱۳) عبد بن حمید نے ابراہیم تی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ مسلمان ابتدائے اسلام میں وی کرتے ہتے جیے الل کتاب کرتے ہتے جیے الل کتاب کرتے ہتے اللہ کتاب کرتے ہتے اللہ کتاب کرتے ہے اللہ کی جب ان میں سے کوئی سوجاتا تو کھاتا تھا یہاں تک کہ آئندہ شام آجاتی تو اس پر (بیر آیت نازل موئ) کلوا واشر ہوا "الی آخرہ۔

### سحری کھا تا سنت ہے

(۱۶) ابن الی شیبہ مسلم، ابو داؤد، تر مذی ، نسائی نے حضرت عمر وبن عاص رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ مان کی کا با ہمارے اور اہل کتاب کے روز وں میں فرق صرف سحری کھانے کا ہے۔

(۱۵) امام وکیع ،ابن ابی شیبه،ابن جریر،ابن المنذر،ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے روایت کیا ک "الرفث" سے مراد جماع ہے۔

(١٦) ابن المندر في حضرت ابن عمر منى الله تعالى عنه سهروايت كيا كدالرفث معمراد جماع ههـ

(۱۷)عبدالرزاق،عبدبن حمید،ابن المنذر بیبیق نے اپنی سنن میں معفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا که دخول تعفی افضاء مباشرہ، رفش کمس قبس، مسیس ان سب سے مراد جماع ہے اور روز ہیں رفث سیمراد بھی جماع ہے اور جج میں رفث سے مراد ہے جماع پر آمادہ کرنے والی گفتگو۔

(۱۸) الغریابی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا کہ لفظ آیت مست لباس لکم واحم لباس لبن سے مراد ہے کہ وہتمہارے لئے آرام کا باعث ہیں اورتم ان کے لئے آرام کا باعث ہو۔

(۱۹) امام الطستی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہنافع بن ازرق نے ان سے پوچھا کہ جھے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ کے اللہ کے اس کے بارے میں بتائے تو انہوں نے فریا یا اس سے مراد ہے وہ (عورتیں) تمہارے لئے سکون اللہ کے ان کی طرف رات اور دن میں آ رام پاتے ہو پھر انہوں نے عرض کیا کیا عرب کے لوگ اس معنی سے واقف ہیں فرما یا ہاں کیا تو نے بان کی طرف رات اور دن میں آ رام پاتے ہو پھر انہوں نے عرض کیا کیا عرب کے لوگ اس معنی سے واقف ہیں فرما یا ہاں کیا تو نے تا بغہ بن ذیبان کا شعر نہیں سناوہ کہتا ہے۔

اذاما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لماسا

ترجمہ: جس وقت عورت کے پہلومیں اس کا شوہر ہوتا ہے تو وواس پرلوٹنا ہے اور وواس پرلوٹن وواس کے لئے لباس یعنی سکون کاباعث ہوتی ہے۔

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

یوی میری شرم گاہ کود کیمے آپ مل فی آیا ہے فرمایا کیوں! اللہ تعالی نے تجھ کوان کے لئے لباس بنایا اوران کو تیرے لئے لباس بنایا ہور کہا کہ میں تویہ چیز ناپند کرتا ہوں آپ نے فرمایا میں حق زوجیت ادا کرتا ہوں اور ایسا کام ہوتا ہی ہے دعفرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا میں تو ایسا کرتا ہوں حضرت عثمان نے عرض کیا آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کے بعد کون ایسا حیاوار ہوسکتا ہے جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عندوا پس چلے سکے تو رسول اللہ سان فیلی ہے فرمایا بلا شہدا بن مظعون رضی اللہ تعالی عندوا پس چلے سکے تو رسول اللہ سان فیلی ہے فرمایا بلا شہدا بن مظعون رضی اللہ تعالی عندوا پس جلے سکے تو رسول اللہ سان فیلی ہے در مایا بلا شہدا بن مظعون رضی اللہ تعالی عندوا پس جلے سکے تو رسول اللہ سان فیلی ہے در مایا بلا شہدا بن مظعون رضی اللہ تعالی عندوا پس جلے سکے تو رسول اللہ سان فیلی عندوا پس جلے سکے تو رسول اللہ سان فیلی مند بہت حیا کرنے والے اور شرمیلے ہیں۔

(۲۱) ابن الی حاتم نے ابن سعد نے سعید بن مسعود اور عمارہ بن غراب الیعصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کوروایت کیاسدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ "تخانون" سے مراد ہے کہ تم واقع ہوتے ہوان پر خیانت کرتے ہوئے ( بعنی ابنی از واج ہے جماع کرتے ہو )

"۲۲) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ لفظ آیت " فیائن ہاہیروہن " ہے مراد ہے" انکوھن" (ان سے نکاح کرو) یعنی ان ہے جماع کرو۔

(۲۳) ابن جریر، ابن المنذر، ابن الی حاتم ، بیبق نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا که مباشرت سے مراد جماع ہے لیکن الله تعالیٰ کریم میں انہوں نے کناریفر مایا۔

۲۱) مبدین حمید، این جریر نے مجاہد رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میاشرت اللّٰہ تعالیٰ کی پوری کتاب میں جماع کو کہتے جیں۔

(۲۵) ابن جریر، ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے روایت کیا" اوبتغوامر اکتب الله لکھر" سے اولا دمراد ہے۔

(۲۶) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے عبد بن حمید، مجاہد، قمادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی معنی روایت کیا ہے حضرت ابن عمباس مضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ - واہت خوام اکتب ادائی سے لیلنۃ القدرمراد ہے۔

(۲۷) الم مخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا" وابت بواما کتب الله "سے لیات القدر مراد ہے۔

(۲۸)عبدالرزاق نے قادورحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ واہتغواما کتب الله "سے مراد ہے کہ رخصت کوتلاش کروجوں نُہ تعالی نے تمہارے لئے لکھ دی۔

(۲۹) عبدالرزاق، معید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے عطار حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ بس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ میہ آیت کیے پڑھتے جی وابت خواما کتب الله لکھر - یا واتب عوا -انہوں نے نہ مایا جو جس چاہتا ہوں، پڑھتا ہوں، تجھ پر پہلی قرائت لازم ہے۔

(٠٦) امام مالك، ابن ابي شيبه، بخارل مسلم اورنسائي نے حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها سے روايت كيا كه رسول الله صلى

الله عليد نے رمضان من فجر كے طلوع مونے كے بعد جنبى موتے تو آپ عسل فرماتے اور روز وركھتے۔

(۳۱) امام ما لک، ابن ابی شیبه، بخاری مسلم، ابودا ؤد، نسائی نے امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ ان سے ایک آدی کے بارے میں یو جھا میا جوم جنی حالت میں کرتا ہے کیاوہ روزہ رکھ لے؟ آپ من الا بائے مایا کدرسول الله ساؤندائي رمضان میں جماع کی وجہ ہےجنبی حالت میں مبح کرتے بغیراحتکام کے مجرروز ورکھتے تھے۔

(٣٢) امام مالک، شافعی مسلم، ابودا وَد، نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی نے مرض كيايارسول الله! مين جنبي حالت مين صبح كرتا مون اور مين روزه (ركف ) كالجمي اراده ركمتا مون نبي اكرم من فاليليلم في مرا مون اور مين روزه (ركف ) كالجمي اراده ركمتا مون نبي اكرم من فاليليلم في فرمايا مين مجمي جنبی حالت میں مبنح کرتا ہوں اورروز و ( رکھنے ) کااراد وہمی کرتا ہوں تو میں حسل کرتا ہوں اوراس دن روز وہمی رکھتا ہوں ۔اس آ دی نے کہا آب ہاری طرح نہیں ہیں اللہ تعالی نے آپ کے ایکے پچیلے گناہ سب معاف کردیئے ہیں آپ اس بات پر خسہ ہوئے ادر فرما یا الله کافتهم ایس امیدر که می ایم سے الله کے لئے زیادہ ورنے والا ہوں اور تقوی کوزیادہ جاہنے والا ہوں۔

(٣٣) ابو بكر الا نباري نے كتاب الوقف والا بتداء ميں اور الطستى نے اپنے مسائل ميں حضرت ابن عباس رضي القد تعالىٰ عند بروايت كياكمافع بن ازرق في السنتالي كال قول حتى يتيبين لكم الخيط إلابيض من الخيط الاسود" کے بارے میں ہو چھا تو انہوں نے فرمایا اس سے رات کے اندھیرے سے دن کی سفیدی مراد ہے اور وہ میں ہے بھر ہو چھا کیا عرب كوك اس (معنى ) ب واقف بي انهول في فرما يا بال إكياتوف اميد كامقولتبيل سنا -

الخيط الابيض ضوء الصبح متعلق والخيط الاسو دلون الليل مكموم

ترجمه: خيط الابيض مع مرادميم كي روشى ب جومشكل سے بعوثي ب اور خيط الاسود سے مرادرات كارنگ ب جوليا موا موتا

( ٣٤) امام بخارى مسلم، نسائى ، ابن جرير ، ابن المندر ، ابن ابي حاتم اوربيق فيسنن ميسبل بن معدرضى الند تعالى عند س روايت كما كه لفظ آيت" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود " (جب بيآيات نازل موكي اور فجر ميں سے ( ميكھ بھ ) نازل نه بواتولوگ جب روزے كااراد وكرتے تواس ميں سے ايك آ دمى اپنے ياؤں ميں سفيداور كالا دهاكه بانده ليما (اور) وه برابر كها تا اور بيما ربتا يهال تك كدوه ان دونوں دها كول كوواضح طور پرد كه ليماس كے بعد الله تعالی نے لفظ آیت من الفج<sub>و</sub> " ( کالفظ) نازل فرمایا پس انہوں نے جان لیا کہ اس سے مرادرات کی تاریکی اور دن کی سفیدی

(٥٦) سفیان بن عینیه سعید بن منصور، ابن الی شیبه، احمه، بخاری مسلم، ابودا دُد، تر ندی، ابن جریر، ابن المندراور بیبق نے عرى بن حاتم رضى الله تعالى عند سے روایت کیا کہ جب ہے آیت لفظ آیت و کلوا واشر ہوا حتی پتیدین لکھر الخیط الابیض من الخيط الاسود- نازل ہوئی تو میں نے دورسال لے لیس ایک ان میں سے کالی تھی اور دوسری سفید تھی۔ دونوں ( یہوں ) َو می نے اپنے تکمیہ کے بنچےرکھ لیامیں ان دونوں کودیکمتار ہاتو مجھ کوسفید سیاہ سے داضح نہ ہوئی جب مجمع ہوئی تو میں رسول الله سائے ہے۔

کی ضدمت میں حاضر ہوا اور جو پچھ میں نے کیا تھا آپ کو بتلایا۔ آپ نے فرمایا تیرا تھی تو بہت چوڑا ہے۔ (پھرآپ مان تاہیلی نے فرمایا) اس سے روات کی تاریکی ون کی سفیدی مراد ہے۔

### انتہا ہحر کی پہچان

(٣٦) ابن جریرا ابن الی حاتم نے عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ میں رسول الله سائے بی خدمت میں آیا آپ نے جو کواسلام کے احکام سکھائے اور جھکو پانچوں نمازوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کس طرح میں برنمازکواس کے وقت پر پرموں پھرآپ نے فرمایا جب رمضان (کامبنہ) آ جائے تو کھا داور بی یہاں تک کہ ظاہر ہوجائے تیرے لئے فجر کے سیاہ دھا گہہ ہے سفید دھا گہ سے کیا مراد ہے! میں نے دودھا گہ سفید اور کالا دھا گہہہہہ ہے اور کالا برنے ہوئے گااور برابرد کھتار ہا میں نے رسول الله سائے آیا ہم کے حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول بند! جو آپ کے وقت ان کی طرف و کھنے لگا اور برابرد کھتار ہا میں نے رسول الله سائے آیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول الله الله الله بی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول الله الله بی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول آپ بی بی ہوئے ہوئے میں نہ آیا ) اور آپ می نہا تیا ہے نہ کہ جو بھر میں نہ کہ ہوئے میں نہ آیا ) اور آپ می نہا تیا ہے تھے پھران کورات کود کھتار ہا تو دونوں کو کہ بی تھا آپ ہی نہیں تھا کہ ان کے جو کہ میں نہ بی برابر پایا (کوئی فرق معلوم نہ ہوا) رسول الله سائے تھی ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے ہوئے ہیں نہ کہ ایک کہ آپ کی دائریں مبادرک نظر آگئیں پھر فرمایا میں نے جو اور اس می مراد فہر کی سفیدی ہوئیں کی دائریں مبادرک نظر آگئیں پھر فرمایا میں نے جو تی مراد ہوئی کہ تایا نہیں تھا کہ اس سے مراد فہر کی سفیدی ہوئی ہیں تھا کہ تارہ کی دائریں میاد کہ اس سے مراد فہر کی سفیدی ہوئی سے مراد دات کے اندھرے سے دن کی روشی مراد ہے۔

(۳۷) عبد بن حمید، بخاری، ابن جریر نے عدی بن حاتم رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ بی نے عرض کیا یا رسول الله! کا لے دھا کے سفید دھا مے سے کیاوہ دونوں دھا مے مراد ہیں؟ آپ مؤٹھ لیکٹم نے فر مایا تو چوڑی گدی والا ہے گا ران دھا گوں کود کچھ لیتا ہے پھرآپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس سے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔

لفظ آیت و حتی یتبدین لمکیر الخیط الابیض من الخیط الاسود و (توفر مایا) کماس سے روات اور ون مراوجی -(۳۹) الفریا بی محبد بن حمید و ابن جریبر نے علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ جب فجر طلوع ہوئی توفر مایا استمہارے لئے سفید دھا کہ کا لیے دھا کہ ہے واضح ہوگیا۔

( ، ؛ ) امام وکئی ، ابن ابی شیب اور بیبتی نے اپنی سنن میں ابوالفٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آ دی نے ابن عباس بنی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوچھا سحری کب تک کھائی جائز ہے؟ پھراس نے کہا جب مجھے فٹک ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما یا جب تک تجھے فٹک رہے کھا تارہ یہاں تک کہ تیرے لئے سیابی سے سفیدی واضح ہوجائے۔

(٤١) وكميع نے أبوالفحي رحمة الله تعالى عليه سے روايت كيا كه وولوگ يه خيال كرتے سے كه فحر پھلنے والى ہے آسان ميں۔

(٤٢)عبدالرزاق،ابن جریر نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ ان دھا گول ہے مراد دونوں فجریں ہیں ایسہ دہ فجر ( فجر کا ذب) جو آسان میں پھیلتی ہے وہ ندکس چیز کوطال کرتی ہے اور نہ حرام کرتی ہے لیکن وہ فجر ( فجر معادق ) جو ٹاہر

ہوتی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پردہ پنے کاحرام کردتی ہے۔

### امل اعتبار طلوع فجر کا ہے

۔ (۶۳) امام وکیجی ،ابن ابی شیبہ مسلم ،ابو داؤد ، تر مذی ،نسائی ، ابن جریر نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ مان توالین نے فرما یا بلال کی اذان تم کوسحری کھانے سے نہ رو کے اور نہ وہجر جولمبائی میں پھیلتی ہے۔لیکن وہ نجر جوافق پر طاہر ہوتی ہے۔اس نجر کے وقت سحری سے رک جاؤ۔

(٤٤) امام بخاری ومسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا کہ نبی اکرم منی تیجیج نے فر مایاتم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افران تھا کہ بنی اکرم منی تیجیج نے فر مایاتم کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذ ان تمہارے کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات میں اذ ان دیتے ہیں تم کھا دَاور ہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذ ان من لوکیونکہ وہ اذ ان نہیں دیتے یہاں تک کہ خرطلوع ہوجائے۔

(۶۶) ابن الی شیبہ احمد ، ابودا و در ترندی نے (انہوں نے اس کوحسن کیا ہے ) طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کدرسول اللّه مل طائیل نے فرمایا کھا وَاور ہیواور نہ رو کے تم کواو پر کی طرف میسیلنے والی مسج اور کھا وَاور ہو یہاں تک کہ تمہارے لئے سرخی (عرضا) میمیل جائے۔

(٤٦) احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ نجر وہ نہیں ہے جوافق پر لمبائی پر پھیلتی ہے لیکن فجر وہ ہے جو سرخی (عرضا) پھیلتی ہے۔

(٤٧) امام وکع ،ابن الی شیبہ،ابن جریر، دار قطنی ،بیتی نے محد بن عبدالله عمان سے اور انہوں نے تو بان رضی الله تعالیٰ عند سے روایت کیا کہ ان کو یے جریجی ہے کہ رسول الله سائن آیئے ہے فرمایا یا فجر دو فجریں ہیں وہ جوسر حان کے دم کی طرح ہوتی ہے وہ کس چیز کو نہ حال کرتی ہے۔ چیز کو نہ حال کرتی ہے۔ اور وہ فجر جوافق میں طولا مجملتی ہے وہ نماز کو حلال کرد جی ہے اور کھانے کو حرام کرد جی ہے۔ حار مرد جی ہے۔ اس حدیث کو موصولا روایت کیا ہے۔

(٤٨) دارتطنی، حاکم (انہوں نے اس کوسیح کہاہے) اور بیٹی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ نبی اکرم من طبی نیز نے فرمایا فجر دو فجریں ہیں ایک وہ فجر جو کھانے اور پینے کوحرام کردیتی ہے اور نماز طلال کردیتی ہے اور دوسری وہ فجر جس میں کھانا طلال ہوتا ہے اور نماز حرام ہوتی ہے۔

(٤٩) ابن الی شیبہ، بخاری مسلم، تر ندی ، نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ مل الله عند الله عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ مل الله عند ال

(، ہ ) ابن ابی شیبہ، بخاری مسلم، ابودا وُد، تر مذی ، نسائی نے حضرت عمر رضی انٹد تعالیٰ عندے روایت کیا کہ رسول انٹد سائٹ ﷺ نے فر مایا جب رات ادھرے آجائے اور دن ادھرے چلا جائے اور سورج غروب ہوجا کیچوروز ہ دارافطار کرے۔

(٥١) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ آپ نے اس مخص کے بارے میں فرمایا جس نے افطار کرلیا پھر سورج نکل آیا تو وہ روز وکی قضا کرے اس لئے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لفظ آیت مثم اتمواالصیام الی الیل " (روز ورات

تک ممل کرو)۔

(۵۲) حاکم نے ابوا مامدرضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کیا کہ یس نے رسول اللہ سائے ہیں کے ہوئے سنااس دوران کہ میں سور ہا تھا چا تک میر سے پاس (دوآدی) آئے انہوں نے میر سے دونوں پہلوؤں کو پکڑلیا اور مجھے ایک خوفتاک پہاڑ پر لے آئے پھر مجھ سے کہااس کے اوپر چڑھ یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے درمیان میں تھا میں نے سخت آوازیں سیں سے سے پاس تھا جو سینوں میں آوازیں ہیں پھر جھے لے چلے اچا تک میں ایک قوم کے پاس تھا جو سینوں کے بل اوازیں ہیں پھر جھے لے چلے اچا تک میں ایک قوم کے پاس تھا جو سینوں کے بل لاکھے ہوئے تھے ان کی ہا مجھیں بندھی ہوئی تھی (اور) ان کی بالمجھوں سے خون بہدرہا تھا ہیں نے کہا یہ کون ہیں؟ اس نے کہا ہے وہ لاگے ہوئے دوز ہے والے دور وہ کھول دیتے تھے۔

### صوم وصال ممنوع ہے

(۵۳) امام احمد، بعد ابن حمید، ابن ابی حاتم ، طبر انی نے لیلی بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عند کی بیوی لیلی مند منطق اللہ اللہ منطق کیا اور کہا کہ رسول اللہ منظم نظر مایا ہے اور دوز و کو منطق کی اللہ منطق اللہ منظم فرمایا ہے اور دوز و کو رات تک بوراکرو۔ جب رات ( یعنی مغرب کاوقت ) ہوجائے توافظار کرلو۔

(؟ ٥) طبر انی نے الاوسط میں اور ابن عساکر نے ابوذ رار رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ سائی نظیم نے دودن اور ایک رات متواتر روز ورکھا آپ کے پاس جبر تیل (علیہ السلام) تشریف لائے اور فرما یا اللہ تعالی نے آپ کے صوم وصال کو تبول فرما یا بیکن آپ کے بعد کی لئے ایسا کرنا حلال نہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے فرما یا لفظ آیت می اتموا الصیام الی الیل الیمن روز وکورات تک بوراکرو)۔

ه ه ) ابن الی شیبه عبد بن حمید نے قناد و رحمة الله تعالی علیه سے روایت کیا که حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے فر ما یا لفظ آیت " ثم اتموا الصیام الی الیل" الله تعالی نے فر ما یا که رات تک روز وکو پورا کرو۔اس لیے ووصوم وصال کونا پسند کرتے ہیں۔

(٥٦) ابن ابی شیبہ عبد بن حمید نے ابوالعالیہ سے روایت کیا کہ ان کے پاس صوم وصال ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا الله تعالیٰ نے روز ودن کوفرض فرمایا لفظ آیت من اتموا الصیام الی الیل جب رات آجائے تو افطار کرنے والا ، وجا اگر چاہے تو کھالے اگر چاہے تو مست کھا۔

(۷۰) ابن الی شیبہ،نسائی، حاکم (انہوں نے اس کو کی کہاہے) اور بیم قی نے شعب الایمان میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ مان طابی نے فر مایا دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے بلاشہ یبوداور نصاری (افطار میں) تا خیر کرتے ہیں۔

(۸۸) امام مالک، شافعی، ابن ابی شیبه، بخاری مسلم اور ترفذی نے سبل بن سعدرضی الله تعالی عندے روایت کیا که رسول الله من شرکتی نے فرمایالوگ بمیشہ خیر کے ساتھ رہیں مے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں مے۔

(۹۹) ما لک بن ابی شید، بخاری مسلم نے ابوداؤد نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت کیا که دسول الله ساؤ تناییم نے صوم وصال سے منع فر ما یا صحابہ رضی الله تعالی عند نے آپ ساؤ تنایی ہے عرض کیا آپ توصوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ ساؤ تنایی ہے فر ما یا تم میری طرح نہیں ہوں میں کھلا یا اور پلایا جاتا ہوں۔

(۱۰) ابن ابی شیبه اور بخاری نے معزت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا کہ نبی اکرم من ٹیٹیکیٹر نے فرمایاتم لوگ صوم و معال نہ رکھوصحا بہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ توصوم وصال رکھتے ہیں آپ مائٹیٹیٹر نے فرمایا میں تم جیسانہیں ہو بلا شبہ میں رات گز ارتا ہوں اس حال میں کہ مجھے کھلا یا اور پلایا جاتا ہے۔

(٦١) بخاری، ابوداؤد نے ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی اکرم من تیجیج کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم صوم وصال ندر کھوا گرکوئی تم میں سے صوم وصال کا ارادہ کر ہے تو اس کو چاہیے کہ سحری تک وصال کرے۔ محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو صوم و صال رکھتے ہیں آپ نے فر مایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا ایک کھلانے والا ہے جو جھے کھلاتا ہے اور میراایک پلانے والا ہے جو جھے پلاتا ہے۔

(٦٢) اہام بخاری مسلم ، نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا کہ رسول اللہ مائی بھی ہے محابہ کرام پررخم کرتے ہوئے صوم وصال ہے منع فر مایا صحابہ نے عرض کیا آپ توصوم وصال رکھتے ہیں آپ مائی تائی ہے نے فر مایا ہیں تمہاری طرح مہیں ہوں بلاشبہ میرارب مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

## آپ مۇنۇلىلى كوصوم وصال كى اجازت تقى

(٦٣) ما لک، ابن ابی شید، بخاری ، نسائی نے حضرت ابوہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عندے دوایت کیا کہ نبی اکریم سنی آئی ہے نے صوم وصال مے منع فرما یا مسلمانوں میں سے ایک آ دی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ توصوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ سائی ہے ہے ہ میری طرح تم میں سے کون ہے؟ میں رات گر ارتا ہوں اس حال میں کہ میرارب مجھ کو کھلا تا ہے اور پلاتا ہے۔

(۶۶) عاکم نے حضرت ابوہریرہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی نظائیا نے فرمایا کھانے پینے ہے رک رہنا روز ونبیں بلکہ روز وفضول با توں اور جماع ہے رکنا ہے۔اگر کوئی تجھ کوگالیاں دے یا تیرے ساتھ جہالت پراتر آئے تواس کو کہدود میں روزہ ہے ہوں ، میں روزہ ہے ہوں۔

(٦٥) بخاری، نمائی، بیتی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا کہ نبی اکرم میں نظیر کے مایا جوروزہ دار
جموث کواوراس پر کمل کرنے کواور جہالت کونہ چموڑ ہے تو اللہ تعالی کوکوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پہنے کو چھوڑ دے۔
(٦٦) امام حاکم (انہوں نے اس کو سیح کہا ہے) اور بیتی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا کہ رسول اللہ من خرما یا بسا اوقات روات بھر تیام کرنے والے کواس کا حصہ تیام ہے صرف جا گنا اور بسا اوقات روزہ رکھنے والے کواس کا حصہ تیام ہے صرف جا گنا اور بسا اوقات روزہ رکھنے والے کواس کے روزے میں بھوک اور پیاس ہے۔ ( یعنی تیام کرنے والے کوصرف جا گنا ملتا ہے) اور روزہ رکھنے والے کو بھوک اور پیاس کا قواب نہیں ملتا۔

و اللہ نہیں ملتا۔

(۱۸) ابن الی شیبہ بیلی نے حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا کہ جبتم روز ورکھوتو چاہیے کہ تواپ کانوں اپنی آتھ مول اور اپنی زبان کو جھوٹ اور حرام کے کامول سے رو کے رکھواور خادم کو تکلیف دینا چپوڑ دولیکن لازم پکڑوروزو والے دن دقارا درسکینہ کو اور اپنے روز ہوا لے دن اور اپنے افطار کے دن کو برابر نہ کرو۔

(۲۹) ابن الی شیبداور بیبق نے طلق بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو روز ہ رکھے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی حفاظت کر توطلق جس دن روز ہ رکھتے تھے تو (محمر میں) داخل ہوجائے اور صرف نماز کے لئے باہر نکلتے تھے۔

(۷۰) ابن الی شیبدا در تیمقی نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ جو مخص دو چیزوں کی حفاظت کرے گا اس کاروزو اس کے لئے سلامت رہے گا( دو چیزیں بیریں) غیبت اور جموٹ۔

(۷۱) ابن الی شیبه اور بیکی نے ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کر روز وعبادت میں ہوتا ہے جب تک فیبت نہ "

(۷۲) ابن انی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ من تاثیج نے فرمایا اس کا کوئی روز وہیں جو لوگوں کے گوشت کھا تار ہا ( یعنی غیبت کرتار ہا)۔

(۷۲) ابن الی شیبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ نہم کہا کرتے تھے جھوٹ روز ودار کے روز ہے کوتوڑ دیتا ہے۔

(۷٤) بیمقی نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ میں بیا کوئی تم میں سے برگزیوں نہ کہ میں نے سارے رمضان کا قیام کیا اور اس کے روزے رکھے میں نہیں جانا کہ کیا انہوں نے اپنی تعریف کو تا پہند فر مایا یا فرمایا ضروری ہے سوتا اور جامنا۔

(۷۰) بیتی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے لفظ آیت والا تباشروهن وائم عکفون کے بارے میں روایت کیا کہ مباشرہ سے مراد ہے کہ جماع کرنا اور مس کامعنی ہے جماع کرنا کیکن اللہ تعالی کنایے فر مادیتے ہیں جس کے ماتھ چاہتے ہیں۔
(۷۲) ابن جریر ، ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے ولا تباشروهن کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیت اس مرد کے بارے میں ہے جورمضان میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اس پرحرام فرمادیا ہے دات یا دن میں مورتوں سے جماع کرنا یہاں تک کدرک کرا پنااعتکاف کو ایک ہے۔

(۷۷) وکیع ،ابن الی شیبه، ابن جریر، ابن المنذر نے ضحاک رحمة الله تعالی علیه سے روایت کیا کہ محابہ کرام رضی الله تعالی

عندا پنی عورتوں سے اعتکاف کے حالت میں جماع کر لیتے تھے یہاں تک (بیر) آیت نازل ہوئی لفظ آیت ولا تباشروهن والتم عکنون فی المسجد "۔

(۷۸)عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر نے آناد ورحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ پہلے جب کوئی آ دمی اعتکاف میں میٹ تا تو (۷۸)عبر کا عشاف میں میٹ تا تو ایک بیوی ہے اعتکاف کے میٹ تا تو سے اعتکاف کے ذمانہ میں جماع ہے دوک ویا میں)۔ زمانہ میں جماع ہے روک ویا ممیا)۔

(۷۹) ابن جریر نے رکھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لوگ اعتکاف کی حالت میں اپنی عورتوں سے جماع کر لیتے تھے پھر اللہ تعالی نے اس سے منع فرمادیا۔

### حالت اعتكاف مين بمبستري جائز نبين

(۸۸) ابن جریر نے حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ پہلے جب اعتکاف بیٹھتے ہتھے تو (ایک) آ دی چیٹاب کی غرض سے نکلتا تھاوہاں اپنی عورت ہے جماع بھی کرلیتا تھا۔ پھرشسل کر کےاپنے اعتکاف میں لوٹ آتا تھا تو اس سے متع کردیا عمیا۔

(۸۱) ابن المنذر نے مجاہد رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ محبدوں میں اپنی عورتوں سے جماع کرنے سے روک دیا ممیا جیسے انسار کیا کرتے تھے۔

(۸۲) ابن انی شیبہ عبد بن حمید ابن المنذر حضرت ابن عہاس رضی الله تعالی عندے روایت کیا کہ جب اعتکاف کرنے والا اگر (اپنی عورت ہے) جماع کرے تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا مجروہ نے سمرے سے اعتکاف کرے۔

(۸۳)عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اس معتکف کے بارے میں روایت کیا کہ جواپنی بوی پرواقع ہو گیا تھا کہ وہ ابنااعتکاف دوبارہ کرے اور اللہ تعالی سے استعفارا ورتوبہ کرے اور جتنا ہو سکے اس کی طرف قربت حاصل کرے۔

( A 4 ) ابن الی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ جب کوئی معتکف جماع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو دینار مدد قد کرے۔

(۸۵) ابن الی شیبہ نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے ایسے معتقک کے بارے میں روایت کیا کہ جس نے اپنی بیوی ہے جماع کرلیا کدوہ اس فخص کی طرح ہے جس نے رمعنمان میں جماع کرلیا اس پروہی سزاہے جواس فخص کی ہے جس نے رمضان میں جماع کرلیا۔

(۸۶) ابن انی شیبہ نے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ جومعتکف اپنی عورت ہے جماع کرے تو اس پر وہی گفارہ ہے جورمضان میں معتکف پر ہے جو جماع کر ہے۔

(۸۷) ابن ابی شیبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ معتکف (اپنی بیوی کا) نہ بوسہ لے اور نہ جماع کرے۔

(۸۸) ابن الی شیبه نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ محکف خرید وفروخت نہ کرے۔

وقوله تعالى: والتم عكفون في البسجر

(۸۹) دارقطنی بینی نے زہری ہے انہوں نے معید بن المسیب کے طریق ہے اور انہوں نے عروہ ہے انہوں نے حضرت عا کشدرضی الله تعالی عنها ہے روایت کیا کہ نبی اکرم ملی تھی ہے رمضان کے آخری دس دنوں میں مرتے دم تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیااورسنت طریقہ معتکف کے بارے میں بیے کہ (اعتکاف کی جگہ) سے نہ نظے گر انسانی سے کے لئے اور جنازہ کے چیجے نہ جائے مریض کی عیادت نہ کرے۔عورت کو ہاتھ نہ لگائے ،ابنی عورت سے جمارا نہ کرے اور جماع مسجد میں اعتکاف کرے۔ اور بعض علما وفر ماتے ہیں کہ بیآ خری جملہ عروہ کا قول ہے ( وارقطنی فر ماتے ہیں بیز ہری کا کلام ہاورجنہوں نے اس کوحدیث میں داخل کیا ہان کو ہم ہوا ہے۔

(۹۰) ابن ماجه، بیمقی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے روایت کیا که نبی اکرم من فرات کیا نے معتکف کے بارے میں فرمایا کروہ گنا ہوں سے رکنے والا اور اس کے لئے ایسا اجر جاری ہوتا ہے جیسے نیک کام کرنے والے کا اجر ہوتا ہے۔

(٩١) طبراني نے الا وسط ميں ، الحاكم (انہوں نے اسے مجھ كہاہے) بيہ قي نے (انہوں نے اسے ضعیف كہاہے) اور انخطيب نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ سافٹھ آئیل کی مسجد میں معتلف تھے ایک آ دق ان کے پاس کسی حاجت ہے آیا تواس کے ساتھ چل بڑے اور فرمایا کہ میں نے اس قبروالے صاحب من النا ہے کہ وہ فرماتے ہوئے ساجوخص اینے بھائی کی کسی حاجت میں چلتا ہے اور اس کام کوانتہا و تک پہنچاویتا ہے توبی (عمل) دس سال کے اعتکاف سے بہتر ہے اورجس مخف نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ایک دن کا اعتکاف کمیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان تمن ضند قیں بنا دے گاجوز مین وآسان کے درمیان کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہول گی۔

(٩٢) بيہ في نے على بن حسين رضي الله تعالى عند ہے اور انہوں نے واپنے والد ہے روايت كيا كه رسول الله من شيريم نے فرمايا جس مخض نے رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف کیا وہ دوجموں اور دوعمروں کی طرح ہے۔

(٩٢) بيه في في صن رحمة الله تعالى عليه بيروايت كيا كه معتلف ك لئے برون جي ( كاثواب ب) بيه في فرماتے جي ك حضرت حسن الی بات نہیں کرتے تھے مگر جوانہیں کسی ہے پینجی ہوتی تھی۔

(۹۶) بہتی نے زیاد بن سکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ زبیدانیامی اور (ان کی ) جماعت جب یوم النیر وزادر یوم الممبر جان ہوتا تو دوا پی مسجدوں میں اعتکاف کر لیتے تھے پھر کہتے تھے کہانہوں نے اپنے کفریراعتکاف کیااور ہم نے اپنے ایمان براعتکاف کیا (اہےاللہ) ہم کو بخش دیجئے۔

### اعتكاف كرنے كى فضيلت

(۹۰) بیمق نے عطا خرا سانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ اعتکاف کرنے والامحرم کی طرح ہے ہے جواپنے آپ کو رحمن کے آئے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم ایس نہیں ہوں گایماں تک کہ مجھ پر رحم فرمائے۔

(٩٦) ابن ابی الدنیانے کتاب قضاء الحوائج میں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ ایک مخص حسین بن علی سے پاس آیا اور اس ہے سوال کیا کہ میرے ساتھ میری حاجت میں چلیس فر مایا میں معتلف ہوں۔ وہ آ دی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

پاس آیا اوران کو (یہ بات) بتائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مرایا اگروہ تیرے ساتھ چلے جاتے تو وہ ان کے اعتکاف سے بہتر ہوتا اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ تیری حاجت میں چلوں یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک مہیندا عتکاف میٹھوں۔

(۹۷) الم بخاری نے جزءتراجم میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ ماؤ ماؤنٹی نے فرمایا اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں چلوں تو یہ جھے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں اپنی اس مجد میں ایک ماہ کا حرکاف کروں اور جوشف اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں چلا۔ یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کردی تواللہ تعالی اس کے قدموں کواس دن ٹابت رکھیں مے جس دن قسم ڈمگا جا کمیں ہے۔

(۹۸) عبدالرزاق نے محمد بن واسع الاز دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی طابیتے نے فر مایا جس مخص نے اپنے بھائی کی کسی دن مدد کی تواس کے لئے ایک ماہ کے اعتکاف بیٹے سے بہتر ہے۔

(۹۹) دار قطنی نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی عظیمی کو یہ فرماہتے ہوئے سنا ہر مسجد جس کے لئے مؤذن اور امام ہواس میں اعتکاف کرنا بہتر ہے۔

(١٠٠) ابن اني شيبر في حضرت مسيب رحمة الله تعالى عليه عدوايت كيا كداعتكاف مرف معجد يل موتاب-

(۱۰۱) دارقطنی اور حاکم نے حضرت عاکشہرضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا کہ نبی اکرم من ٹھائیلے نے فر مایانہیں ہوتا اعتکاف محرروز و کے ساتھ ۔

(۱۰۲) ما لک نے قاسم بن محمد اور بافع مولی ابن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اعتکاف نہیں ہوتا تگر روزہ کے ساتھ الله تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ لیعنی لفظ آیت و کلوا واشر ہوا حتی یت بدین لکھر الخیط الابیض - الی قوله -ولا تباشر وهن وانتھر عکفون فی البسجیں - کی نکہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کوروزہ کے ساتھ ذکر فرمایا -

(۱۰۳) ابن ابی شیبانے حضرت ابن عماس رحی الله عنهما سے روایت کیا که معتلف پرروز ولا زم ہے۔

(۱۰۶) ابن ابی شیبہ نے معزت علی رضی اللہ تعالی عندے روایت کیاانہوں نے فر مایانہیں ہے اعتکاف محرروز و کے ساتھ۔ ابن شیبہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے اسی طرح روایت کیا ہے۔

(۱۰۵) ابن ابی شیبہ نے ایک دوسرے طریق ہے حضرت علی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عند دونوں حضرات ہے روایت کیا کہ مشکف پرروز وواجب نہیں ہے۔ مگریہ کہ انہوں نے اپنے او پرشر ط کرلیا ہو۔

(۱۰۶) دارقطنی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کیا که نبی اکرم مل نظیجیلم نے فر مایا معتکف پر روز وزیس محربید کہ اس کواپنے اوپر لازم کرے۔

(۱۰۷) ابن انی شیبددار قطنی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت کیا کہ معتلف مریض کی تیار داری کرسکتا ہے جنازہ می جاسکتا ہے۔ جعد (کی نماز) میں آسکتا ہے اور اپنے اہل وعیال نے پاس آسکتا ہے لیکن ان کے پاس بیٹے نہیں سکتا۔ (۱۰۸) امام مالک، بخاری مسلم، نسائی، ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا کہ

رسول الله من الله الله الله الله الله المراك كومير مع جر على واخل فر مات اورآب خود مجد مين بوت سق من آب كوكتكمي كروجي محى اور جب آب محکف ہوتے تھے تو مگر میں داخل نہ ہوتے تھے مگر ( ضروری ) حاجت کے لئے۔

.. (۱۰۹) امام بخاری،مسلم، ابو دا دَدِ، ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول الله مقطعین رمضان کے کی دی دنول میں اعتکاف فرماتے ہتھے۔

#### میں دن کااعت**کاف**

(۱۱۰) امام بخاری،ابودا وُد،نسائی،ابن ماجه نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم مان کا پہریزیر رمضان میں دس دن کا عنکاف فرماتے ہتے جس سال آپ کی وفات ہو کی اس سال میں آپ نے ہیں دنوں کا عنکاف فرمایا۔ `

(۱۱۱) امام ما لک رحمة الله تعالی علیه نے اہل نصل و دین ہے روایت کیا کہ دولوگ رمضان کے مہینہ کے آخری دس دنوں کا

اعتکاف کیا کرتے تھے اپنے تھمروالوں کے باس نہ لوٹتے تھے یہاں تک گہادگوں کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوتے تھے۔ (۱۱۲) ابن الی شیبہ نے ابراہیم رحمة اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ علیا ومعتکف کے لئے اس بات کو پہند کرتے تھے کہ عید

الفطر کی رات (مسجد میں) گزارے تا کہ سے دنت عیدگاہ کی طرف جانامسجدے ہو۔

(۱۱۳) این انی شیبہ نے اُبومجلز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ لیلۃ القدر کی رات اس مسجد میں گزار ہے جس میں ال نے اعتکاف کیا ہے تا کہ مجے کے وقت عیدگا و کی طرف جا ٹامسجد ہے ہو۔

(١١٤) كيم ترمذي نوادر الاصول مس عمروبن شعب سے روايت كيا كروه اسنے باب داداسے روايت كرتے جي كرسول الله مل المالية المنظر الماجس في النبي المحرب من المحرب المعال كاليمل ميرى المسجد من الك سال كاعتكاف كرف سي بهتر ب (۱۱۵) ابن الی شیبہ نے عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ نبی اکرم سائٹائیلنم کی بعض از واج مطہرات متحاضہ ہونے (ووخون جو بیاری کی وجہ سے آتا ہے) کے باوجوداعتکاف کرتی تھیں۔

(١١٦) ابن ابي حاتم نے حضرت ابن عباس رض الله تعالی عنه بروایت کیا که لفظ آیت و تلك حدود الله و براد ع طاعة النديعني اللدكي اطاعت به

(١١٧) ابن ابي حاتم نے ضحاک رحمة اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ لفظ آیت تلک جدید دالله "مے مراد ہے کہ الله تعالیٰ کی نافر مانی یعنی اعتکاف میں بیوی ہے جماع کرنا ۔

(١١٨) ابن الى حاتم نے مقاتل رحمة الله تعالى عليه بيروايت كيا كه لفظ آيت - تلك حدود الله فلا تقويوها - ي جماع مراد ہے۔

(١١٩) ابن ابي عاتم في سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه سے روايت كياكه - كذلك سے مراد ہے يعني اس طرح الله تعالى نے بیان فر مایا۔ (تغییر در منثور بسور و بقر ہ ابیروت)

## ومن سورة آل عمر ان سورت آل عمر ان سے ناسخ ومنسوخ آیات کا بیان

#### مورت کا نام

مورة آل عمران: يمورت ترتيب معحف كا متبارس تيسرى مورت بادرنزول كا عتبار سورة انفال كے بعد بير مورت مدنى بادراس ميں بالاتفاق دوسوآيتيں ہيں ادر بيس ركوع ہيں۔

### مورة آل عمران كاساء:

(آيت)" ان الله اصطفى ادم ونو حادال ابراجيم والعمران على العلمين (العمران: ٣٣)

ترجمه: بيتك الله في آدم نوح "آل ابرائيم اورآل عمران كو ( ان كيز مانه ميس ) تمام جهان والول برفضيلت دي\_

ني كريم من في الم يا مورة آل عمران كانام سورة زبرا مجى ركها بــام مسلم روايت كرتے إلى:

زبراه کامعنی ہے صاف اور روش چک داراور روش کرنے والی چیز ۔ سورۃ بقر واور سورۃ آل عمران میں جونو راور ہدایت ہے ال کی وجہ سے آپ نے ان دونوں کو زبراء فرمایا ہے نیز حضرت عیسی (علیہ السلام) کے متعلق یہود ونصاری کو جوشبہات تھے اور ان کے متعلق نامد سے ال کا ازالہ ہوجاتا ہے اور حضرت عیسی (علیہ السلام) کا اللہ کا برگزید و بند واور معزز نبی ہوتا معمود معلق علاعقا کد تھے ال سورت آل عمران کے مقام اور ان کی عظمت کو منکشف کرتی ہے اس لیے آپ نے اس کو زبرا وفر مایا:

ال مورت کا تام سورۃ الکنز مجی ہے۔ کنز کامعنی ہے خزاند۔

امام داری روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ سورۃ آل عمران فقیر کا کیا خوب کنز (خزانہ) ہے۔ وہ اس کورات کے آخری حصہ میں پڑھتا ہے (سنن داری ن ۲ مس ۲ ۲ مطبوعہ نشر السند مان ) اس سورت کو کنز اس لیے فرما یا کہ اس میں فرما یا عیسائیت کے اسرار کا خزانہ ہے اور نی مان فیلیل نے نجران کے عیسائیوں سے جومباحثہ فرما یا تھا اس سے متعلق ای سے زیادہ آیات ہیں۔

اس کا نام سورۃ طیبہ بھی ہے ٔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: امام سعید بن منصور نے ابوعطاف سے روایت کیا ہے کہ تو رات میں آل عمران کا نام طیبہ ہے۔ ( درمنٹو رُح ۲ ص ۲ مطبوعہ ایران )

## احكام كےمطابق خوف اور حكم نسخ كابيان

﴿ إِنَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُو التَّقُو اللهُ حَتَّى تُقَاتِهِ } أن يطاع فلا يعصى ﴿ وَلا تَمُو ثُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }

نسختها الاية التي في التغابن {فَاتَقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا } وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة ما استطاعوا.

ابن منزم 125 النعاس 88 ابن سلامة 30 من 171 وفيه قول قتادة ابن الجوزى 202 العتائق 39 ابن الهتوج 80 المنان والوا الله عن أرو ، حيما كداس سے أر نے كاحق ہا ور برگز مت مرنا محراس حالت بيس كرتم مسلمان ہو۔ (آل عران ، 102 ) يعنى اس كى نافر مانى نى كى جائے ۔ اور سورت تغابن كى اس آيت سے بيمنسوخ ہے۔

سوتم اللہ ہے ڈروجہاں تمہاری طاقت ہے اور بات سنواور فرما نبرداری کرواورا چھے مال کواپٹی جانوں کے لیے خرج کرو۔اور جوخص اپنفس کی تنجوی ہے بچادیا حمیاسویہ و الوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔(تفاین 16)اس تھم کی اطاعت پرنبی کریم مان تعلیلانے بیعت لی۔

### طاقت كمطابق ذرنااور حكم كمنسوخ بون كايان

(۱) ابن المبارک نے زهد میں وعبد الرزاق والفریا بی وعبد بن حمید وابن ابی شیبه ابن جریرا بن المنذرا بن ابی حاتم و نحاس نے ناسخ میں طبر انی اور حاکم نے اس کو میچ کہا اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت اتقوا اللہ حق تقت ہے مراو ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور ابس کی نافر مانی نہ کی جائے اور اللہ تعالی کو یا دکیا جائے اور بھولا یا نہ جائے اور اللہ تعالی کا شکر اداکر سے اور ناشکر کی نہ کرے۔

(۲) عالم نے اس کوسیح کہا ابن مردویہ نے ایک اور سند سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ من تنظیم نے فرما یا لفظ آیت - اتھو الله حق تقته - سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور تافر مانی نہ کرے اور اللہ کی یا دکرے اور بھول نہ جائے۔

(٣)عبد بن حمید نے عکر مدرضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت " اتقوااللہ حق تقنہ سے مراد ہے کہ وہ اطاعت

### Click For More Books

{ rrr }

ترے اور نافر مانی ندکرے اور اس کو یا دکرے اس کو بھولائے نہ مکر مدرضی اللہ تعالیٰ عندنے بیمجی فر مایا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ بیتھم مسلمانوں پر سخت گذراتو اللہ تعالی نے اس کے بعدید (آیت) نازل فرمائی لفظ آیت و تقو الله مااستطعتم · (التغابن آیت ١٦)

- (٤) ابن مردوب نے معرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا ہے لفظ آیت ؛ انقوا الله حق تقته سے مراد ہے کہ اس کی اطاعت کرے اور نافر مانی نہ کرے تو لوگوں میں اس کی طاقت نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرما یا لفظ آیت و فا تقوا الله ما استطعتم --
- (ہ) ابن الی حاتم نے سعید بن جبیر رحمة اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی توسحا بہرضی اللہ تعالی عنہ پر ممل کرنا بخت ہو گیاوہ (عبادت کے لیے) کھڑے ہوئے تو ان کی پنڈ نیاں سوج کئیں اور ان کی چیشا نیاں زخی ہو گئیں تو اللہ تعالى نے تخفیف كرتے موئے مسلمانوں پر (يتهم) تازل فرما يالفظ آيت و فاتقوا الله ما استطعتم يو پيلي آيت منسوك
- (٦) ابن مردویه نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت ۱۰ تقوا الله حق تقته ک عم كو فأتقوا الله ما استطعت ح فمنوخ كرديا-
- (٧) ابن جرير في ربيع بن انس رحمة الله تعالى عليه ب روايت كياب كه جب بيآيت -ا تقوا الله حق تقته نازل : وأن مراس كے بعدية يت نازل مولى - فاتقوا الله ما استطعت عير تواس آيت في آل عمران والي آيت كومنسوخ كرديا ـ
- (٩) عبدالرزاق عبد بن حميد ابوداؤد نے اپنے تائخ میں اور ابن جریر نے قادہ رحمۃ اللہ تعالی عليہ ہے لفظ آیت " اتقوا الله حق تقته ، کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس ( آیت کے عظم ) کواس آیت نے منسوخ کردیا جوسورۃ تغابن میں ہے یعنی لفظ آیت فا تقواالله ما معطعتم واسمعو اواطبعوا اورای تھم پررسول الله مان تالیا نے (محابے بیت فرمائی)استطاعت کےمطابق سنے اوراطاعت کرنے کی بیعت ایکمی۔
- (١٠) عبد بن حميد، ابن المنذروابن ابي حاتم في عكرمدرض الله تعالى عندسية اتقوا الله حق تقته " ك بار سي من روایت کیا ہے کہ بیآ یت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی کدان کے درمیان جنگ بعاث ہوئی تھی نی من شریف آوری سے پہلے جب نبی من شاہر میں اور ایسے توان کے درمیان سلح موٹن تو (اس پر) اللہ تعالی نے بیآ یتیں نازل فرمانس

(۱۱) این ابی حاتم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرسکتا جتنا اس ہے ڈرنے کاحق م يهال تك كدروك دے اپنى زبان كو ـ

(۱۲) الطيالسي احمد وترندي نے اس كونيح كهانسائي وابن ماجدابن المنذرابن ابي حاتم ابن حبان اور طبراني اور حاكم نے اس كونيمج كالوريبيق نے بعث مس معزت ابن عباس رضى الله تعالى عند بروايت كيا ب كدرسول الله ساؤ اليارية امنوا اتقوا الله حق نقته ولا تموتن الا والتحر مسلمون - كبارے من فرما ياكراكرز قوم من سايك قطره (ويامن)

فیک پڑے تو دنیاوالوں پران کی زندگی کروی ہوجائے چہجا تیکہ جس کا کھانا ہی زقوم کا ہو۔

(۱۳) این جریراین انی حاتم نے طاوس رحمة الله تعالی علیه سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت - یا یہا الذین امنو الله حق تقته سے مراد ہے کہ الله تعالی کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافر مانی نہ کی جائے اگرتم ایسانہ کرواور نہ بی تم میں اس کی طاقت ہو (پر فرمایا) - ولا تمونن الا وانت حر مسلمون سے مراد ہے تم کوموت ندآ ئے مگراس حال میں کتم مسلمان ہو۔

روایت کیا ہے کہ رسول اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مق اللہ بنا ہے اللہ مقابل سے نیس ڈرتا "حق اللہ مقابل ہے اللہ مقابل ہے کہ رسول اللہ مقابل بنا ہے کہ رسول اللہ مقابل ہے کہ رسول اللہ مقابل ہے کہ جو مجھ کو مصیبت (یعنی) تعلیف پہنی ہے وہ خطا وہیں ہو سکتی تعلیمی اور جو مصیبت نہیں پہنی وہ نہیں پہنی وہ نہیں پہنی ہو سکتی تعلیمی اور جو مصیبت نہیں پہنی وہ نہیں پہنی ہو سکتی تعلیمی اور جو مصیبت نہیں پہنی وہ نہیں پہنی ہو سکتی تعلیمی اس مقابلہ کا مقابلہ کا مقابلہ کیا ہے۔

ابن الی عائم نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ جب بیآیت اتقوا الله حق تفته (آل عمران آیت بر ۱۰۲) اللہ سے ڈروجیے تق ہاں ہے ڈرنے کا توصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عند پریمل کرنا سخت ہوگیا۔ وہ عماوت کرنے کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ ان کی ٹانگیس سوج کئیں اور ان کی چیٹا نیوں پر پھوڑ کے لکل آئے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر تخفیف کرتے ہوئے بیآیت نازل فرمائی آیت فاتقوا الله ما استطعت مراللہ سے ڈروجتی تم طاقت رکھتے ہوتواس آیت نے پہلی والی آیت کے تھم کومنسوخ کردیا۔ (تغییر درمنٹور سورہ آل عمران ، بیروت)

## ومن سورة النساء سورت نساء سے ناسخ ومنسوخ آیات کابیان

#### سورة النساء

سورۃ النسا مدنی ہے اس میں ۲۶ رکوع ہیں اور ۱۷۶ آیتیں ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبارے یہ چوتھی سورت ہے اور مزول کے اعتبارے یہ سورۃ متحنہ کے بعد تازل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے۔

### مورة النساء كازمانه نزول اوروج تسميه

بعض قرائن کی بناء پرعلاء نے بیکہا ہے کہ سورة النساء کا زمانہ زول ۳ ھے کے اواخر ہے لے کرع ھے کے اواخریاہ ہے کہ اوائل کے ہے شوال ۳ ھیں جنگ احد ہوئی تقی جس میں سترمسلمان شہید ہوئے تقے اورائ وقت ان مسلمانوں کی وراخت اوران کے بیٹم بچوں کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا اس لیے مسلمانوں کی وراخت اوران کے بیٹم بچوں کی کفالت ہے متعلق آیات میں اس موقع پر نازل ہو کیں۔ نمازخوف نے متعلق آیات میں اس موقع پر نازل ہو کیں۔ نمازخوف غزوہ ذوہ بو مصطلق میں دی گئی میے نووہ ہے میں ہوا تھا اورائ موقع پر تیم کی آیات نازل اس موقع پر نازل ہو کیں اور تیم کی آیات نازل اولی حمل بوکا مدینہ ہے اخراج ہوا تھا اس لئے اس سے متعلق آیتیں اس موقع پر نازل ہو کیں۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هد ککھتے ہیں: امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورة بقرہ اور سورۃ نساء جب تازل ہو نمی تو میں حضور کے پاس تھی۔اس سورت میں عورتوں کے احکام بہ کثرت بیان کئے مگئے ہیں اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔

### مورة النساء كفضائل:

امام احمدُ امام حاکم نے تھی کے ساتھ اور امام بیتل نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ جس نے سات سورتوں کو یا دکر لیا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ (ان میں سورة النسا یجی ہے)

امام ابو یعلی امام ابن خزیمه امام ابن حبان امام حاکم نے تھیج سند کے ساتھ اور امام بیجی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ سن تنظیم نے بھی تکلیف محبوس کی مبح کوآپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ملافظیم آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر ہور ہے ایس آپ نے فرما یا الحمد نند میں نے سات بڑی سور تیس پڑھ لی ہیں۔

امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے جس نے سورۃ نسا وکو پڑھ لیا وہ جان لے گاکہ الافت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نیس ہوتا۔ (الدرالم غور 'ج ۲ ص' ۱۷۶ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمی

ايران)

قرآن مجید کی پہلی سات بڑی سورتوں کو السیع الطوال کہتے ہیں وہ یہ ہیں: القرو اُ آل عمران النساء المائدہ الانعام الاعراف الانفال اور جن سورتوں میں ایک سوے آیتیں ہوں الانفال اور جن سورتوں میں ایک سوے آیتیں ہوں ان کو مثانی کہتے ہیں اور جن سورتوں میں ایک سوے آیتیں ہوں ان کو مثانی کہتے ہیں اور مثانی کے بعد مفصل ہیں۔سورة جرات سے سورة بروج کک کی سورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔سورة بروج کک کی سورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔سورة بروج کی کی سورة لم یکن تک اوسط مفصل ہیں۔

## فرائض كنزول تقبل عم دراثت اور حكم تنخ كابيان

( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُ قُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُو الْهُمْ قُولًا مَعْرُوفًا }

عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه المتيم و المسكين و ذوي القربي إذا حضر و القسمة \_ ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث فنسخ الدعز وجل: لكل ذي حق حقه ثم صارت وصية من ماله يوصي بها لقر ابته وحيث شاء . حدثنا قتادة قال قال الأشعري ليست منسوخة.

8من التابعين تولى سنة 94 هـ" طبقات الفقهاء 57، تذكر قالحفاظ 54. طبقات العراء 1,308 هـ اورجب (تركر) تقيم كوفت (غيروارث) قرابت داريتم اور سكين (بمي) موجود بون، تو (اس تركد سے) أبيس بمي كود سے دو، اوران سے خير خوابى كى بات كور (النساء: ٨)

حضرت قادہ سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ بیآیت منسوخ ہادر فرائض کا تھم نازل ہونے سے پہلے تھی۔ کوئکہ
اس دفت ترکہ کے مال سے بیٹیم مسکین اور قربی رشتہ داروں کو قسیم کے دفت دیئے جاتے ہے۔ اس کے احکام مواریث کے نازل
ہونے کے بعد بیمنسوخ ہوگیا۔ اور اللہ تعالی نے ہر حدار کا متعین کردیا۔ اس کے بعدوہ ومیت کرسکتا ہے خواہ قربی رشتہ داروں
کیلئے ہویا جس کیلئے چاہے۔ قادہ نے حضرت اشعری سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیآیت منسوخ نہیں ہے۔

ثرح

سعید بن المسعب ، ابو مالک اور ابوصالح کا قول ہے کہ بیتھم آیت میراث کی وجہ ہے منسوخ ہو چکا ہے۔حضرت ابن مہال رضی اللہ تعالی عند ، عطا وحسن ، شعبی ، ابر اہیم ، مجاہد ، اور زهری کا قول ہے کہ بیٹ کم ہے بینی منسوخ نہیں ہوئی۔

عطید نے معزت ابن عماس رضی الله تعالی عندے روایت کی ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت ، یہ بات آیت میراث کے مزول سے پہلے کی تھی مجرانلہ تعالی نے آیت میراث میں فرائض نازل فر ماکر برحق دارکواس کاحق و سے دیااور مرنے والا اگر کمی کو جائے تواسے معدقہ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس سے منقول بیروایت ظاہر کرتی ہے کہ میراث تعقیم کرتے ونت زیر بحث آیت میں مذکورہ تھم واجب تھا جم

آیت میراث کی بنا پرمنسوخ ہو گیا۔ (احکام القرآن بھیام ، بیروت) ور ٹا میں ترکہ کی تقسیم کی تفصیل:

اس آیت میں بیر بنلایا ہے کہ اے ایمان والوجب تم اپنے کی رشتہ دار کا ترکہ تقسیم کرواور تقسیم کے وقت ایسے رشتہ داراور بیتیم آجا کی جن کواس ترکہ سے ازرو کے شریعت کھے منٹل رہا ہویا دوسرے فریب اور سکین آجا کی تو اس ترکہ سے انہیں مجی کہورے دواور ان سے زمی اور خیر خواعی کی بات کرومٹلا یہ کہوکہ تم یہ مال لے لوجہ میں اللہ برکت دے وفیر و وغیر و ۔

جب کوئی مخفی فوت ہوجائے تواس کے ترکہ کے ساتھ چار حقق ت معلق ہوئے اول یہ کہ میاندروی کے ساتھ اس کی جھیزاور تعفین کی جائے تائی یہ کہ اس کے ترکہ سے اس کا قرض اداکیا جائے اگر قرض ہو۔ اگر بیوی کا مہرادانہ کیا ہوتو وہ بھی میت پرقرض ہے اس کی جائے تاکہ اس کے قلٹ (ایک تبائی) مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے اور تعمیم ترکہ سے پہلے اداکیا جائے گا۔ ٹالٹ میڈ کہ اس کے قلٹ (ایک تبائی) مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہو۔ رائع مید کہ اس کے جاتی ماندہ مال کواس کی ورثا ویس قرآن صدیث اور اجماع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

تعتیم میں اصحاب الفرائف سے ابتداء کی جائے۔ اصحاب الفرائفن وہ ہیں جن کے صعص قرآن مجید میں مقرر کردیے مجے
ہیں مثلا ایک بیٹی کونصف مال ملے گادویا دوسے زائد بیٹیوں کودو کمٹ (ووتہائی) اور ان کے لینے والے بارہ ہیں۔ چارمردہیں: پ
مجھے (دادا اور تانا 'تانا 'جدفاسد ہے) اخیافی ہمائی (ماں کی طرف سے) اور خاوند 'اور آٹھ مورتیں ہیں: بیوی بیٹی 'پوتی 'عینی بہن
مبرکی جمن ) اخیافی بہن علاقی بہن (باپ کی طرف سے) مال اور جدہ میجد (نانا کی مال جدہ فاسدہ ہے) ان کے حصوں کی تفصیل
انشاء اللہ آگے آئے گی۔

اصحاب الفرائفن کوان کا حصد دیے کے بعد اگرتر کہ بی اسحاب الفرائف نہ ہوں تو پھر وہ تمام تر کہ عصبات کو دیا جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے قرابت داروں کو عصبات کہا جاتا ہے عصبات بغد چار ہیں: بیٹا پوتا 'باپ یا دادا' بھائی اور پچا' عصبات شر جو قریب ہوائی کو طبح گا اور بعید محروم ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبات بالغیر ہیں اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بہتیں بھی ہوں تو وہ عصبات بالغیر ہیں۔ اگر عصبات نہوں تو پھر تمام مال ذوی الارصام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ذوی الارصام وہ بہتیں بھی ہوں تو وہ عصبات مع الغیر ہیں۔ اگر عصبات نہوں تو پھر تمام مال ذوی الارصام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ذوی الارصام وہ بیس جو مال کی طرف سے میت کے دشتہ دار ہوں ان کے چار دورجات ہیں پہلا درجہ ہے بیٹی کی اولا داور پوتی کی اولا در دورم ادرجہ بیں جو مال کی طرف سے میت کے دشتہ دار ہوں ان کے چار درجات ہیں پہلا درجہ ہے بیٹی کی اولا داور بوتی کی اولا داور ہوتی کی اولا داور ہوتی کی اولا داور ہوتی کی اولا داور ہوتی اور علاقی بھائیوں کی بیٹیاں اور اخیا تی بھی بھی بھی بھی اور مالیوں اور خالہ ان میں درجہ بدرجہ ترتیب ہے اور اقر بھی تھی اسدہ ہے بھی بھی بھی بھی اور ماموں اور خالہ ان میں درجہ بدرجہ ترتیب ہے اور اقر بھی تا بھی بھی اسلام ہوتی اور عاموں اور خالہ ان میں درجہ بدرجہ ترتیب ہیں اور مقابلہ میں ابعد محروم ہوگا۔

اگر ذوگی الارجام نہ ہوں تو پھرمیت کا ترکہ اس فضی کودیا جائے گاجس کے لئے میت نے کل مال کی وصیت کی بواور اگریہی نہ ہوتو پھرمیت کا ترکہ بیت المال یعنی سرکاری خزانہ جس دال کردیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ہم نے ترکہ کی تقسیم جس لونڈی نظام' مولی الموالات اور مقرلہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اب ان کا رواج نہیں ہے ہم نے اکثر پیش آمدہ صورتیں بیان کی جی جوحضرات پوری تفصیل جانتا چاہیں وہ سراجی اور شریفیہ دغیرہ کا مطالعہ کریں۔

### رشته دارول اورضرورت مندول كودينا حسان نبيس ان كاحق پنجانا ب

اب ال آیت کی تغییر میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فخض فوت ہو گیا اوراس کا ایک بینا و بیٹیاں اوراس کا ایک بچا اور بھا نجا ہوتو ال صورت میں بیٹا عصبہ بنغسہ ہے اور بیٹیاں عصبہ بالغیر ہیں۔ بچا بھی عصبہ ہے گر بیٹے کی بہ نسبت بعید ہے اور بھا نجا ذوی الا رحام کے تیسرے درجہ میں ہے۔ اس صورت میں گل ترکہ کے چار صے کئے جا کیں مے دو حصد ایک بیٹے کو اور ایک ایک حصد دو بیٹیوں کو ملے گا۔ پچا عصبہ بعید ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا اور بھا نجا عصبہ کی موجودگی میں ذوالا رحام ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا اور بھا نجا میں خوالار بھا نہ کی وجہ سے محروم ہوگا اور بھا نجا عصبہ کی موجودگی میں ذوالا رحام ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا اور بھا نجا محدد سے دیں تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا ای طرح آگر کوئی اور مسلمین ہوتو اس کو بھی دے دیں تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا ای طرح آگر کوئی اور مسلمین ہوتو اس کو بھی دے دیا تا بات اللہ تھا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(آیت) وات ذالقربی حقه والمسکون وابن السبیل ولا تهذر تهذیر ۱- (بنواسرائیل ۲۶۱) رخمه: اور شند دارول کوان کاحل ادا کرواور مسکینون اور مسافرون کواور نفول خرج ندکرو

اکر آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخص اپنے رشتہ داروں کو پچھ دے رہاہے تو ان پر احسان نہیں کر رہا بلکہ ان کاحق ان تک پہنچار ہائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> ( آیت) - وفی اموالهد حق للسأئل والمعروم - ( انذاریات: ۱۹) ترجمہ: اوران کاموال میں سوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے۔

اک آیت ہے معلوم ہوا کہ سکنیوں حاجت مندوں اور ساکلوں کو انسان پھے دیتا ہے تو ان پرکوئی احسان نہیں کررہا بلکه ان کا حق ان تک پنجارہا ہے۔

## آیت تقتیم ورا ثت کے منسوخ وعدم منسوخ سے متعلق آثار کابیان

(۱) ابن الی شیبر و بخاری و ابن المنذر و ابن جریر و ابن الی حاتم اور نین قی نظر مدے طریق سے معزت ابن عباس رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے کہ (بیآیت) واذا حصر القسمة اولوا القربی والیتمی والمسلکین بمحکم ہے اور منسوخ نہیں ہے۔

(۲) ابن جریر دابن المندر نے مقسم کے طریق ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت واذ ا حضر القسمة " (یہ آیت ) محکم ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔

(٣) ابن الی شیبہ نے وعمیر بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن الی حاتم نے حطان بن عبدا الله رحمة الله تعالی علیه روایت کیا ہے کہ ابوموکی رضی الله تعالی عند نے اس آیت کے مطابق فیصلہ کیا۔

(٤) سعيد بن جبيروا بن جرير دا بن المنذر في يحلى بن يعمر رحمة الله تعالى عليه سيروايت كيا به كم تنين آيات جومد في جي أورمحكم جيل بهت لوگول في ان كوضائع كرديا ( پهلي آيت ) - واذا حصر القسيمة - اور آيت استخذان - والذين لهريبلغوا

الحلم منكم - اورتيسري آيت-انا خلق نكم من ذكر وانهي --

(٥) سعید بن منصور وعبد بن جمید والبخاری وابودا و دین این ناشخ بی وابن جریر وابن المندروابن ابی حاتم اور بیقی نے سعید

بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگ یہ کمان کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ

کردی منی بیخی لفظ آیت و افا حصر القسمة و اور یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اللہ کی شم الیکن ان حکموں میں سے ہن کے

ساتھ (عمل کرنے میں) لا پروائی کرتے ہیں۔ والی دو شم پر ہیں ایک دو والی ہے جو وارث ہوتا یہ وہ ہے کہ کھا تا اور کپڑے دے

دیتا ہے اور دومرا وہ والی ہے جو وارث نہیں ہوتا وہ انہی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کی کا مال ہے اس میں کی کا کوئی حق نہیں۔

(٦) ابودا وُدنے اپنی نائخ میں دابن جریراور حاکم نے (اس کوسیح کہا) عکرمہ کے طریق ہے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کمیا ہے کہ لفظ آیت و افاحضر القسمة اولو القربی - سے مراد ہے کہ پچھے مال ان کودے دیا جائے اگر مال میں کچھ کی ہے توان سے معذرت کرلی جائے ادر یجی تو لامعروفات ہے۔

(۷) ابن المندر نے عمر بنت عبدالرحمن بن عبدالله عبدالرحن بن انی بکررحمة الله تعالی علیه بے روایت کیا ہے کہ جب ان کے باپ کی میراث تعلیم کرنے گئے تو انہوں نے ایک بکری کا تھم فر ما یا جو بن مال سے خریدی می کھانا پکایا تمیابیہ بات حضرت عائشرضی الله تعالی عنها کوذکری می تو انہوں نے فر ما یا انہول نے کتاب پرعمل کیابیة بت منسوخ نہیں کی گئی۔

### غیروارث رشته دارکو چمودے دیا جائے

(۸) این جریروابن ابی حاتم دنحاس نے اپنی ناسخ میں علی کے طریق ہے حضرت ابن عباس منبی اللہ تعالی عنہ ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو تھم فر مایا کہ جب میراث تقسیم کریں تو اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے میں براور اپنے مسکینوں پر صلہ دمی کریں اگر ان کے لیے وصیت کی عمی ہوا در اگر ان کے لیے وصیت نہیں کی گئ تو وراث میں ہے ان کو پچھودے دیں۔

(۹) این جریروابن ابی حاتم نے عوفی کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ب روایت کیا ہے کہ میں مخم فرائض کے تازل ہونے سے پہلے تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرائض کو تازل فرمایا تو ہر حق والے کواس کا حق وے دیا اور صدقہ صرف اس کے لیے مخصوص کردیا عمیا جس کا متوفی نام لے۔

(۱۰) ابوداؤد نے اپنی ٹائخ میں وابن ابی حاتم نے عطا کے طریق ہے حضرت! بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت واذا حصر القسمة ، کا تھم میراث والی آیت ہے منسوخ ہے اب ہرانسان کے لیے ایک حصہ مقرر کردیا گیا ترکہ میں سے تحوز اے یازیادہ۔

(۱۱) عبدالرزاق وعبد بن حميد وابو واؤد نے اپنی ناسخ ميں ابن جرير وابن ابی حاتم اور بيتى اور ابن ابی مليك رحمة الله تعالى عليه است دوايت كيا ہے كداساء بنت عبد الرحمن بن ابی بمرصد بق اور قاسم بن محمد ابی بکررضی الله تعالی عنه سے ان كوخبر دی كه عبدالله بن عبد الرحمن بن ابی بكر رحمة الله تعالی عنها زنده تحميل دونوں الرحمن بن ابی بكر رحمة الله تعالی عنها زنده تحميل دونوں

نے بیان کیا کہ انہوں نے محریل موجود نہ کی مسکین کوچیوڑا نہ کی رشتہ دارکوچیوڑا مگراس کواپنے باپ کی میراث میں سے عطا کردیا اور بیآیت پڑھی " واذا حضر القسمة " قاسم نے فرمایا کہ میں نے بیہ بات ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا جو انہوں نے کیا ہے تھم اس طرح نہیں ہے بلکہ بیتھم ومیت کی صورت میں ہے بلاشہ بیآیت دصیت کے بارے میں ہے وصیت سے بیارادہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے ومیت کرے۔

(۱۲) نحاس نے اپنی نائخ میں مجاہد کے طریق ہے۔ حضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ اس آیت ) \* واذا حصر القسمة " ( کے محم کو) بیو صب کھ الله فی اولاد کھ - نے منسوخ کردیا۔

(۱۳) عبد الرزاق، ابودا وُد نے اپنی تاتخ میں داہن جریر دابن المنذر دابن ابی حاتم ونحاس اور بیق نے سعید بن المسیب
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے فرائنس (کی آیت) ہے پہلے (اس کا تھم) تھا
جو آ دی ترکہ میں مال چھوڑ تا ہے (اس کے) مال میں سے یہ می فقیر ، سکین اور رشتہ داروں کودیا جا تھا جب وہ تقسیم کے وقت حاضر
ہوتے ہے گھراس (آیت کے تھم) کومیراث والی آیت نے منسوخ کردیا اب اللہ تعالی نے ہرتی والے کے تی کومقر رفر مادیا اب
اس کی دمیت ہوگی اس کے مال میں سے کہ جس کے ساتھ دوہ وہ میت کرجائے اپنے قر جی رشتہ داروں کے لیے اگر جا ہے۔

(۱٤) ابن الی شیبدوابن جریر نے سعید بن جبیر رحمة الله تعالی علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اگر حاضر ہونے والے بڑے ہوں تو کچھ مال ان کو دے دیا جائے اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان سے معذرت کرلی جائے ای کوفر مایا لفظ آیت قولامعروفا۔

(۱۵) هبد بن حمید نے ابوصالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ وہ لوگ مجمہ مال اپنے خ قریبی رشتہ دارول کودے دیتے تنصے یہال تک کہ فرائغل کے احکام نازل ہو مجھے۔(۱۶) ابن الی شیبہ نے ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اس کومیراث کی آیت نے منسوخ کردیا۔ (تنسیر درمنٹور ،سورہ نساء ، بیروت)

## حدزنا کے ابتدائی تھم کے منسوخ ہونے کا بیان

وعن قتادة { وَاللَّالِي يَأْلِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُو اعْلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مِنْكُمْ } إلى { أَوْ يَجْعَلَ اللهَ لَهُنَّ سَهِيلاً } { وَالْذَانِ يَأْلِينَانِهَا مِنْكُمْ فَاذُو هُمَا فَإِنْ ثَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِ ضُو اعْنَهُمَا إِنَّ اللهُ كَانَ تَوَّ اباً رَحِيماً } .

قالكان هذا بدء عقوبة الزناكانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعير ان بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك ثم أن الله عزوجل: نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلا فقال { الزَّ النِّهُ وَ الزَّ انِي فَاجُلِدُواكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جُلْدَةً وَ لا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا وَأَفَةً فِي دِينِ اللهِ } وصارت السنة فيمن أحصن جلدما ثة ثم الرجم بالحجارة وفيمن لم يحصن جلدما ثة ونفى سنة هذا سبيل الزانية و الزاني.

:ابن مورم 128 المنعاس 96 ابن سلامة 33 مي 179 ابن الجوزي 202 العتائق 40 ابن الهتوج 87. اورتم باري عورتول ميں سے جو بدكارى كرين تو ان كے خلاف اپنے چار (مسلمان) مردوں كى محواي طلب كرو' پس اگر وہ

موہی دے دی توان (عورتوں) کو گھروں میں مقیدر کھوتی کہ خصیں موت آجائے 'یاالثدان کے لیے کوئی (اور) راہ پیدا کردے۔ حضرت قادہ سے روایت ہے۔ کہ بیابتدائی سزاتھی کہ عورت کو قید کردیا جاتا اوران دونوں کو بُرا بھلا کہد کرعار دلائی جاتی تھی اس کے بعد الثد تعالی نے سورت نور میں تھم بیان فرمایا اوران کیلئے راستہ بنایا گیا۔

زانیہ عورت اور زانی مردان میں ہے ہرایک کوتم سوکوڑے مارواوران پرشری تھم نافذ کرنے میں تم کوان پر رحم ندآئے اگرتم اللہ پراورروز قیامت پرائیان رکھتے ہواوران کی سزاکے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔(النور2)

اس علم کےسب پہلا تھم منسوخ ہوااس میں غیر شادی شدہ کیلئے سوکوڑے اور شادی شدہ کیلئے رجم کی سزاہے۔ اور راستہ دونوں کیلئے یہی ہے کہ سال کی نفی ہے۔

### مدزنا كاابتدائي حكم اوراس كمنسوخ مون كابيان

قول باری ہے (واللاتی یاتین الفاحشة من نساء کھ فاشتشهدواعلیهن ادبعة منکھ بہماری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پرائے میں سے چارآ دمیوں کی گواہی لو) تا آخرآ یت۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف میں اس بارے میں کوئی اختان ف رائے نہیں ہے کہ ذکورہ بالا آیت میں زنا کارعورت کی جومز ابیان کی گئی ہے یعنی تا تھم ثانی اسے قید میں رکھا جائے بیا بتدائی تھم تھا جو آغاز اسلام کے وقت دیا گیا تھا۔ اور اب یہ تھم منسوخ ہوچکا ہے۔

ہمیں جعفر بن محمر الواسطی نے روایت بیان کی ،انہیں جعفر بن محمد بن الیمان لے،انہیں ابوعبید نے ،انہیں جہاج نے ابن جریج اور عثمان بن عطاء الخراسانی سے ان دونوں نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی هندہ کرتول باری (واللاتی یاتین الفاحشة من نساء کھر) تا قول باری (سبیلا) نیز مطلقہ عورتوں کے متعلق قول باری) (ولا تخرجو هن من بیو تهن ولا بخرجی الاان یاتین بفاحشة مبیدة ،دونوں سورة نور کے نزول سے پہلے کوڑے لگانے کے تھم پر شمتل تھے۔

لیکن آئیس آیت (الزانیة والزانی فاجلدواکل واحد منهها ماثة ، جلدة ، زنا کار مورت اور زنا کار مردان میں ہے ہر ایک کوسوکوڑے لگاؤ) نے منسوخ کردیا اور آیت میں جس سیل کا ذک رہے وہ زنا کار مورتوں کے لیے کوڑوں اور سنگساری کی مزائمیں ہیں۔

اب آئندہ کوئی عورت بدکاری کی مرتکب پائی جائے گی تو حدز نا کی نثرا نط پوری ہوجانے پراسے باہر لے جا کر سنگسار کردیا بائے گا۔

جعفر بن محمہ بن الیمان کہتے ہیں کہ میں ابوعبید نے روایت بیان کی ، آئیں عبداللہ بن صالح نے معاویہ صالح ہے ، انہوں سن علی بن الی طلحہ ہے ، انہوں سن علی بن الی طلحہ ہے ، انہوں نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس آیت اور قول باری (والذان یا تیا نہا مند کھر فافو ھیا ، اور تم میں سے جواس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو) کے متعلق فقل کیا کہ مورت اگر زنا کا ارتکاب کرتی توا سے مرمت کی سے محر میں بند کردیا جاتا ہے کہ دویں پڑے پڑے وہ مرجاتی اور اگر مرداس فعل ہی کا ارتکاب کرتا تواس کی جوتوں سے مرمت کی جاتی اور اس مرس بند کردیا جاتا اور تذکیل کی جاتی اور اس مرس بند کہ جاتے اور تذکیل کی جاتی اور اس مرس ایڈا پہنچائی جاتی ہو ہیآ یت (الزانیة والزانی فی اجلدواکل واحد

منهما مائة جلدة-

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فر مایا کہ اگرید دونوں محصن ہوں توحضور من تولیز ہم کی سنت کی بنا پراس سنگساری کی حدجاری کی جائے گی۔ یہی وہ سبیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت (حتی یہ تو فاہن المہوت او یجعل الله لهن سهیلا، یہاں تک کہ آئیس موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے ) میں عورتوں کے لیے مقرر کیا ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ آغاز اسلام میں زنا کارعورت کا تھم یہی تھاجواس ندکورہ بالاقول باری نے واجب کردیا تھا یعنی ابے قید کی سزادی ہاتی میبان تک کہ وہ مرجاتی یا اللہ تعالی اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال ویتا۔ اس وقت عورت کواس کے سوااور کوئی سزانہ دی جاتی ۔ آیت میں باکرہ اور ثیبہ دونوں سرزانہ دی جاتی ۔ آیت میں باکرہ اور ثیبہ دونوں تسمول کی عورتوں کے لیے عام تھا۔

قول باری (واللذان یاتیانهامنکم فاخوهها) کے متعلق حسن اورعطاء سے مروی ہے کہ اس سے مرادمرداور عورت بیر ۔سدی کاقول ہے کہ کنوار امرداور کنواری عورت یعنی بن بیا ہا جوڑا مراد ہے۔

مجاہد سے مروی ہے کہ اس سے مراد دوز انی مرد ہیں۔اس آخری تاویل کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ نچر یہاں لفظ کو تنذید کی صورت میں لانے کے کوئی معنی نہیں ہوں گے وجہ یہ ہے کہ دعدہ اور وعید کا بیان ہمیشہ جمع کے مینے سے ہوتا ہے یا پھران کا ذکر واحد کے لفظ سے ہوتا ہے کیونکہ واحد کا لفظ جنس کے معنی پر دلالت کرتا ہے جوسب کوشامل ہوتا ہے۔

حسن کا تول درست معلوم ہوتا ہے۔ سدی کی تاویل میں مجی احتمال موجود ہے دونوں آیتوں کا مجموع طور پرا تنشا ویہ ہے کہ
عورت کے لیے زنا کی حدمیں ایذادینا اور قید میں ڈال دینا دونوں با تیں شامل تھیں جتی کدا ہے موت آجاتی اور زانی مرد کی حدخت
ست کہنا اور جوتوں سے مرمت کر ناتھی کیونکہ مہلی آیت میں قید میں ڈال دینا عورت کے لیے خاص تھا اور دوسری آیت میں ایڈاہ
دینے کے سلسلے میں مرد کے ساتھ وہ بھی نذکورتھی اس لیے عورت کے تی میں دونوں با تیں جع ہوگئیں اور مرد کے لیے صرف ایڈا اود کا کر ہوا۔

سیجی اختال ہے کہ بید دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں اور تورت کے لیے جس کی سزا کا الگ ہے ذکر ہراہے لیکن ایذ اپہنچانے کی سزا میں عورت اور مرد دونوں کو اکٹھا کردیا گیا۔ عورت کا الگ سے جو ذکر کیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ سزاصرف اس کے لیے تجویز کی گئی ہے یہاں تک کدا ہے موت آجائے۔ اس تھم میں مرداس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ ایڈ او پہنچا نے کی سزامیں مرد کے ساتھ اسے اس لیے اکٹھا کردیا گیا ہے کہ اس سزامیں دونوں شریک ہیں۔

یہ میں اختال ہے کہ مورت کے ت میں جس کی سزا پہلے مقرر کی گئی پھراس کی سزا میں اضافہ کر کے مرد پر بھی ایذاء پہنچانے کی
سزاوا جب کردی گئی اس طرح عورت کے لیے دوسزا کیں جمع ہو گئیں اور ایذاء پہنچانے کی سزاصرف مرد کے لیے رہ گئی اگر بات اس
طرح ہوتو پھرموت تک محمر میں ندر کھتایا کوئی اور راستہ پیدا کردینا عورت کے لیے حدزنا بھی کیکن جب اس کے ساتھ ایڈ اپہنچانا
مجمی لاحق کرد گیا تو یہ علم منسوخ ہوتھیا اس لیے کہ نص کے تھم کے استقرار کے بعد اس میں اضافہ نسخ کو واجب کردیتا ہے۔ کیونکہ اس

وقت جس بی عورت کے لیے صدز ناتھی لیکن جب اس میں اضافے کا تھم بھی وارد ہو گیا توجس اس کی صدا کا ایک حصہ بن گیا۔

یہ بات اس چیز کو واجب کرد بتی ہے کہ محمر میں بندر کھتا ایک منسوخ سز اشار ہو۔ یہ بھی درست ہے کہ ایڈ ا پہنچا نا ابتدائی ہے۔
دونوں کی سز ا ہو پھرعورت کی صد میں تاموت جس یا کسی اور صورت کا اضافہ کردیا جیا جو اللہ تعالی اس کے لیے پیدا کردیتا یہ بات
عورت کے تن میں ایڈ او پہنچانے کی سز اکومنسوخ کردیتی ہے اس لیے کھیں کے تم کے نزول کے بعد خدکورہ بالاسز اعورت کے لیے
صدز تا کے ایک جز کے طور پر باتی روگی۔ غرض خدکورہ بالاتمام وجو ہات کا یہاں اختال موجود ہے۔

اگریکها جائے کہ آیا ہی احتال ہوسکتا ہے۔ کہ بس کے عم کوسا قط کر کے اسے منسوخ کردیا گیا ہواور بعد میں تکیف یا ایڈادینے کا عم نازل کر کے اس پری اقتصار کرلیا گیا ہو۔ تواس کے جواب میں کہا جائے گاجس کے عم کواس طریقے ہے منسوخ کرنا درست نہیں ہے۔ کہ وہ بالکیدا محالیا جائے کیونکہ ایڈادینے کے علم میں کوئی ایسا پہلونیس ہے جوجس کی نفی کا باعث بن رہا ہو کیون کہ یددنوں سرائمی اسمنی ہوسکتی ہیں۔

البتداسے اس طریقے سے منسوخ مانا جاسکتا ہے کہ بیصد زنا کا ایک جزین جائے جبکہ پہلے بیذنا کی پوری حد شار ہوتا تھا۔اور بی مورت در حقیقت ننخ کی ایک شکل ہے۔

ان دونوں آجوں کی ترتیب کے متعلق بھی دواقوال ہیں اول دو ہے جس کی حسن سے روایت کی گئی ہے کہ آول باری (واللذ ان یا اتفامنکم فاذوحها) کا نزول قول باری (واللاتی یا تین الفاحشة عن نساء کھر) سے پہلے ہوا۔ پھر بیتھم دیا گیا کہ تلاوت عمل اسے اس کے بعدر کھا جائے اس طرح تکلیف یا ایذا و دیا مرداور تورت دونوں کے لیے سز اسے طور پرمقرر کیا عمیا اور پھراس کے ماتھ میس کی سزامورت کے لیے مقرد کردی عمی اور پھراس کے ماتھ میس کی سزامورت کے لیے مقرد کردی عن ۔

نیکن بیتاویل ایک وجہ سے بہت بعید معلوم ہوتی ہاں لیے کہ آیت (واللذان یا تیا منکھ فافوھما) میں ترف، الهاء، جو خمیرتانیٹ ہاں کے لیے کی مرجع کا ہونا ضروری ہے جس کا خطاب کے اندراسم ظاہر کی صورت میں یا سے معہود کی شکل میں پہلے ذکر چکا ہوجو بخاطب کے ہال معلوم و تعین ہو۔ ذکور وبالاقول باری میں دلالت حال سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اس خمیر سے مراد الفاحث ، ہے۔

اس سے یہ بات ضروری ہوجاتی ہے کہ یغیر لفظ ،الفاحثة ، کی طرف راجع ہوجائے جس کا ذکر آیت کے شروع میں ہو چکا ہے اس کے کہ ایسا کیئے بغیر معنی مرادواضح کرنے اور کسی مغیوم کو واجب کرنے کے لحاظ سے سلسلہ کلام بے معنی ہوکر رہ جائے گا اس کی حیثیت قول باری (ما تو اے علی ظہر ها من دابة ، پھرز مین کی پشت پرکسی چلنے والے کونہ چھوڑتا)

نیز قول باری (انا انولد فی لیلة القدر ، بینک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا) کی طرح نہیں ہے کیونکہ دوسری آیت میں اگر چینمیر مذکر کا مرجع مذکور نیس لیکن انزال کے ذکر سے یہ بات خود بخو دیجو میں آ جاتی ہے کہ بیقر آن ہے۔ ای طرح پہلی آیت میں خمیر مؤنث سے زمین کا مغہوم بجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے دلالت حال اور مخاطب کے علم پر اکتفا کرتے ہوئے مرجع کا ذکر ضرور کی ہیں سمجھا گیا۔ ببرمال زیر بحث آیتوں میں ظاہر خطاب کا نقاضا ہے کان دونوں آیتوں کے معانی کی ترتیب الفاظ کی ترتیب کے نیج یر ہو۔ اب یا توبید کہا جائے کہ بید دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئمیں یا بیا کہ اذبت کی سز اکا تھم جس کی سز ا کے تھم کے بعد نازل ہوااگر اذیت کی سزایس مجمی عورتیں مراد ہوں جوہس کی سزایس سرادیں۔

ا نوں آیتوں کی ترتیب کے متعلق دوسرا قول سدی ہے منقول ہے کہ قول باری (واللذمان یاتیانها مدیجہ) کا تھم كنوار \_ ، مرداوركنوارى مورت يعنى بن بيا ب جوز ، كساتم خصوص ب داور كملى آيت كاعكم ثيبه عورتوں كے ليے ب تا ہم يہ قول كى دلالت كے بغير لفظ كى تحصيص كاموجب ہے۔

اور کسی کے لیے اس تاویل کے اختیار کرنے کی مخوائش نہیں ہے جبکہ دونوں الفاظ کو ان کے معتمعیٰ کی حقیقت کی صورت میں استعال کرناممکن مجی ہے۔ان دونوں آیتوں کے علم اوران کی ترتیب کے سلسلے میں اختال کی وجوہات میں سے جووجہ مجی اختیار کی جائے امت کا بہر حال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زنا و کے مرتھمبین کے متعلق بید دنوں احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔

آیت زیر بحث میں ذکورمبیل کے معنی کے متعلق سلف میں اختلاف رائے ہے۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ ورتوں کے لیے اللہ نے جو بہل مقرر کی ہے دو غیر محصن کے لیے کوڑوں اور محصن کے لیے رجم کی سزا ہے۔ قادہ سے بعی ای صم کی روایت منقول ہے۔ مجاہد سے ایک روایت کے مطابق قول باری (اؤ پیعل الله لهن سبيلا) کے معنی بياب، ياان عورتوں اوضع حمل ہوجائے۔

لیکن بدایک بمعنی کی بات ہے اس لیے کہ تھم کی نوعیت بدہے کداس میں حالمداور غیر حالمدونوں مسم کی عور توں کے لیے عموم ہے۔اس کیے بیضروری ہے کہ آیت میں سبیل کا ذکر سب عورتوں کے لیے سلیم کیا جائے۔

ان دونوں حکمول کے ناسخ کے متعلق مجی اختلاف رائے ہے۔ پچھ حضرات کا بیقول ہے کدان کا کسخ قول باری (الزائية والزانى فأجلدواكل واحدم مهمامائة جلدة) كذريع لم من آيا-

## مدزنا سيحكم سيمتعلق تفصيلي وضاحت كابيان

الله تعالی کاارشاد ہے: زانبے عورت اور زانی مردان میں سے ہرایک کوتم سوکوڑے مارد ،اوران پرشری تھم نا فذ کرنے پیل تم کو ان پررم ندآئے ،اگرتم اللہ پراورروز قیامت پرایمان رکھتے ہواوران کی سزاکے وتت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی جاہ

## زنا كالغوىمعني

زنا کا لغوی معنی ہے پہاڑ پر چرمنا، سائے کاسکڑنا، پیشاب کوروک لیما، صدیث میں ہے: لا یصلی احد کم وحوز نام تم میں سے کوئی بخص پیشاب رو کنے کی حالت میں نماز نہ پڑھے۔(مندالر بھے بن صبیب، جام ۱۰ ،مکتبعة الثقافة العربیہ بیروت) اک طرح حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ من اللہ عظیمینے نے فرمایاتم میں سے کولی

قاضى عبدالنبى بن عبدالرسول احد تكرى ككية بي:

الزنا:اس اندام نهانی میں وطی (مباشرت، جماع) کرنا جو وطی کرنے والے کی ملکیت یا ملکیت کے شہرے خالی ہو۔ (وستور المان ۲۶ می ۱۱۳،مطبوعہ دارالکتب المعلمیہ بیروت،۱۲۱ھ)

مدمرتفی مسین زبیدی متونی ۱۲۰ و لکتے ہیں:

لفت میں زنا کامعنی کسی چیز پر چڑھنا ہے اور اس کا شرق معنی ہے کسی السی شہوت انگیز اندام نہانی میں حشفہ (آلہ تناسل کے سر) الاکرتاجس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ندہو۔ (تاج العروس ج. ۱ ص ۱۵،مطبوعه المطبعة الخيربيم معروب ۱۳ھ)۔

## المنبليه كزويك زناكي تعريف

طامه این قدامه منبلی لکھتے ہیں : اہل علم کا اس فض کے زانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی ایسی عورت کی قبل المام کا اس فض کے زانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی ایسی عورت کی قبل المام کا ام نہائی میں وطی کرتا ہی اس کی مثل زنا ہے کیونکہ یہ بی اس مام کا فرج (سرین) میں وطی کرتا ہے کیونکہ یہ بی وطی کی مت کی فرج (شرمگاہ) میں وطی کی میں وطی کی مائے۔ نیز اللہ تعالی فرما تا ہے:

(التماه:١٥) تمهاري ووورتي جوب حيائي كاكام كرتي بير

اورد بريس وطي كرنامجى بحيال كاكام بكوتكدانشتعالى في وموط كمتعلق فرمايا:

(الامراف: ٨)كياتم بدحيائي كاكام كرت مو؟

لیخامرد مردوں کی دبر میں وطی کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے قوم لوط کے لوگ مورتوں کی دبر میں وطی کرتے ہے پھر الماکا دبر میں وطی کرنے مکلے۔

ظامه این قدامه کفیتے ہیں: اگر کوئی مختص مردہ مورت ہے وطی کر ہے تو اس میں دوتول ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ اس پر حد ہ نگاللم اوزامی کا قول ہے، کیونکہ اس نے آ دم زاد کی فرح میں وطی کی ہے ہیں بیزندہ مورت سے دطی کے مشابہ ہے، نیز اس لئے پہنچھیم گناہ ہے کیونکہ اس میں بے حیائی کے ارتکاب کے علاوہ مردہ کی عزت کوئجی پا مال کرنا ہے، اور دومرا قول یہ ہے کہ اس

#### **Click For More Books**

پر حدنیں ہے اور بیدسن کا قول ہے۔ ابو بکرنے کہا میر ابھی بھی قول ہے مردہ سے دطی کرنا وطی ندکرنے کی مثل ہے، کیونکہ اس ب شہوت نہیں آتی اور لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے زجر کومشر وع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حد کوز ز کے لئے مشر وع کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ اور نا بالغ لڑک سے زنا کرنے کا تھم ہے کہ اگر اس سے دطی کرنا تمکن ہوتو اس سے دطی کرنا ذنا ہے اور اس سے دلج اکرنے پر بالغہ سے دطی کی طرح حدد اجب ہوگی۔

علامہ ابن قدامہ منبلی لکھتے ہیں: اگر کم فض نے محرم سے نکاح کرلیا تو یہ نکاح بالا جماع باطل ہے، اوراگراس سے وطی کراؤ اکثر اہل علم کے قول کے مطابق پراس پر حدواجب ہے۔ حسن ، جابر بن زید ، امام ما لک ، امام شافتی ، امام ابو بوسف ، امام محر ، اسحاق ، ابوا بوب ، ابن ابی خیشہ کا بہی قول ہے۔ امام ابوطنیفہ اور توری کا قول بیہ ہے کہ اس پر صدفیوں ہے ، کو فکہ بدائے وطی ہے جس (کے جواز) میں شبہ پیدا ہوگیا ہے اس لئے اس وطی سے حد واجب نہیں ہوگی ، جیسے کو کی مخص اپنی رضافی بہن کر خرید کر اس سے دالا مرس سے پیدا ہوگیا ہے اس نئے مرس شاخ کر لیا اور نکاح اباحت وطی کا سبب ہے (اور حضرت آوم کی شریعت میں کا اس مشاؤ بہن سے نکاح جائز تھا) اس شہری وجہ سے اس پر صد لازم نہیں ہوگی ۔ (لیکن ایسے فضی کو تحزیر آفل کر دیا جائے گا ، کو تکھ ایک مشاؤ بہن کی اس سے شادی کرلی تورسول اللہ مان تھی تھی ہے اس کا سرقام کرنے کا تھم دیا۔ (یعنی اس پر حد جاری کربی کی کوئی کی کہ خطرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مان تھی تھی ہے نے اس کا سرقام کرنے کا تھم دیا۔ (یعنی اس کوئی کردو۔ (جامع تر خدی اس محرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مان تھی کی گیل ہے۔ سعیدی غفر لے )۔

علامہ ابن قدامہ صنبی متوفی ، ٦٦ ه لکھتے ہیں کہ اہام احمد کے اس مسئلہ میں دوقول ہیں۔ ایک قول ہیے کہ اس پر صدواجب
ہے، کیونکہ اس نے ایک عورت کے ساتھ وطی کی ہے جس کے حرام ہونے پر اجماع ہے اور اس میں ملکیت کا کوئی شبنیں ہے، الله دوسراقول ہیہ کہ اس پر صدنیں ہے جیسا کہ جامع ترذی ، سنن ابودا و داور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت براء کہتے ہیں میر کا اپنے چیا ہے ملاقات ہوئی در آس حالیکہ ان کے ہاتھ میں جبند اتھا۔ میں نے کہا کہاں جارہ ہیں، انہوں نے کہا ایک محف نے اپنی بہت کے مرنے کے بعد اس کی مرنے کے بعد اس کی بوی سے نکاح کرلیا، رسول اللہ سائے ہیں ہے اس کی گردن مارنے اور اس کا مال صبط کرنے کے بہت میں جنز جامع ترذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سائے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سائے ہیں گردائیا ، جوشم محرم سے وطی کرے اس کو کل کردو۔ "

علامه ابن قدامه لکھتے ہیں کہ امام احمدیہ تول رائج ہے کیونکہ بیصدیث کے مطابق ہے۔ نیز علامه ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جونگا ہے کے علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جونگا ہے کے مطابق ہے۔ نیز علامہ ابن قدامہ نئی المبن قدامہ نئی کا بن قدامہ نام میں مطبوعہ دارالفکر ہیروت ، ۱۵۰۵ھ)

### فقها مثافعيه كزديك زناكى تعريف

علامہ یکیٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں: مرادا پنی حثفہ (سپاری) کو کسی ایسی فرج (اندام نہانی) میں داخل کردے جو طبعاً مطابی ا اوراس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہوتو اس دطی پر حدوا جب ہوتی ہے اگر زانی محصن (شادی شدہ) ہوتو اس کی حدرجم ہے اوران

#### **Click For More Books**

ے ماتھ اس کوکوڑے نہیں لگائے جا کیں مے، اور اگر غیر محصن (غیرشادی شدہ) ہوتو اس کی صدکوڑے اور شہر بدر کرنا ہے، اس میں م داور ورت برابر بل-

محصن ہونے کی تین شرطیں ہیں: پہلی شرط مکلف ہوتا ہے، اس لئے بچداور مجنون پر صنبیں کیے گی لیکن ان کوز جروتو ہے کی جائے گی ، دوسری شرط ہے جریت بس غلام ، ام ولد اور جس کا بعض حصہ غلام ہو مصن نبیس ہیں ، اور تیسری شرط ہے نکاح سیح ہونا۔ . (روضعه الطالين دعمه ة المفتين ج٠١ م ٨٦ ٨ ، كمتب اسلامي بيروت ٥٠٠٠ هـ)

### نفهاءما لكيه كےنز ديك زنا كي تعريف

علامه ابوعبد الله شانی ماکی لکھتے ہیں: علامه ابن حاجب ماکل نے زناکی میتعریف کی ہے، کسی ایسے فرد کی فرج میں عمداً وطی کرے جواس کی ملک میں بالا تفاق نہو فرج کی قید سے وطی خارج ہوئئ جوغیر فرج میں ہو، اور آ دمی کی قیدسے وہ وطی خارج ہوگئ جوجانور کے ساتھ وطی ہو، کیونکہ جانور کے ساتھ وطی کرنے میں صنہیں بتعزیز ہے۔ (اکمال اکمال انعلم ج ٤ ص ٥ ٤ ٤ ، دار الکتب العلميه بيروت طبعي قديم)\_

### نتهاواحناف کے نزد یک زنا کی تعریف

ملك العلماء علامه كاساني حنى لكعت إي جوفض دار العدل مي احكام اسلام كاالتزام كرنے كے بعد اسے افتيار سے زندہ مفتها قامورت کی قبل (اندانی نهانی) میں ولمی کرے دارا آن حالیکہ وقبل حقیقتا ملکیت اور ملکیت کے شبداور حق ملک اور حقیقتاً نکاح اور شرنکاح اور نکاح اور ملک کے موضع اشتباہ کے شہرسے خالی ہو۔ (بدائع المصنائع ج٧م ٣٣) علامدابن ہام نے بھی مبی تعریف کاب۔ (فخ القديرج ٢ ص ٣٣ سكمر)۔

ال تعريف كي تيودكي وضاحت حسب ذيل ع:

ولى عورت كى اندام نهانى من بفترسپارى آلد تناسل كوداخل كرنا، پىجس ولمى سے صدواجب موكى اس من بفترسيارى داخل محاضروری ہےاوراس سے کم میں صدواجب نبیں ہوگی۔

حرام بھی مکلف مخص نے اجنی مورت ہے وطی کی ہوتو اس کوحرام کہا جائے گا ،اگر چہ بچیہ یا مجنون نے وطی کی تو اس پرحرام کا مع الكراك الكياري كالموتك في من التي الم عن المعالي من الما الما الما الما المياء بيرية في كدوه بالغ موجات موت موت موت ستحقیٰ کروہ بیدار ہوجائے اور مجنون ہے جی کروہ شیک ہوجائے۔اس حدیث کوامام ترندی (رقم: ١٤٢٣) اورامام ابوداؤد (رقم: العلام) في روايت كياب.

مورت کی اندام نہانی کو کہتے ہیں اس قید کی وجہ ہے مرد یا عورت کی وبر (سرین) میں وطی امام ابوطنیفہ کے نز دیک زناگ عریف سے خارج ہوگئی،اس کے برخلاف امام ابو بوسف،امام محمداور فقہاء مالکیہ،اور فقہا وصنبلیہ عورت کی دبر میں دلمی کوجھی زیا قرار

ویتے ہیں۔امام الومنیفہ کی دلیل مدہ ہے کہ دہر بی وطی کولواطت کہتے ہیں اور اس کی حدیث محابہ کا اختلاف تھا اگریے زیا ہوناز اختلاف ندہوتا، نیز زیااس لئے حرام ہے کہ اس سے نسبت مشتبہ ہوتا ہے اور بچے مضالع ہوتا ہے اور لواطت بی صرف نطفہ ضائع ہوتا ہے جیسا کہ عزل بیں ہے۔

عورت: اس قید کی وجہ سے جانور کے ساتھ وطی ، زنا کی تعریف سے خارج ہوگئ ، کیونکہ یہ ایک نا در چیز ہے اور طبعیت سلیرار سے نظرت کرتی ہے۔

زندہ:اس تیدی وجہ سے مردہ کے ساتھ وطی ، زنا کی تعریف سے خارج ہوگئ ، کیونکہ یہ بھی ایک ناورامر ہے اور طبیعت سلیرار سے نفرت کرتی ہے۔

مشتها قابینی اس مورت سے وطی کی جائے جس پر شہوت آتی ہواتی جیوٹی او کی جس پر شہوت نہ آتی ہواس سے وطی کرناز نائل ہے۔ (ہر چند کہ اتن جیوٹی او کی سے وطی کرنے والے پر تعزیر ہوگی)۔

مالب اختیار: یعنی وطی کرنے والے کو اختیار ہو، ای طرح مد کے وجوب کے لئے وطی کرانے والی مورت کا مخار ہونا کا ضروری ہے، اس لئے مکرہ (جس پر جبر کیا گیا ہو) پر صدنیں ہے، کیونکہ مافظ آبیٹی نے امام طبرانی کی متحد و اسانید کے ساتھ بہ صدیث ذکر کی ہے: حضرت مقبد بن عامر ، ججرت عمران بن حسین ، حضرت ثوبان ، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمروضی الله تعالی محدیث ذکر کی ہے: حضرت مقبد بن عامر ، جر سام بر جبر کیا گیا ہو (کے گناہ کو) افحالیا گیا۔ (بنا صدید کا دور کا میں کا میر جبر کیا گیا ہو (کے گناہ کو) افحالیا گیا۔ (بنا الزوائد جبر کا میں ۲۰ دار الکتاب العربی)

ال پر علاه کا اتفاق ہے کہ اگر حورت پر جرکر کے اس کے ساتھ وطی کی جائے تو اس پر صدفیں ہے، لیکن مرد جس اختلاف ہے۔
امام شافعی اور محققین ما لکیہ کے نزدیک اگر مرد پر جرکر کے اس سے وطی کرائی جائے تو اس پر صد ہے نہ تعزیر فقہا وحتا بلہ ہے نزدیک
اس پر صد لگائی جائے گی کیونکہ اس کے آلہ کا منتشر ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ اگراہ فیش ہے۔ اور وہ اپنے اختیار سے وطی کروہ ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک مرد پر بھی صدفین ہے کونکہ انتشار اس کے مرد ہونے کی دلیل ہے، اختیار کی دلیل ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک مرد پر بھی صدفین ہے کونکہ انتشار اس کے مرد ہونے کی دلیل ہے، اختیار کی دلیل ہیں ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک مرد پر بھی صدفین ہے کونکہ انتشار اس کے مرد ہونے کی دلیل ہے، اختیار کی دلیل ہیں ہے۔ امام ابوسنی ، اور امام محرکا بھی بھی نظریہ ہے۔

#### دارالعدل:

دارالعدل سے مرادداراسلام ہے، کیونکہ دارالحرف اوردارالکفر میں قاضی کو صد جاری کرنے کی قدرت نہیں ہے بعن آگر کوئ هنگس دارالحرب میں یا دارالکفر میں زنا کرے گاتو بھی وہ اسلامی سز اسوکوڑوں یارجم کا مستحق ہے، لیکن چونکہ قاضی اسلام، دارالکفر یا دارالحرب میں اسلام سزائمیں نافذ کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے اس پر صد جاری نہیں ہوگی، دارالکفر میں بھی زائی سزا کا سخن ہادراس کا بیعل گناہ ہے جیسا کہ سود، چوری، ڈاکہ آن اورد مگر جرائم اوردارالحرب میں نا جائز اور گناہ ہیں، ای طرح زنا بھی دالے اگرادر گناہ ہے۔
ناجائز اور گناہ ہے۔

احكام اسلام كاالتزام: اس تيدكي وجه ي حربي من من خارج ب، كيونكه اس في احكا اسلام كاالتزام بيس كميا بمسلمان اور ذنا

#### **Click For More Books**

اورز ناکریں مے توان برحدی جاری کی جائے گی۔

حقیقت ملک سے خالد ہوتا: اگر کمی مخص فے الی باندی سے دخی ار ب جو مشتر کہ ہے اس کی اور کسی کی ملکیت میں ہے، یا اس کے ایس باندی ہے وطی کی جواس کی محرم تھی تو چونکہ وہ حقیقا اس کی ملکیت میں تھی اس لئے اس کا یہ فعل ہر چند کہ نا جائز ہے لیکن زنا مبیں ہاوراس پر صربیس ہے۔

حقیقب تکار سے خالی ہوتا: اگر کمی صفحف نے اپنی بیری سے حالت حیف یا نفاس میں ولمی کرنی یاروز و وار یا محرمہ بیوی سے وطی کر لی یا ایلاء یا ظبار کے بعدوطی کر لی توہر چند کہ میٹل گناہ ہے کیکن زنانہیں ہے، کیونکہ عورت حقیقتا اس کے نکأح میں موجود ہے۔ شبد ملک سے خالی ہوتا: جب ملک یا نکاح میں شبہ وجائے تو حد نہیں ہے کیونکہ نی مان چینے نے فرمایا: شبہات کی بناء برصدود ساقط كردو . (سنن التر مذي رقم الحديث: ١٤٢٤)

مثلاً الركمي مخص نے بينے كى باندى سے دهى كرنى تواس پر صدنبيں ہے كيونكه بوسكتا ہے كداس كويہ شبہ بوا بوكه بينے كے مال كا میں مالک ہول۔امام ابن ماجدنے اپنی سند کے ساتھ حصرت جابر بن عبداللہ ضی اللہ تعالیٰ عندسے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے کہا یارسول اللہ!میرامال بھی ہےاوراولا دمجی اور میرا باپ میرا مال بڑپ کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا: ( سنن ابن ماجہ رقم الحدیث : ۲۲۹۱ ) تواور تیرامال تیرے باب کی ملکیت ہے۔

اک طرح مکا تب کی با ندی سے وطی کرنا بھی زنانہیں ہے، کیونکد مکا تب جب تک بوری رقم ادا ندکرے ما لک کا غلام ہے سو اس کی باندی مجی اس کی ملکیت ہے۔

#### شبنكاح سے خالى مونا

یعن عقد نکاح میں شہنہ ہو۔مثلاً کمی مخص نے بغیرولی یا بغیر کواو کے نکاح کر کے دطی کرلی ، یا نکاح متعد کر کے دطی کرلی تواس کا ۔ پیمل زنانبیں ہےخواہ وہ اس نکاح کے عدم جواز کا اعتقاد رکھتا ہو کیونکہ اس نکاح کے جواز اور عدم جواز میں علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس نکاح میں شہر آسمیا۔ ای طرح اگر کسی مخص نے لیسی ، رضاعی یاسسرالی کے دشتہ سے کسی محرم سے نکاح کرلیا یا دو بہنوں کو تکاح مس جمع كرليايا كمى حورت ساس كى عدت مين نكاح كرليا اوراس عقد نكاح كى وجدے وطى كرلى توامام ابوصنيفه كزر يك اس برحد تمیں ہوگی خواہ اس کو نکاح کی حرمت کاعلم ہو، کیونکہ اس وطی میں اس کوشبہ لاحق ہو گیا ہے۔ لہٰذا بیدوطی زیانہیں ہے البنہ اس پر تعزیز

فقهاء مالكيد، فقها وشافعيد، فقها وصنبليد، امام ابويوسف اورامام محدفيد يكهاب كهجودهي ابدأ حرام مواس سے عدلازم آتى ب اور بینکاح باطل ہے اور اس کے شبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔البتہ جووطی ابدأ حرام نہ ہوجیے بیوی کی بہن یا جس نکاح میں اختلاف ہو میے بغیرولی یا بغیر کواہوں کے نکاح ،اس وطی کی وجہ سے مدلازم نیس آتی۔

امام ابو منیغه اورجمهور فقهاء کے درمیان منشاء اختلاف بیہ کہ امام ابو منیغہ کے نز دیک قاعدہ بیہ کہ جب نکاح کا الم مخف اس كل من تكاح كرب جومقاصد تكاح كے قابل موتووہ تكاح وجوب صدے مانع بے بخواہ وہ تكاح حلال موياحرام اورخواہ وہتحريم

#### **Click For More Books**

### حدز تا کی شرا کط

حدزنا جاری کرنے کے لئے جن شرا کط پرفقہاء کا اتفاق ہے، ووحسب ذیل ہیں:

١ ـ ز تاكرنے والا بالغ مو، تا بالغ ير بالا تفاق صد جاري نيس موتى ـ

٢ \_ زند كرف والاعاقل مو، ياكل اورمجنون يربالا تفاق صدجاري ميس موتى \_

٣٠ جہورفتہا و كنزويك زانى كامسلمان ہوتا بھى شرط ب، شادى شده كافر پرفقها وحنفيہ كنزويك مدجارى نہيں ہوتى،
البتداس كوكوڑے لگائے جاتے ہيں۔فقہا وشافعيداور حتابلہ كنزديك زنا اورشراب خورى كى كافر پركوئى حدنہيں ہے كيونكہ بياللہ كافتر ہے اوراس نے حقوق البيد كالتزام نہيں كيا،فقہا و مالكيد كنزديك اگر كافر نے كافرہ كے ساتھوز تا كيا تواس پرحد نہيں ہے،الہت تاديباس كومزادى جائے كى اوراگر اس نے مسلمان عورت سے جراز تا كيا تواس كوتل كرديا جائے كى اوراگر اس نے مسلمان عورت سے جراز تا كيا تواس كوتل كرديا جائے كى اوراگر اس نے مسلمان عورت سے جراز تا كيا تواس كوتل كرديا جائے كا اوراگر باجى رضامندى سے ذا

٤ ـ زانی مختار ہوا گراس پر جبر کیا گیاہے تو جمہور کے نز دیک اس پر صدنیں ہے اور فقتها وحنا بلہ کے نز دیک اس پر صدہے اوراگر عورت پر جبر کیا گیا تو اس پر بالا تفاق صدنیں ہے نہ

٥ - عورت سے زنا کرے ، اگر جانور سے وطی کی ہے تو خدا بب اربعد میں بالا تفاق اس پر صدبیں ہے ، إلبت تعنو ير ہے اور جمہور كنزويك جانوركو بالا تفاق تم نبيس كيا جائے گا اوراس كو كھانا جائز ہے ۔ فقہا وحنا بلد كے نزويك اس كا كھانا حرام ہے۔

٦-الي لاک سے زنا کيا ہوجس کے ساتھ عاد تا وطی ہو سکتی ہو اگر پہت جھوٹی لاک سے زنا کيا ہے تو اس پر عد نبيس ہے تابالغ لوک پر حد نبيس ہوتی۔

٧ ـ زناكر نے يمل كوئى شهرند ہواكراس نے كى اجنى عورت كو يه كمال كيا كروه اس كى بيوى يا باندى ہے، اور زناكرليا توجہود كنزد يك اس پر صد نيس ہے اورا يام ابوصنيفد اورا يام ابو بوسف كنزد يك اس پر صد ہے، جس عقد تكاح كے جواز يا عدم جواز يمل اختلاف ہواس تك نور يك اس پر صد ہے، جس عقد تكاح بالا تغاق نا جائز ہے جيسے اختلاف ہواس كاح كے بعد ولى كرنے بر صد نيس ہے اور جہود كے عارم سے نكاح يا دو ببنول كو تكاح ملى جمع كرنا امام ابو صنيف كنزد يك اس تكاح كے بعد ولى كرنے بر صد نيس ہے اور جہود كے فرد يك صد ہے۔

٨ ـ اس كوزيا كى حرمت كاعلم بواكروه جهل كادعوى كرے اوراس سے جهل متصور موتواس ميں فقها ما لكيد كے دوتول ہيں -

٩ يورت فيزحر بي مواكرووحربيب تواس من فقها وما لكيد كدوتول إلى ..

۱۰ عورت زنده بواگروه مرده بتواس سے وطی کرنے پرجمبور کے زدیک صدیس باورفقها ، مالکی کامشبور خرب بد ب

۱۱۔ مرد کا حثند (آلد تناسل کاسر) عورت کی قبل (اندام نہانی) میں غائب ہوجائے اگرعورت کی و بر میں وطی کر لے توجہور کے نزویک اس پر صدنییں ہے، اس طرح لواطت (اغلام) پر بھی صدنییں ہے، اگر امبنی عورت کے پیٹ یا رانوں سے لذت حاصل کی تواس پر بھی تعزیر ہے۔

عد المراسلام میں کیا جائے ، دارالکفر یا دارلحرب میں زنا کرنے پر صدنیس ہے ، کیونکہ قاضی اسلام کو وہاں صد جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ (لفظ الاسلامی بیروت، ۱٤٠٥هـ)

## احسان كم تحتيق

فقہا واربعہ کا اس پراتفاق ہے کہ اگرزانی محصن (شادی شدہ) ہوتو اس کورجم کیا جائے گا خواہ مرد ہویاعورت اور اگر دہ غیر محصن ہے تو اس کوکوڑے مارے جائیں محماس لئے احصان کامعنی مجمنا ضروری ہے۔

سد محرم تفى زبيرى حنى تكعة بن:

احسان کا اصل بین معنی ہے منع کرنا ، حورت اسلام ، پاکدائن ، حریت اور نکاح ہے محصنہ ہوتی ہے ، جو ہری نے تعلب سے نقل کیا ہے ہر پاک دائن حورت محصنہ ہے اور ہر شادی شدہ حورت محصنہ ہے۔ حالمہ عورت کا بھی محصنہ کہتے ہیں کیونکہ حمل نے اس کو دخول ہے منوع کر دیا۔ مرد جب شادی شدہ ہوتو محصن ہے۔ حضرت ابن مسعود نے "فاذااحصن فان اتین بغانصته "کی تغییر جن کہا بائدی کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا ہے۔ زجاج نے محصنین بائدی کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا ہے۔ زجاج نے محصنین فیرمسافحسین کی تغییر جن کہا جا تھا ہے۔ خواتی نے مسلمان ہونا ہے۔ دور تا ہے بازر ہنا ہے اور والمحصند من النساء کا معنی شادی شدہ خواتین ہے۔ رفات العروس جو میں النساء کا معنی شادی شدہ خواتین ہے۔ رفات العروس جو میں النساء کا معنی شادی شدہ خواتین ہے۔ رفات العروس جو میں النساء کا معنی شادی شدہ خواتین ہے۔ (تان العروس جو میں 100 میں 100

(۱) معل (۲) بنوغ (۳) حریت (۱) اسلام (۱) تکار سی (۲) خاونداور بیری دولون کاان صفات پر مونا (۷) تکار سی اسک احد خاوند کا بیری بیری دولون کاان صفات پر ند بوئے سے احسان سک احد خاوند کا بیری سے وطی کرنا لہذا ہی، مجنون ، قلام ، کافرتکار فاسد ، مدم وطی اور زوجین کے ان صفات پر ند بوئے سے احسان مجمع فیس بوگا۔ (بدا کی الصفا کی ج م ۲۸ میلود کرا چی ، ۱۱ د)

## لناك ممانعت اورد نمااور تفرت بس اس كسزا كمعلق قرآن ميدى آيات

(بن امرائل: ٣٦) اورزنا كريم به مع واد ويك ووب حيال كاكام باور برارات بـ . (الور: ٢) زناكرة والى مورت اورزناكرة والمعمروان على سع برايك وقم موكوز سه مارو، اوران يد شرق تحم نافذ

کرنے میں تم کوان پر رحم ندآئے ، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سز اکے وقت مسلمانوں کی ایک جماحت حاضر ہونی جاہیے۔

(الغرقان: ٢٩ - ٢٨) اورجولوگ الله كے ساتھ كى اور معبودى عبادت نہيں كرتے اور جس فخص كے قبل كرنے كوالله نے حرام كرديا ہے اس كونا حق قبل نيس كرتے اور ذنائيس كرتے ، اور جو خص يكام كرے كا وہ خت عذاب كا سامنا كرے كا قيامت كون اس كے عذاب كود كمنا كرديا جائے كا اور وہ بيشہ ذلت والے عذاب بس رہے كا۔

اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتی ان چیزوں پر بیعت کرنے کے لئے آئی کہ دواللہ کے ساتھ کی کوشریک نیل کریں ہے، نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہ اپن اولا دکوتل کریں گی اور نہ کو کی ایسا بہتان با ندھیں گی جس کو وہ خودا ہے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گھڑلیں اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی حک عدولی کریں گی تو آپ ان کو بیعت کرلیں اور ان کے لئے استغفاد کریں۔ بیٹک اللہ بہت بخشنے والا، بے حدر حم فرمانے والا ہے۔

زناكى ممانعت، غرمت اورد نيااورآخرت بين اس كى مزاكم تعلق احاديث اورآثار

(۱) حفرت انس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماؤنولیلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بیہ کہ مل اشالیا جائے گا، جہل برقر ارر ہے گا، شراب ہی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ ( میجے ابخاری قم الحدیث: ۸۰۔ میجے مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۷ بسنن التر غذی رقم الحدیث: ۲۲۷ بسنن این ماجدرقم الحدیث: ۲۲۷۸ بسنن این ماجدرقم الحدیث: ۲۰۵۰ مسند عبد بن حمیدرقم الحدیث: ۱۹۹۰)

(۲) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ درسول الله مان تیجی ہے فرمایا: جومورت خوشبونگا کرلوگوں کے سامنے کے کررتی ہے تاکہ لوگوں کواس خوشبوآئے وہ مورت زانیہ ہے۔ ( یعنی وہ مورت لوگوں کے دلوں میں زنا کی تحریک پیدا کرتی ہے)
(سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۷۷۳ ، سنن التر مذی رقم الحدیث ؛ ۲۷۸۸ ، سند احمد ی ۶ می ۴۹، سند عبد بن حمید قم الحدیث؛ ۷۵، مند البزاور قم الحدیث : ۲۵، ۲۵، مند بان رقم الحدیث : ۲۵، ۲۵ ه ، المحدد رک ۲۶ میں ۱۹۹۳ ، سنن جی تی تی میں ۲۹۱ میں ۱۹۹۳ ، سنن جی تی تی میں ۲۹۱ میں آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور شان کو پاک کرے گا اور شان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لے در دناک عذاب ہوگا، بوڑھ زائی ، جبوٹا با دشاہ (سرداریا حاکم ) اور مسلم رقم الحدیث ۲۰۱۰ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث : ۲۵ میں ۲۸ میں ۱۹۰۰ میں تا الایمان قم الحدیث : ۲۰ میں ۱۹۰۰ میں ۲۰ میں ۱۹۰۰ میں ۲۰ میں

(٤) حضرت ابو دورض الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله سائن کی این جمن آ دمیوں سے اللہ مجبت رکھتا ہے اور تمن آ دمیوں سے اللہ مجبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں: ایک مخص لوگوں کے پاس جا کرسوال کرے من آ دمیوں سے اللہ مخص لوگوں کے پاس جا کرسوال کرے اس کا سوال ان کے ساتھ کسی رشتہ داری کی بناء پر نہ ہو، اور وہ لوگ اس کو منع کر دیں ، پھر ایک مخص ان کے بیچے سے جائے اور چیکا سے اس کودے دے دے ، اور اس کے عطیہ کو اللہ کے سواکوئی نہ جانا ہو، یا وہ مخص جس کو اس نے عطیہ دیا تھا اور وہ لوگ جورات کو سفر

(۷) حضرت ابو ہریرہ درخی اللہ تعافی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مانٹھینے نے فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب بی اللہ اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنے سرے قیص اتارتا ہے۔ (المستدرک ج اص ۲۲، شعب الایمان رقم الحدیث : ۲۳، ۵، الکہائز لذھمی ص ۸۳-۸۲، الترغیب والتر ہیب للمنذری ج م ۲۰ ۲، دار الحدیث قاہرہ)۔

(۸) حفرت ام المونین میمونه بنت الحارث دخی الله تعالی عنه بیان کرتی ہیں که دسول الله سائظ کیے بینے فرمایا: میری امت اس افت تک ایستے حال میں دہے گی جب تک ان کی اولا دزنا کی کثرت سے نہو، اور جب ان کی اولا دزنا کی کثرت سے ہوگی توعفر یب الله ان میں دہے گی جب تک ان کی اولا دزنا کی کثرت سے ہوگی توعفر یب الله ان میں عام عذاب نازل فرمائے گا۔ (منداحمہ جسم ۳۳۳، مندابو یعلیٰ قم الحدیث: ۹۱، ۷، مجمع الزوا کہ جسم ۷۰۷) الله ان میں عام مذاب نازل فرمائے گا۔ (منداحمہ جسم ۲۳۳، مندابو یعلیٰ قم الحدیث یا بھوض زنا کرتا ہے اس سے ایمان میں ان میں میں ان میں کہ نی سائٹ کی ایک میں ان میں کہ ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اس ایمان سے ایمان

نكل جاتا ہے، پس اگروہ تو بركر بے تواللہ اس كى توبة بول فر ماليتا ہے۔ (انجم الكبيرةم الحديث: ٢٢٧٤، شعب الايمان قم الحديث: ٢٣٦٥ ، جمع الزوائدج اص ١٠،١ الترغيب والتربيب للمنذرى قم الحديث: ٢٩٥ ، حافظ عسقلانى نے كباس كى سند جيد ہے ١٧٥ مى ١٠٠ الاصاب ج مص ٤٩ مى تديم )۔

(۱۲) حضرت ابن مهاس رضی الله تعالی عند بیان کرتے این که دسول الله مان الله مایاتی زناسے بیجے رہو، کیونکہ اس جس المعسلتیں ہیں:

(١)اس سے چرے کاروال چل جاتی ہے۔

(٢)رز لمنطق موما تا يهد

(۲)رحمان نارازش ہوتا ہے۔

ر میں ماں ماں ماں ماں ہے۔ ( بینی بہت دیر تک رہنا) (اعجم الاوسط رقم الحدیث : ۹۲، ۷، مجمع الزوا کدج ۲ ص ۲ ۲۰ ۶، اس کی سند میں عمر و بن جمیع متر وک ہے )

(۱٤) حضرت عبدالله بن يزيدرض الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله مان عظيم فير مايا: اے عرب كى ہلاك ہونے والى عور تو! مجھے سب سے زيادہ تم پرز تا كا اور شہوت خفيہ (ريا كارى) كا خوف ہے۔ (صليعة الا ولياء ج ٧ ص ١٢٢)

(۱۰) حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مان الله علی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیمن آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوں مے، بوڑ ھا، زانی، امام کذاب اور منتکبر فقیر۔ (مند البزار رقم الحدیث ،۸۰ ۱۳۰ الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۳۰۳، مجمع الزوائدی ۲۰ ص ۲۰۰)

(۱٦) حضرت جابررض الله تعالى عند بيان كرتے ہيں كه رسول الله مل في ي جب الله فرمايا: جب الله فرمه پرظلم كيا جائے تو وشمنول كى حكومت ہوجائے كى اور جب كثرت كے ساتھ ذنا كيا جائے كا تولوگ به كثرت قيد ہوں كے اور جب تولم لوط كامل به كثرت كيا جائے كا تولوگ به كثرت قيد ہوں كے اور جب تولم لوط كامل به كثرت كيا جائے كا تواند مخلوق كے او برے اپنا باتھ اٹھائے كا، پھر يہ پرواؤيس كرے كا كدوه كس وادى مس بلاك ہوتے ہيں۔ (المجم الكبيرة م الكب

(۱۷) حضرت ابوہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مائی بیٹے نے فر مایا اللہ تعالی قیامت کے دن بوڑھے زائی اور بوڑھی زانیہ کی طرف نہیں دیکھےگا۔ (البھم الاوسط رقم الحدیث: ۸۳۹۸، الترخیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۳۵۳، حافظ البیقی نے کہااس کی سند میں ایک رواوی ہے مولی بن مہل اس کو میں نہیں جانتا اور اس کے باتی راوی ثقافت ہیں )

(۱۸) معفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله من الله تفاییم نے فرما یا الله تعالی معمر دانی اور متکبر فقیر کی طرف نہیں دیکھے گا۔ (امعجم الکبیر قم الحدیث: ۱۳۱۹ء حافظ البیٹی نے کہا اس کا ایک روای ابن لہیعہ ہے اس کی حدیث حسن بھی ہوتی ہے اور منعیف بھی مجمع الزوائدج ۲ ص ۲۰)۔

(۱۹) حضرت نافع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله من ایکٹیلم نے فرما یا متکبرمسکین ، بوڑ ھازانی اوراپئے عمل سے الله پراحسان جمانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث : ۳۶ ۳ ، حافظ البیعی نے کہااس کے ایک راوی الصباح بن خالد کو میں نہیں جانتا اوراس کے باقی راوی ثقه ہیں جمع الزوا کدج ۲ مس ۲ ۲)

(۱۲) حضرت بریده رضی الله تعالی عند نے کہا سات آسان اور سات زمینیں بوژ معے زائی پرلعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی فروج کی بد ہو سے الل دوزخ کو بھی ایذا ہوگی۔ (مندالبزار قم الحدیث: ۱۸ ۱۵ ۱۵ الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۳۵۲ ۲، مجمع الزوائدج ۶ ص ۵ ۵ ۲)۔

(۲۱) حضرت عثمان بن الی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی می ٹیٹیئیلم نے فرمایا آ دھی رات کوآ سانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھرایک منادی نداء کرتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہوتو اس کی دعا قبول کی جائے ، کوئی سائل ہوتو

#### **Click For More Books**

ال کوعطا کیاجائے ،کوئی مصیبت زوہ ہوتو اس کی مصیبت دور کردی جائے ہیں ہردعا کرنے والے مسلمان کی دعا تھول کرنی جائے گی مواس کے حوال کی جائے گی مواس کے جو خالمان کی مصیبت دور کردی جائے گی الاوسط رقم مواس کے جو خالمان کی بیا ہے۔ (منداحمہ جو ہوں کا اوسط رقم الاوسط رقم الحدیث : ۲۷۹، جو الزوائد جو میں الحدیث : ۲۷۹، حافظ منذری نے کہا اس حدیث کی سندھ کے ہالتر خیب والتر ہیب جارتم الحدیث : ۱۱۹۳، جمع الزوائد جو میں ۸۸)

(۲۲) حطرت عبداللہ بن بسررضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی و نے فر ما یا زانیوں کے چیروں میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔(الترخیب والتر ہیب ج ۳ رقم الحدیث: ۳۰۲ ۶، مجمع الز وا کدج ۶ ص ۲۰ ۲۰ س) کی سند پراعتراض ہے)

(۲۳) حضرت ابن ممرد منی الله تعالی عنه بیان کرتے ایس که دسول الله مل تعلیم نے فرمایا و ما تعربیدا کرتا ہے۔ ( هعب الایمان رقم الحدیث: ۶۱۸ و ، الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۲۰ و ۳)

(۲٤) حضرت الوالم مراحل رضى الله تعالى عند بيان كرتے ہيں كه على في رسول الله سائن الله كا و يقرماتے ہوئے ستا ہك على سويا ہوا تھا ميرے پاس دوفس آئے ان دوفول في بيان كري بطوں ہے پائر كر افغا يا اور جھے ايك سوت ہو حاكى والے پيان پر ہے ، اور جھے ہياں پر ہے ہے جس في بيان ميں كى طاقت فيس ركمتا ، انہوں في كہا ہم آپ كے لئے ہو حمنا آسان كردي كے ، گرش ہو حاحتیٰ كہ بيس اس پيا أے وسط عن بي كيا ، ما كا و عمل في بهت ذور كی آ واز يس بيس ، (الی قول ) ہم چلتے رہے تی كہ بيس في بي بيا يكون كور كي ما جن بيس اس بيا كور ہي كہا ہے ہو كئے كی آ واز يں جی ، (الی قول ) ہم چلتے رہے جی كہ بير منتو لين كفار ہيں ، و بيل الله الله بيان بيت بھو لے ہوئے ہي انہوں نے كہا يہ منتو لين كفار ہيں ، و بي الله بيان بيت بھو لے ہوئے ہي الله بيان من الله ب

(۲۰) حضرت ابوہریرہ درضی اللہ تعاتی عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مان تھی ہے فرمایا جب کوئی مخض زنا کرتا ہے تواس کا ایمان نکل جاتا ہے کو یا کہ دواس کے اوپر سائمان ہواور جب وواس سے تو ہے کرتا ہے تواس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۶۶۹ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۲۲۷ ،السعد رک ج۲ مس۲۲ سن سینی جام ۲۲ م

(۲۲) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ بھارے پاس رسول الله مل فیلیم آئے اور ہم اکشے جائے۔ آپ نے فرمایا: اسے مسلمانوں کی جماعت! الله سے ڈرواور رشتہ واروں سے ملاپ رکھو، رشتہ واروں سے میل جول سے فرمایا: اسے مسلمانوں کی جماعت! الله سے ڈرواور رشتہ واروں سے ملاپ رکھو، رشتہ واروں سے میل جول سے زیادہ جلد کینچے والا اور کوئی عذاب ہیں نیادہ جلد کینچے والا اور کوئی عذاب ہیں ہے، اور تم مال باپ کی نافر مانی سے بچر کے تک کہ ایک مرف الله رب التا اللہ باپ کی نافر مانی ہم یائی صرف الله رب التا اللہ باپ کی نافر مانی سے بچر کے تو کہ الله دیں۔ ۱۹۰۶ ہم جمع الزوائدج میں ۱۹۰۵)

(۲۷) راشد بن سعدالمقر انی بیان کرتے ہیں کدرسول الله مانتیل نے فرمایا جب جمعے معراج کرائی حق تو میرای ہے تو گوں

#### **Click For More Books**

کے پاس سے گزرہوا جن کی کھال آ کے کی قینچیوں سے کائی جاری تھی۔ میں نے کہاا سے جبریل سے گزراجس سے بخت بد ہوآ رہی تھی میں نے بوچھاا سے جبریل بیکون لو کے ہیں؟ انہوں نے کہایہ وہ عورتیں ہیں جوز تاکرائے کے لئے خودکو مزین کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جوان کے لئے جائز نہ تھے۔ بیر حدیث مرسل ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۰۵۰، التر خیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۲۰۶)

(۲۸) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله سائی کے اپنا عادمازی کرنے والا بت پرست کی مثل ہے۔ (مساوی الاخلاق للحرائطی رقم الحدیث: ۴۷۷ ، الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۴۱ ه ۲، تاریخ دمثق الکبیر لابن مساکر جز ۲۲ ص ۱۷۷ رقم الحدیث: ۴۹۳۱ ، مطبوعه داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۶۲۱ه)

حافظ منذری نے کہا سیح حدیث سے ثابت ہے کہ عادی شرائی بت پرست کی طرح اللہ سے ملاقات کرے گااوراس میں فک قبیل کہ زناشرائی نوشی سے بڑا گناہ ہے۔(الترغیب والتر ہیب ج ۳ م ۲۳۷ ، بیروت، ۱۶۱۶ھ)

(۲۹) حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائنظیلم نے فرمایا جس بستی میں زیااور سود کا ظہور ہو انہوں نے اپنے او پر اللہ کے عذاب کو طال کر لیا۔ (بیصدیرٹ سی ہے ) (المسعد رک ج۲ ص ۳۷، الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۳۶۳ ، شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۶۳ ، شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۷۳ ) (۳۰)

حفرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جس توم میں زیااور سود کاظہور ہواانہوں نے اپنے او پر اللہ کے عذاب کوطلال کرلیا۔ (مندابولیعلی رقم الحدیث: ٤٩٨١ ، ١٦٥ ، الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ٤٤ ٥ ٣ ، ، ٢٧٧ ، مجمع الزوائدج ٤ ص ١١٨)

## عهد پرجل وراشت اور حكم نسخ كابيان

وعن قتادة عن قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ عُقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ, صِيبَهُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيداً} وفلك أن الرجل كان يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول هدمي هدمك و دمي دمك و ترثني وأرثك و تطلب بي وأطلب بل المنطقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة ا

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے ہم مخص کے ترکہ کے لئے دار ثم تمرر کردیئے ہیں۔اولا و قرابت دار اور وولوگ جن سے تماراع بدہوچکا ہے سوتم انبیں ان کا حصد دوبیشک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ (النسام: ۳۳)

امام ابن جریر نے قادہ سے اس آیت کی تغییر میں بیدوایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی فخص دوسر مے فخص ہے (جس سے اس ابن جریر نے قادہ سے اس کی نبی قرابت نبیں ہوتی تھی ) بیر عبد کرتا کہ میراخون تمہارا خون ہے اور میرا نقصان تمہارا نقصان ہے تم میرے وارث ہو سے اس کی نبی اس کا جھٹا جسے مظالبہ کرتا اور میں تم سے مطالبہ کروں گا بھرزمانہ اسلام میں اس کا چھٹا جسے مظالبہ کرتا اور میں تم سے مطالبہ کرتا اور میں تم سے مطالبہ کرتا اور میں تم سے مطالبہ کروں گا بھرزمانہ اسلام میں اس کا چھٹا جسے مقرر کردیا میں اس کا جھسان تا تھا بھر جب سورة انغال میں بیآیت تازل ہوئی:

#### **Click For More Books**

(آیت)-واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله--(الانقال:٥٧) ترجم: اورقرابت دارایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں۔

ثرح

اس آیت کنزول کے بعدجس مخص سے کس نے عبد کیا تھا اس کی وراثت منسوخ ہوگئ۔ (جامع البیان ن م ص ۲۴) علامہ سیدمحمود آلوی حنفی متوفی ۲۷۷ مع لکھتے ہیں:

امام ابوصنیدر حمدة الله تعالی علیه کاند بب بیرے کہ جب کی مخص نے کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہ عبد کیا کہ دواس کی دیت اداکرے گا اور اس کا وارث ہوگا تواس کا دیت اداکر ناشی ہے اور اگراس کا کوئی اور نبی وارث شہوتو پھروہ خنص اس کا وارث ہوگا۔ (روح المعانی ج م ۲۲)

علامه ابوالفرج عبدالرحن بن على بن محمد جوزى منبلي لكية بن: اس آيت كي تنسير مي جارتول بن:

(۱) جاہلیت میں جولوگ ایک دوسرے ہے ایک دوسرے کا دارث ہونے کا عہد کرتے اس آیت میں دولوگ مراد ہیں اور سور ۃ انفال کی آیت ہے سے تھم منسوخ ہوگیا۔

(٢) اس سے وہ مہا 2 مین اور انسار مراد ہیں جن کورسول الله التاليج في ايك دوسرے كا بھائى بناديا تھا۔

(٣) اس سے وہ لوگ ہیں مراد ہیں جن کوز مانہ جا ہلیت میں لوگ اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے حالا نکہ وہ کسی اور کے بیٹے ہوتے

تے پہلے ول کے متعلق امام شافعی امام مالک اورامام احمد کا بیذہب ہو وسورة انغال کی آخری آیت سے منسوخ ہو گیا۔

"(٤) امام ابوصنیفہ کا یہ فرجب ہے کہ بیتھم اب مجی باتی ہے البتہ عصبات اور ذوالا رحام اس مخص پر مقدم جی جبد کیا سمیادہ نہ ہوں تو اس کوعبد کرنے والے کی وراخت ملے گی۔

اورایک جماعت کا فرہب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جم مخص ہے تم نے ورافت کے علاوہ مدد کرنے اور خیر خواتی کا معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ کو پورا کروا کیونکہ زمانہ جا لجیت میں صرف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ ہوتا تھا اس کے سوانیس ہوتا تھا اور اسلام نے اس کومتغیر نیس کیا بلکہ اور پختہ کیا ہے۔ یہ سعید بن جبیر کا قول ہے اور بیآیت تھکم ہے۔ (زاد المسیر ج ۲ ص ۷۲) امام سلم بن تجاج قشیر کا ۲۶ ھروایت کرتے ہیں:

حصرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله سائط الله اسلام میں صفت جسیل ہے حلف مرف جا بلیت میں ہوتا تھا اور اسلام میں اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔ (صحیح مسلم وقم الحدیث : ۲۵۳ مسنن ابوداؤد و آفر الحدیث : ۲۹۳ مسند احمد ج کا ص ۸۳ )

اس صدیث میں غیرشری باتوں پر طف اٹھانے کی ممانعت ہے اور ایک دوسرے کا دارث بنانے پر طف اٹھانے کی ممانعت

**Click For More Books** 

ہے اور ایک دومرے کے ساتھ تعاون کے لیے جو حلف اٹھایا جائے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔ ..................

#### ولا وموالات كابيان

تول باری تعالی ہے (والذین عقدت ایمانکھ فاتو ھھ نصیبھھ) رہے دولوگ جن سے تہارے عہد و بیان ہول تون کا حصد آئیں دو) طلحہ بن معرف نے سعید بن جبیر ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے اس قول باری کی تغییر میں دوایت کی ہے کہ ایک مہاج عقد مواضات کی بنا پر اپنے انصاری بھائی کا دارث ہوتا ، انصاری کے اپنے دشتہ داراس کے دارث نہوتے۔
کی ہے کہ ایک مہاج عقد مواضات کی بنا پر اپنے انصاری بھائی کا دارث ہوتا ، انصاری کے اپنے دشتہ داراس کے دارث نہوتے۔
کی ہے کہ ایک مسوخ ہوگیا ، کی حصد نے اول الذکر آیت تلادت کی اور فر مایا کہ (فیاتو ھے نصیبھے) کی صورت سے ایسے فیص کی مدد کی جائے ، اے مہاراد یا جائے ، اس کے لیے دمیت کرجائے ، جہاں تک اس کے دارث ہونے کی بات تھی

وواب فتم ہوگئی ہے۔ علی بن الی طلحہ نے حضرت ابن عہاس ہے اس تول باری کے سلسلے میں روایت کی ہے ایک فخص دوسر سے فخص سے ہی عہدیتا ان کرلیتا ہے کہ ہم میں سے جو پہلے وفات یائے گا دوسرافخص اس کا وارث ہوگا۔

الله تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی (واولو الار حامر بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المومدین والهاجرین الان تفعلوا الی اولیاء کھر معروف ، اور الله کی کتاب میں رشتہ دارایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسر۔ موثنین اور مہاجرین کے گرہاں تم اپنے دوستوں سے پھے سلوک کرنا چاہوتو وہ جائز ہے ) الله تعالی فرما تا ہے کہ لوگ اگر اپنے دوستوں کے لیے جن کے ساتھ ان کاعہد و پیان ہو میت کرنا چاہیں تو ان کے لیے میت کے تہائی ترکے سے ایسا کرنا جائز ہے۔

آیت میں ندکورمعروف کے بھی معنی ہیں ابوبشر نے سعید بن جبیر سے اس قول باری کی تغییر میں روایت کی ہے کہ زمانہ جا ا جالمیت میں ایک فخص دوسرے سے عہد و پیان کرتا پھراگر و و مرجا تا تو دو فخص اس کا وارث بن جاتا ، حضرت ابو بکرنے بھی ایک فخص سے ای شنم کا معاہد و کیا تھا اور اس کی موت پراس کے وارث بن گئے تھے۔

سعید بن المسیب کا قول ہے کہ یہ تھم ان لوگوں کے متعلق ہے، جولوگوں کومتینی بنا کر آئیں اپن اور ٹاقر اردیتے تھے اللہ تعالیٰ فی ان کے متعلق ہے، جولوگوں کومتینی بنا کر آئیں اپن اور ٹاقر اردیتے تھے اللہ تعالیٰ فی ان کے متعلق کے اور میراث کواس کے حق دارد شتہ داروں اور عصبات کی طرف لوٹا دیا۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ ہم نے سلف کے جواقوال بیان کے ہیں اس سے یہ بات ٹابت ہوگئی کہ عبد دیان اور موالات کی بنا پرمیراث کے استحقاق کا تھم زیان اسلام میں بھی جاری رہاتھا۔

پرلوگوں نے بیکہا کہ بیکم قول باری (واولو الار حام بعضهم اولی ببعض من کتاب الله) کی بنا پرمنسوخ ہوئی لیکن اقربا کی عدم موجودگی میں بیکم ای طرح باقی ہے جس طرح بہلے تھا۔

موالی المولات بعنی عہدو پیان کی بنا پر بننے والے حلیف اور دوستوں کی میراث کے متعلق فقہا و کے درمیان اختلاف رائ ہے، امام ابوصنیفہ، امام ابو بوسف، امام محمد اور زفر کا قول ہے کہ جوخص کسی کے ہاتھ پرمسلمان ہو گیا ہواور پھراس نے اس کے ساتھ

#### **Click For More Books**

دوئ کا عہد و پیان کرلیا ہوتو اس کی موت پراگراس کا کوئی وارث موجود نہ ہوتو اس کی میراث اس محض کول جائے گی ،اہام مالک،
امام شافعی ، ابن شہر مد،سفیان توری اوراوز اس کا تول ہے ، کداس کی میراث مسلمانوں کو ملے گی ، یکیٰ بن سعید کا قول ہے کداگر کوئی
مخض دھمنوں کی سرز مین سے آ کرکسی کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تو اس کی ولا ، اس مختص کو حاصل ہوگی جس کے ساتھ اس نے
موالات یہ سواورا گرکوئی ذمی کس مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہوتو اس کی ولا وعامة السلمین کے لیے ہوگی۔

لیٹ بن سعد کا قول ہے کہ جو تھن کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے تو گو یا اس نے اس کے بی ساتھ عقد موالات کرلیا اور اس کی میراث اس کے لیے ہوگی اس کے سواکوئی اور وارث موجود نہ ہو۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ آیت اس مخف کے لیے میراث کو واجب کرتی ہے جس کے ساتھ مرنے والے نے عہد و پیان کااس طریقے پرمعاہدہ کیا تھا جو ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ کونکہ ابتدائے اسلام میں بیٹکم جاری تھا اور اللہ تعالی نے قرآن میں منبوص طریقے سے اس کا تھم دیا تھا۔

پھر بیار شاد ہوا، (واولو الار حامر بعضهم اولی ببعض فی کتاب فله من المومندین والمهاجرین) اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ذوی الارحام کوعہد و پیان کرنے والے موالی سے بڑھ کوخل وار قرار دیا۔ اس لیے جب ذوی الارحام موجود نہ موں تو آیت کی روسے میراث کا استحقاق ان موالی کے لیے واجب ہوگا۔

کیونکہ آیت نے وہ حق جوان موالی کو حاصل تھا اسے ذوالا رحام کی طرف ان کی موجودگی کی صورت میں نتقل کردیا تھا، آگر ذوکی الارحام موجود نہ ہوں تو اس صورت میں نہ تو قرآن میں اور نہ ہی سنت میں کوئی ایسا تھم موجود ہے جواس آیت کے ک موجب بن رہا ہو۔

اس کے اس آیت کا تھم ٹابت اور غیر منسوخ ہے اور اپٹے مقتضی کے مطابق قابل مل ہے بعنی ذوالا رحام کی عدم موجود کی می موالی کے لیے میراث کا تھم ٹابت اور جاری ہے حضور مل تفاییل ہے بھی روایت موجود ہے جوذوک الا رحام کی عدم موجود کی میں اس تھم کے بوت و بقایر دلالت کرتی ہے۔

جمعر نے زہری سے روایت کی ہے کہ ان سے ایک فض کے متعلق ہو چھا ممیا تھا جس نے مسلمان ہونے کے بعد ایک فخص سے مقدموالات کرلیا تھا آیا اس میں کوئی حرج تونیس ہے، زہری نے فرمایا تھا کہ ،کوئی حرج نہیں ،اس کی اجازت تو دھرت عمر نے بھی دے وقتی کے دی تھی۔

لاده في سعيد بن السبب سے روايت كى ہے كہ جوفى كى روه كے باتھول مسلمان ہو كم ا بوده اس فض كے يرائم كا تاوان اواكر سے كا اوراس كى ميراث اس كرده كے ليے حال ہوجائے كى ، ربيد بن اني عبد الرحمن كا قول ہے كہ جب كوئى كافركى مسلمان كے باتھ پرده مسلمان ہوا تھا۔ كے باتھ پرده مسلمان ہوا تھا۔ ابع علی ہم كے باتھ پرده مسلمان ہوا تھا۔ ابع علی میراث اسے بلے گی ہم كے باتھ پرده مسلمان ہوا تھا۔ ابع علی مائن برق ہے ابن برق ہے ابدل بر سے اور انہوں نے حضرت جابر سے روایت كى ہے كہ صنور نے تكم نام تحريك القاكر الحل كل بدن برق ہے ياكرده پراس كے افراد كے كيے ہوئے برائم كى ديوں اور تا والوں كى اوائىكى كى ذمہ مائل ہوكى ۔ آپ كا يہ كى ارشاد ہے (لايتولى مولى قوم الا باذب ہد) كى قوم كے ساتھ موالات ركھنے والا ان كى اجازت كى ارشاد مائل ہوكى ہے دشتہ موالات كا جواز كيونك آپ كى ارشاد كا ارشاد كى ارشاد كى ارشاد كى ارشاد كى ديون كى اس ارشاد كى دو با تكى بيان كى كى جوازكا آپ نے محمد دے يا۔

وم برکدشته موالات کرنے والا ولا و کے لیے کی اور رخ کرسکتا ہے، لیکن آپ نے اسے ناپند فر مایا ہے تا ہم اگر پہلوں ک اجازت سے ہوتو اس میں کوئی کر اہت اور حرج کی بات دیں۔

(الاحلف فی الاسلام وای حلف کان فی الجاهلیة لمدیزدة الاسلام الاشدة)،اسلام می کوئی معابده نیس، فرانسوالیت می محلی معابده علی اور می معنبوط کردیا ہے) بیروایت زمانداسلام می معابده کے بطلان اوراس کی منابعت کی موجب ہے۔ مالیا گاگا اس کے توارث کی ممانعت کی موجب ہے۔

اس کے جواب میں بیکھا جائے گا کہ اس میں بیا حتال ہے کہ حضور من فیلیلم نے زمانہ جا بلیت میں ہونے والے معاہدوں کی طرف سے معاہدوں کی فرف معاہد میں ایک فیف دوسر ہے معاہدوں کی زمانہ اسلام میں لئی کردی ہو، اس لیے زمانہ جا بلیت میں اس طرز کا جومعاہدہ ہوتا اس میں ایک فیف دوسر ہے مسے کہتا میرا گرانا تیرا گرانا تیرا گرانا تیرا گرانا تیرا گرانا تیرا گرانا تیرا کر ان ہے میرا خون تیرا خون ہے ، تو میرا وارث ہوگا اور میں تیرا وارث بنوں گا۔ اس طرز کے معاہدے میں بہت کی اسکام میں ممانعت ہے مثلا اس میں بیشر طابوتی کہ برایک دوسرے کا ساتھ دے گااس کی

**Click For More Books** 

خاطر اپناخوب نہائے گا، اور جس چیز کوگرائے گا ہے بھی گرائے گا، اس طرح جائز تا جائز ہر کام میں اسکی مدد کرے گا، شریعت نے اس قتم کے اس معاہدے کو باطل قرار دیا ہے اور ظالم کے مقالبے میں مظلوم کی حمایت اور معونت واجب کردی ہے پہال تک کہ ظالم ہے اس مظلوم کا بدلہ لے لیا جائے اور قرابت یا غیر قرابت کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے۔

پنانچ ارشاد باری ہے (یا ایہا الذین امنوا کو نواقو امین بالقسط.. تا.. ان تعدلوا) اے ایمان والواانساف کے علمبر داراور خداواسطے کے گواہ بنوا کر چتمہارے انساف اور تمہاری گواہی کی زوخود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور شند دارول پر ہی کیوں نہ پڑتی ،فریق معالمہ خواہ بالدار ہو یا غریب ،اللہ تم سے زیاد وان کا خیر خواہ ہے کہ تم اس کا لحاظ کرو، لبذا اہی خواہ شم نقس کی پیروی میں عدل سے باز ندر ہو)۔

الله تعالی نے رشتہ داروں اور جانب یعنی غیررشتہ داروں کے معاملات میں عدل دانصاف سے کام لینے کا تھم دیا اور الله تعالی کے تھم میں ان سب کو یکساں درج پرر کھنے کا امر کمیا اور اس طرح زبانہ جا بلیت کے اس طریق کا رکو باطل کردیا جس کی روسے فیر کے مقابلے میں حلیف اور رشتہ دار کی معونت اور نصر حضور کے مقابلے میں حلیف یارشتہ دار ظالم ہوتا یا مظلوم ، اس طرح حضور مان تاہ کی ارشاد ہے (انصر اخالف الله طالم) او مظلوم ، اپنے بھائی کی مدد کروخواہ وہ ظالم ہویا معلول کی حدد کروخواہ وہ ظالم ہویا کی بات تو ہم میں آتی ہے گیان ظالم ہونے کی صورت میں اسے مددویے کی بات سے کیا معنی جس ؟۔

اں پرآپ نے ارشادفر مایا (ودہ عن الطلعہ فذالك معونة منك ،ائظم كرنے كرنے سے پیچے ہٹادولینی اے الله كام ہے روك دوتمهارى طرف سے بیاس كى مدد ہوگى ) جاہلیت كے معاہدے ہيں بيات مجمى ہوتی تھى كدا يك مخص كى موت پراس كى اقر باس كے تركہ كے وارث نہيں ہوتے ہلك اس كا حليف وراث ہوتا۔

حضور ما فظاریم نے اپنے قول سے اسلام میں ایے معاہدے کی نئی کردی جس میں فریق آخر کے دین و فدہب اور معالمے کے جواز اور عدم جواز کا لحاظ کیے بغیر ہر حالت میں اس کی مدد کرنا اور اس کا وفاع کرنا ضروری ہوتا، اس کے بالقما بل آپ نے ادکام شریعت کی اتباع کرنے کا تھم و یا اور ان باتوں کی ہیروی ہے روک دیا جو حلیف ایک دوسرے کے لیے اپنے او پر لازم کر لیے تھے۔ اس طرح آپ نے اس بات کی بھی نئی کردی کہ حلیف مرنے والے کی میراث کا اس کے اقرباء ہے بڑھ کرتن وار ہوتا ہے حضور کے ارشاد (لا حلف فی الاسلام) کے بیمعنی ہیں۔ آپ کے ارشاد کے دوسرے جھے (وایما حلف کان فی الجاحلية لم یزدوالاسلام عمل ہے اور کئی الاسلام نے ایے معاہدے ہے روکنے اور اس کا ابطال کرنے میں اور زیادہ شدت اور ختی ہے کام لیا ہے۔ کو یا آپ نے یوں فر مایا کہ جب اسلام میں حلف کا کوئی جواز نہیں حالا نکداس میں سلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدداورایک ورسرے سے تعاون کی صورت موجود ہے تو جا لمیت کے دامانے میں معاہدے کے کہاں مخوائش ہو تتی ہے۔

آ یا کھل جائیداد کی وصیت لا وارث مخص کرسکتا ہے؟

בווילו באני הא לגווילו באני Click For More Books

امحاب کا ای جیسا یہ تول ہے کہ اگر کوئی مخص اپنی بوری جائیداد کی وصیت کرجاتا ہے جبکداس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اس کی سے ومیت درست ہے، ہم نے گزشته ابواب میں اس کی وضاحت مجی کی ہے اس کی دلیل ہے کہ جب ایک مخص کے لیے عقد موالات کی بنا پر اپنی میراث غیر کودے دیے اور بیت المال ہےاہے دور رکھنے کی اجازت ہے تواس کے لیے رہمی جائز ہے کہ جس کے لیے ماہاں بات کی وصیت کرجائے کہ میری موت کے بعد سیمیراث اسے دے دی جائے۔

کیونکہ دو مخصوں کے درمیان موالات کا قیام اورا ثبات مقدموالات اوراس کے ایجاب کے ذریعے ہوتا ہے اور جب تک کسی نے دوسرے کے کسی جرم کا جریانہ نہ بھرا ہوا اس وقت تک اے اپنی ولا منتقل کر لینے کی منجاکش ہوتی ہے اس طرح بیدولا ووصیت کے مشابہ ہو کئی جو وصیت کرنے والے کے قول اور اس کے ایجاب سے ٹابت ہوتی ہے اور وہ جب جا ہے اس میں رجوع بھی کرسکتا

البته ولاء ایک بات میں وصیت سے مختلف ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وصیت کی صورت میں اگر چے متعلقہ محص مرنے والے کی جائداداس کے دمیت والے قول کی بنا پرلیتا ہے کیئن اس کا پدلینا میراث کے طور پر ہوتا ہے۔

آپنبیں دیکھتے کہ اگرمیت ایک رشتہ وارچھوڑ کرمرجائے تو وومولی الموالات کے مقاسلے میں اس کی میراث کا زیادہ حق دار موگالیکن تبائی ترک میں اس کی حیثیت اس مخص کی طرح نبیں ہوگی جس کے لیے کسی نے اپنے مال کی وصیت کی ہواور اس صورت میں اے اس کے مال کا تہائی حصہ دے ویا جائے گا، بلکہ مولی الموالات کوتو وارث موجود ہونے کی صورت میں مرنے والے کے تر ك من سے محريم نبيس ملے كا ،خوا و بيدوارث اس كارشتددار مويا اسے آزادى دين ولا آقامو-

اس طرح موالات کی بنا پر حاصل ہونے والی ولا م، ایک صورت میں وصیت بالمال کے مشابہ ہے جب یعنی جب مرنے والے کا کوئی وارث موجود ندہو، تو ایک صورت میں سے مختلف ہے جیسا کہ ہم نے درج بالاسطور میں بیان کردیا ہے۔ واللہ اعلم )۔ (احکام القرآن بهوره نساه ، بیردت)

## معابد سے لڑنے اور تسخ تھم کا بیان

وعنقوله عزوجل: {إِلَّا الَّذِينَ يُصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيغَا فَي أَوْجَاءُو كُمْ حَصِرَتُ صَدُورُهُمْ} إلى قوله {وَٱلْقُوْاإِلَيْكُمُ الشُّلُّمُ لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ خَلَيْهِمْ سَبِيلاً}

لم نسبخ بعد ذلك في براءة نبذ إلى كل ذي عهد عهدة لم أمر الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقائل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الدوأن محمدارسول الد (فافغلوا المنشركين عيث وجدُفغوهم وخدُوهم وَاحْضَرُ وَهُمُ وَالْعَدُو الْهُمُ كُلُّ مُرْصَةٍ } .

الىماس108رايىسىلامة38رمى191روفيەتوللغامقايىراغوزى203رالعنائلى<sup>44</sup>رايىرالىنوچ<sup>94</sup>ر ما سوااس کے کدوہ اس قول کا یہ جمع ما تمیں جس (قوم) کے حمیارے درمیان معاہدہ ہویا وہ حمیارے پاس اس حال میں آئم کر جہارے ساتھ الوسلے ہے ان کے ول تھے آ بچے ہوں یا وہ ایک قوم سے لایں۔ اور آٹر اللہ چاہتا تو ضرور ان کوتم پرمسلط

كرديتا كيل بينك وهتم سے لاتے سواكروه تم سے كتاره كش موجا ئميں اورتم سے ندلايں۔اورتمبارے ياس ملح كاپيغام بہنيا ميں تو الشدفة مهادے ليے ان كے خلاف (الرف كا)كوئي طريقة بيس ركھا۔ (النهاء،90)

ال كے بعد سورت برات كى اس آيت كے سبب يكم منسوخ موكيا۔

کی جب حرمت والے مبینے گذرجا نمی توتم مشرکین کو جہاں یا و آ<del>ل کر</del>دو، ان کو گرفتار کرو، اور ان کا محاصرہ کرواور ان کی تاک هل جر كھات كى جكه بيغو، پس اگر د و توبه كرليس اور نماز قائم كريں اور زكو ة اداكريں توان كارات چيوژ دو، بينك الله بهت بخشيخ والا ب صدر م فرمانے والا ہے۔ (التوبه، 5)

اس میں اللہ تعالی نے نی کریم مان فلی لے کو کھم دیا کہ شرکین سے جادکریں حی کدو گوائ دیں مل الد الا الله محمد درسول الله ع

ابوداؤد في الني ناسخ مي وابن المنذروابن المندروابن الي حاتم والنحاس والهيم في في المن مي ابن عباس رضي الله تعالى مند الظاآيت - الااللفن يصلون الى قوم بينكم - كم بارك من روايت كياكه الى كومنسوخ كردياسورة براة كي آيت فأفا انسلخ الاشهر الحرم فأقتلوا البشركين حيث وجد تموهم - في

اك مورت مي اس آيت كوآيت قال وسيف، يعنى ، فاقتلو المندر كنن - الاية عد منسوخ قرارويي كي ضرورت نبيل رہ جاتی کیونکہ جن مشرکوں سے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے ہوں ان کے حق میں یہ آیت منسوخ نہیں ۔ تو اب جوان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ ملحق ہوجائیں وہ بھی اس تھم میں ان کے ساتھ شریک ہوں سے لیکن جنہوں نے کسی طرح کا کوئی معابدہ ندکیا ہواورندی معاہدہ کرنے والول سے محق ہوئے صرف مسلمانوں سے آنال ندکرنے کی وجدے محفوظ رکھے محتے ان کے حق میں بیآیت، آیت قال منسوخ قراردی جائے گی۔ (تنسیراشرفی، لاہور)

امام جلال الدين سيوطى شافعي عليه الرحمه لكيت بين \_(١) ابن الى شيبه وابن ابى حاتم وابن مردويه وابوليم في دايل من حسن بقرى رحمة الله تعالى عليه سے روایت كيا كرمراقه بن مالك مرلى نے ان كوبيان كيا كه جب ني مان عليم بدراورا مدوالوں پرغالب ہو گئے اور مدینے کے ارد کرد کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو سراقہ نے کہا کہ مجھے کو یہ بات پیٹی کہ آپ مان اللہ عال ولیدرضی اللہ تعالی عندکومیری قوم بنول مدلج کی طرف بھیج رہے ہیں میں آپ کے پاس ماضر ہوااور موض کیا میں آپ کو تعت کی قسم دیتا ہوں محاب نے کہا کہ آپ رک جائمی آپ نے فرمایا ان کو بلالووہ کیا جاہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھ کویہ بات پہٹی ہے کہ آپ میری قوم کی طرف بينج رب بين جبكه مين جامتا مون آپ انبين اس حال مين رہنے دين اگر آپ ان كي قوم مسلمان مومي تو وه بھي مسلمان ہوجا تھی کے اور اسلام میں داخل ہوجا تھی اگر و ومسلمان نہ ہوئے تو آپ ان پر اپنی قوم کے دلوں کی وجہ ہے سخت نہ ہوں تھے رسول الشدسة والتناتية في خالد كا باته يكثر اور فرماياس كساته وجاوات ايسابي كروجووه جا بتاب تو خالد في ان مصلح كرلي اس بات م كدوه رسول الله من الميلية في خالد كا باحمد بكر ااور فرماياس كساته جاؤتوايها بى كروجوده جامةا بيتو خالد في ان سيصلح كرلي اس

بات پر کہ دو رسول اللہ مان فیلی کے خلاف کی در نہیں کریں ہے اگر قریش اسلام لے آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان موجا کیں ہے اور جولوگ مدنے کے ساتھ طیس کے تو وہ بھی ان کے عہد میں شامل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے تازل فر ما یا انتقا آیت وروالو مکفرون سے اور جولوگ مدنے کے ساتھ ان کی مرف مل تھا تو وہ بھی میٹ اق ۔ کم اس جو آدی ان کی طرف مل تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کے عہد میں ہوتا تھا۔

### مدفئى اسلام مل حرام ب

(۲) ابن جریروابن الی حاتم نے عکرمہ کے طریق ہے ابن عماس رضی اللہ تعالی عند سے لفظ آیت الا الذهن يصلون الى قوم بين کير وبيد بعد ميداق سے بارے شروایت کيا کہ جب وہ اپنے کفر کو ظاہر کریں تو ان کو آل کر دو جہال ان کو يا کا اگر کو ميد کير ميں داخل موجائے کے جہارے اور الن کے درميان معاہدہ ہے تو ان کو بناہ دوجيے کہ تم نے اہل ذمہ کو بناہ دی۔

عبدالرزاق وابن جریرواین المنذر وابن الی حاتم والمق سے قادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ہی ان اعتزلو کھ "(اس عَم کو)منسوخ کردیا سورۃ توب کی آیت ٹی اقتبلوا البہ شرکین حیسف وجدہ ہو ھھ "نے۔ ابن جریر نے حسن اور عکر مدرحمۃ اللہ علیما و نول معنرات سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت ( کے عم) کو براہ الی آیت نے منسوخ کردیا۔ (تغییر درمنٹور، سورہ نساء، بیروت)

### ومن سورة المائدة سورت ما كده سے تاسخ ومنسوخ آيات كابيان

#### سورة الماكده:

سورۃ الماکدہ قرآن کی مجید کی ترتیب معض کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے قراء کوفیین کے نزدیک اس میں ایک سومیں آیتیں ہیں ہمارے پاس جوقرآن مجید کے لینے ہیں ان میں ایک سومیں آیتیں ہی کعمی ہوئی ہیں اور جاز بین کے نزدیک اس میں ایک سومیں آیتیں ہیں۔ بیا نستگاف مرف آیتوں کے گئے کی وجہ ہے '
ایک سوبا کیس آیتیں ہیں اور بھر بین کے نزدیک اس میں ایک سومیں آیتیں ہیں۔ بیا نستگاف مرف آیتوں کے گئے کی وجہ سے ہے'
ور شرب کے نزدیک سورۃ الماکدہ کی وہی آیتیں ہیں جواس میں درج ہیں البتہ بعض کے نزدیک بیا تیتیں ایک سومیں ہیں 'بعض کے
نزدیک ایک سوبا کیس اور بعض کے نزدیک ایک سومیں آیتیں ہیں اور اس میں بالا تفاق سولدر کوع ہیں۔

#### سورت كانام:

اس سورت كانام المائده به كونكه ال كى دوآيول عمل المائده (كمان كافران) كافركيا كيا بها وه آيتيل بيرين:
(آيت) " اذ قال الحواديون يعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل عليدا ماثدة من السهاء "
(المائدو: ١١١٢)

رَجِہ: جب واریوں نے کیاا ہے بیٹی مریم کے بیٹے! کیا آپکاربہم پرآسان سے (کھانے کا) خوان اتارسکتا ہے۔ (آیت) "قال عیسیٰ ابن مریعر الله حرریدا انزل علیدا مآئدہ من السباء تکون لدا عیدا لاولیدا واعرا ویہ مدلی (المائدة: ۱۱۱۶)

وی است است میں این مریم نے دعا کی: اے اللہ ہمارے رب! ہم پرآسان سے (کھانے کا) خوان نازل فرما تا کہ (اس کے خوال کا دن) ہمارے اللہ کا دن ) ہمارے اللہ اور پچھلوں کے لیے میداور تیری طرف سے نشانی ہوجائے۔

و اکثر وصد دخیلی نے کھا ہے اس سورت کا نام سور 3 العقود اور سور 3 المعظلا و بھی ہے۔ رسول الله سال الله المائلة ا اللہ کی ملکوت میں معظلا و کہلاتی ہے۔ کیونکہ بیسورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرھنوں کے باتھوں سے نہات و فی ہے (التعمیر المعیر اجز ۲ اص ۲) جمعی اس روایت کا ما فرقیس ال سکا۔

قاضی ابوالیر مہداللہ بن عمر بیشاوی شافی متونی مربح ہے ہیں: بی کریم سائل بینے سے دوایت ہے کہ جس فلص نے سود ؟ ما کدوکو پر حداس کورس کیکیوں کا اجرد با جاست کا اوراس سکوس مناوسی جا کی سے اوراس سکورجات بلند کیے جا کی سے اور میدرجات بر تعلق یہودی اور لعرانی کے عدد کے برابر ہوں گے۔

علامہ احمد شہاب الدین خفاجی حنفی متونی ۱۰۶۹ ه کھتے ہیں: قاضی فیضاوی نے جس مدیث کا ذکر کیا ہے 'یہ موضوع ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس مدیث کوحضرت افی کی روایت سے قتل کر کے لکھا ہے یہ موضوع ہے۔ (عمّایة القاضی ج ۴ ص ۲۰۷ مطبوعہ دار صادر ہیروت ٔ ۱۲۸۳ھ)

#### زمانهزول:

سورة المائده مدنی ہے۔ بجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر چاس کی بعض آیتیں مدیبیہ سے لوشخ وقت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں محرو اور بچ کے آداب اوراحکام بیان کیے گئے ہیں ؟ حص رسول الله مل بھی بچودہ سومسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے مدینہ مورو سے دوانہ ہوئے۔ مکہ مرمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پرایک کواں ہے جے حدیبیہ کہتے ہیں۔ ووگا دل بھی اس نام سے مشہورہ و کیا۔ اس مقام پر کفار نے مسلمانوں کوعمرہ اداکر نے سے روک دیا اور حسب ذیل شرائط پر مسلم کی:

- (١) مسلمان اس سال واليس عليه جا تمير \_
- (٢) الكلے سال عمر وكرنے آئم مي اور صرف تين دن قيام كر كے حطے جائميں۔
- (٣) بتغيارا كاكرندآئي مرف كوارساته لائي ووجى نيام بس بواورنيام بمي تقيلي بس بو .
- (٤) مکہ میں جومسلمان پہلے سے تقیم ہیں ان میں تھی کواسپنے ساتھ ہند نے جا تھی۔اورمسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہ جا: چاہے تو اس کوندروکیں۔
- وه) كافروں يامسلمانوں ميں ہے كوئى شخص اگر مدينہ جائے تواس كودا پس كرديا جائے كيكن اگر كوئى مسلمان مكہ ميں جائے تو اس كودا پس نبيس كيا جائے گا۔

(٦) قبائل عرب كواختيار موكا كه فريقين بي سے جس كے ساتھ جا ہيں أمعا بده بيس شريك موجا كي \_ (محيح ابخارى ج٣ 'رقم الحديث: ٢٦٩٩ ' ٠ ، ٢٧ ' ٢٠ ، ٢٧ ' محيح مسلم'ج٣ 'رقم الحديث: ١٧٨٤ ' ١٧٨٢ ' سبل الحدي والرشاد ج ٥ ، ص٥٦ - ٥١ )

سات ہجری کوسلمانوں نے عمرة القتناء کیااور نو ہجری میں مسلمان فرضیت جے کے بعد پہلی بار حضرت ابو بکر کی قیادت میں جے
کے دوانہ ہوئے۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو عمرہ اور جے کے آ داب احکام بتائے جاتے۔ کافروں کے بہت سے قبائل
مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں سے گزد کر جے کے لیے مکہ کر مہ جاتے ہے۔ اس لیے یہ ہوسکتا تھا کہ جس طرح کافروں نے مسلمانوں کو
مرہ کرنے اور زیادت بیت اللہ سے دوک ویا تھا، کہیں مسلمان بھی کافروں کوزیادت جرم سے ندروک دیں۔ اس لیے ان کواس
معالمہ میں ہجی ہدایت دین تھی۔ سورة الما کم و کی ابتدائی آیات میں ای نوع کامضمون بیان فرمایا ہے۔

اے ایمان والوں! اپنے عہد پورے کرہ تمہارے لیے ہرتشم کے چار پاؤں والے جانور طال کیے گئے ہیں ماسوا ان کے جن کا تھا ہے گئے ہیں ماسوا ان کے جن کا تھم تم پرآئندہ تا وت کیا جائے گا کیلئ تم حالت احرام ہیں شکار کو طال نہ بھتا بینک اللہ جو چاہتا ہے تھم دیتا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں کی بحرمتی نہ کر واور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ کھی ہو کی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گوں میں (قربانی کی علامت کے ) بے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جواہے رب کافضل اور اس کی رضا تا ش کرنے کے لیے

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

معجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کول دوتو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ عدادت تمہیں اس پر ندا کسائے کے انہوں نے تمہیں معجد حرام میں آنے سے دوک دیا تھا 'توتم بھی ان کے ساتھ ذیا وتی کرو، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کر کہ دوسرے کی مدد نہ کرواور گنا واور گنا واور گنا واور گنا واور گنا واور گنا واور گنا کہ دوسرے کی مددنہ کرواور گنا واور گنا کہ دوسرے کی مددنہ کرواور گنا کہ واور گنا کہ واور اللہ کہ مسلم مدیبہ کے بعد نازل ہوئی اس کی بعض ججة الوداع کے موقع پر مکہ کرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۶۰۲ مدروایت کرتے ہیں: حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک یبودی نے ان سے کہا: اے امیر المومنین! آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اگروہ آیت ہم یبودیوں پرنازل تو ہم اس دن کوعید مناتے' آپ نے بوچھاوہ کون کی آیت ہے؟ تو یبودی نے کہا

نیزامام ترفدی روایت کرتے ہیں کہ دعفرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو پڑھا (آیت)" الیوم اکملت لکم دینگم و تحمیع علیم محمی کا مسلسل کے پاس ایک یبودی تھا۔اس نے کہا 'اگریہ آیت ہم پر مازل ہوتی تو ہم اس دینا ہے۔ (المائدہ: ۲) اور ان کے پاس ایک یبودی تھا۔اس نے کہا 'اگریہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن تو میر دن اور عرفہ کے نازل ہوتی ہے۔ جعہ کے دن اور عرفہ کے دن اور عرفہ کے دن انام ترفدی نے کہا بیر حدیث حسن غریب ہے اور حدیث این عباس میچے ہے۔ (سنن ترفدی 'ج ہ ' رقم الحدیث : ۲۰۰۶ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ مدیان کرتے ہیں ام احد ترندی نے سدحسن کے ساتھ اور امام حاکم نے تھیجے سد کے ساتھ دوایت کیا ہے۔ امام ابن مردویہ نے اور امام بیکتی نے اپن "سنن" میں حضرت عبد اللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے کہ آخری سورت جونازل ہوئی ووسورة الما کدواورسورة اللتے ہے۔ امام ابن الی شیبہ نے اپن "سند" میں امام بنوی نے اپنی " مجمیم میں امام بنوی نے اپنی " مجمیم میں امام ابن مردویہ نے اور امام بیکتی نے "دلائل المندة" میں ام عمرو بنت عبس ، سے اور انہوں نے اپنے عمم میں مے روایت کیا ہے

کدمول الله مان کی افتی عضر می جارے منے تو سورۃ الما کمونازل ہوئی اوراس کے تقل ہے آپ کی اوٹی عضہا وکاشانہ نوٹ کیا۔ امام ابوعبید نے محمد بن کعب القرعی سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سائن کی بڑیکہ اور مدینہ کے درمیان جمۃ الوداع میں سورۃ الما کمونازل ہوئی اس وقت آپ ایک اوٹی پرسوار سے اس کاشانہ نوٹ کمیا اور نبی سائن کی باس سے اتر محکے۔

المام معید بن منصوراورامام ابن المنذر نے ایومیسرہ سے روایت کیا ہے کہ جوسورت آخریس نازل ہوئی'و والما کہ ہے اس میں سر وفرائض ہیں۔

امام فریا بی اورامام ابن المنذر نے اپومیسرہ سے روایت کیا ہے کہ الما تدویس اٹھاروا یسے فرائض ہیں جو کسی اور سورت میں نہیں الما اوراس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

الم احمر الم المنائی الم ابن المندر اور الم بیعتی نے اپنی سن میں روایت کیا ہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں جح کرنے کے بعد حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہانے پوچھاا ہے جبیر اکیاتم المائدہ کی بعد حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہانے پوچھاا ہے جبیر اکیاتم المائدہ کی علامت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں احضرت عائشہ نے فرمایا بیآخری سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو طال ہے تو اس کو طال مجمود الدر المنحور میں جو حوال ہے تو اس کو حال میں جو حوال ہے تو اس کو حوال میں حوال میں جو حوال ہے تو اس کو حوال میں حوال

ان احادیث کو پڑھنے ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ حدیدیے ہے واپسی کے بعدرسول انڈمٹی نظیلین کی وفات تک یعنی ۷ ھے لے کر ۱۰ھ تک سورة المائدہ کے نزول کا زمانہ ہے۔

## مركين كالجس مونااور تقم نسخ كابيان

وعن قوله عز وجل: {يَا أَيُهَا الَّلِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهُّ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا الْمُعَالِمُ الْمُؤْتِ اللهُّ الْمُؤْتِ اللهُّ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا الْقَلائِدَ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا الْقَلائِدُ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا الْقَلائِدُ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا الْقَلائِدُ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا اللهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا الْمُعَالِمُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّ

فسنحتها براءة فقال الله عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْوِكِينَ حَيْثُ وَجُدْتُمُوهُمْ} وقال الله عز وجل: {مَا كَانَ للنَّهُوكِينَ أَنْ يَعْمُزُوا مَسَاجِدَاللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِلْكُفُو } إلى قوله {وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ} فقال عز وجل: للنَّمْ لِكُنْ يَكُونَ نَجَسَ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَذَا} وهو العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه للنَّالُ فَشُو كُونَ نَجَسَ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَذَا} وهو العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه الأدان أنه قرأ عليهم على رضى الله عنه سورة براءة.

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! الله کی نشانیوں کی ہے جمتی نہ کرو' اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ کعبی جس بھیجی افر بانیوں کی اور نہ ان لوگوں کی جواپ الله کی علامت کے) پٹے پڑے ہوں' اور نہ ان لوگوں کی جواپ الله کی علامت کے) پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جواپ اس بالفنل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے معجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو' اور کسی اس کے ساتھ نہا وہ کی کہ دو کرو' اور کساتھ نہا وہ کہ انہوں نے حمید معرام میں آنے سے دوک دیا تھا تو تم ان کے ساتھ نہا وہ آئی کرو' اور کساتھ نہا وہ کہ انہوں نے حمید میں ایک دو سرے کی مدونہ کرو' اور الله کے دوسرے کی مدونہ کرو' اور کساتھ اور کسی ایک دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله سے ڈریے رہو' بیٹک انتہ شخت سرنا میں ایک دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کے دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کے دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کا دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کے دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کا دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کی دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کا دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کی دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کا دوسرے کی مدونہ کی دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کی دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کی دوسرے کی مدونہ کرو' اور کساتھ کی دوسرے کی مدونہ کرو' اور کساتھ کی دوسرے کی مدونہ کرو' اور الله کی دوسرے کی دوسرے کی مدونہ کرو' اور کساتھ کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ید ذکورہ آیت سورت تو بک اس آیت کے سبب منسوخ ہوگئ ہے۔اور اللہ تعالی نے ارشادفر مایا: اے ایمان والوتمام مشرک محض نجس ہیں، سووہ اس سال کے بعد سجر حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگرتم نقر کا خوف کروتو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو عقریب اپنے فضل نے فی کردے گا، بیک اللہ بے حد جانے والا بہت محمت والا ہے۔ (تو بہ 28)

اورانندتعالی نے ارشادفر مایا: مشرکین کے لیے بیجائز نہیں کدوہ اللہ کی مساجد تغییر کریں درآ ں حالیکدوہ خودا پنے خلاف کفر کی گوائی دینے والے بول ،ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہیشہ بہنے والے ہیں۔ (توبہ 17)

جس سال حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند في جمي اتو حضرت على المرتعني رضى الله عند في عام اعلان فرما يا اوران پرسورت توبيكي آيت يرهمي -

#### ثرح

حسن سال حعزت ابو بكر منى الله تعالى عنه نے ج كيا تو اس سال حضور مان الله يكيلم نے حعزت ابو بكر منى الله تعالى عنه كے ساتھ حضرت على منه كے ساتھ حضرت على منه كوئي مشرك ج نہيں كرے كا م كلے سال حدرت على مشرك ج نہيں كرے كا م كلے سال جب ني من خالي الله كا يك مشرك نے جنہيں كيا۔ جب ني من خالي الله كا توكمي مشرك نے ج نہيں كيا۔

### آیت ندکوره کے منسوخ ہونے یامنسوخ ندہونے میں اختلاف:

حضرت این عباس رضی الله تعالی عند نفر ما یا الله تعالی نے مسلمانوں کواس منع فرمایا ہے کدوہ کمی مخض کو بیت اللہ کے قع منع کریں یااس کوکوئی تکلیف پہنچا تھی خواہ وہ مومن ہویا کافر ، پھراس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما تھیں۔

(آیت)-بایها الذین امنوا انما اله یمر کون نیس فلایقربوا البسجد الحرامر بعد عامهم هذا و التوب ۲۷) ترجمه: اسایمان والو! تمام شرک محض تا یاک بین وواس سال کے بعد مجدحرام کے قریب ندہوں۔

(آيت) ما كان للمصركين ان يعبروا مسجد الله شهدين على انقسهم بالكفر "\_(التوب: ١٧)

ترجمہ:مشرکین کے لیے بیجائز میں ہے کہ وواللہ کی مساجد کوآ بادکریں درآ نحالیک دوا پی جانوں کے كفر پر كواہ ہیں۔

مرالله تعالى في مشركين كومورام بن آف سيمنع فرماياديا-

قادہ نے اس آیت کی تغییر میں بیان کیا کہ یہ آیت منسوخ ہوگئ ہے 'زمانہ جا بلیت میں کوئی شخص جی کے لیے روانہ ہوتاالا حدی کے مطلع میں قلادہ ڈالٹا تو کوئی شخص اس پر حملہ ندکرتا 'ان دونوں میں مشرک کو بیت اللہ میں جانے سے منع نہیں کیا جا تا تھاالار ان کو یہ تھم دیا گیا تھا کہ حرمت والے مینوں میں اور بیت اللہ کے پاس قال ندکریں حتی کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

(آيت)-فاقتلوا المشركين حيث وجداتموهم (التوبدنه)

ترجمہ: سومشرکین کو جہال یا والل کردو۔اس آیت کے نافل ہونے کے بعدوہ تھم منسوخ ہوگیا:

عابد نے بیکہا ہے: کہ یکم منسوخ نہیں ہوا زمانہ جا لمیت میں لوگ جج کے لیے جانے والوں کولوث لیتے علے اوران مینوں

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جی آل ہی کرتے ہے اسلام کے ساتھ اللہ تعالی نے ان تمام کا موں کوترام کردیا 'سواس آیت جی تھے منسوخ نہیں ہوا۔
امام ابن جریر نے لکھا ہے: کہ صحیح تول ہے کہ اس آیت کا تھے منسوخ ہوگیا 'کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ مشرکین کے خلاف سال کے تمام مبینوں جس قال کرتا جائز ہے 'خواہ وہ حرمت والے مبینے ہوں یا نہ ہوں۔ ای طرح اس پر بھی انعاع ہے کہ اگر مشرک اپنے گلے جس حرم کے تمام درختوں کی چھال بھی ڈال لے تب بھی اس کا پہلا اس کے لیے قل سے بناہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے پہلے اس نے مسلمانوں سے بناہ نہیں موگا جب تک کہ اس سے پہلے اس نے مسلمانوں سے بناہ نہ حاصل کرنی ہوئیا کوئی معاہدہ نہ کر لیا ہو۔ (جامع البیان ج مس میں ۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۰۵ مدو

امامرازی نے تکھا ہے جوعلا واس آیت کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں ہیں وواس آیت میں تخصیص کے قائل ہیں۔ان میں سے بعض علا و نے بیکہا کداس آیت کا بیمعنی ہے کہ جومسلمان بیت اللہ کی زیارت کے قصد کے لیے روانہ ہوں ان کی حدی کولوٹ اور ان پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے 'کیونکہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: کہ شعائر اللہ کو حلال ہذکر و۔اور شعائر اللہ کا اللہ ق مسلمانوں کی قربانیوں اوران کی عمارة وں بی کے لائل ہے نہ کہ کفار کی قربانیوں کے اوراس آیت کے آخر میں فرمایا: جولوگ اللہ ق مسلمانوں کی قربانیوں اوران کی عمارة وں بی کے لائل ہے نہ کہ کفار کی قربانیوں کے اوراس آیت ابتداء مسلمانوں کے لائل ہے۔خلاصہ بیہ کے بیآ اور بیمی مسلمانوں کے لائل ہے۔خلاصہ بیہ کہ بیآ یت ابتداء مسلمانوں کے ماتھ مخصوص ہے' کفارکوٹ امل بی نہیں ہے' حتی کہ بیکما جائے کہ بیآ یت بعد ہیں منسوخ ہوگئی۔

ابوسلم اصفهانی نے بیکہا: کہاس آیت کے عموم میں وہ کا فرداخل تھے جونی کریم مان تھیائے کے عہد میں تھے اور جب سورۃ تو بہ کے نازل ہونے کے بعدان سے معاہدہ فتم کردیا گیا، تواب وہ کا فراس آیت کے عام تکم میں داخل نہیں رہے۔ (تفسیر کبیرج ۳ ۲۰۵ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۹۸ھ)

الله تعالیٰ کاارشادہے:اے ایمان والو! تمام مشرک محض نجس ہیں ،سووواس سال کے بعد مسجد ترام کے قریب ندآ کی اور اگر تم فقر کا خوف کروتو اگر اللہ نے چاہا تو وہتم کو عقریب اپنے فنسل ہے فنی کردے گا، بیشک اللہ بے حدجانے والا، بہت حکمت والا ہے (المحویہ: ۲۸)

اس آیت میں اللہ تعالی نے ۹ ہجری کے بعد کا فروں اور مشرکوں کو مجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا ہے، اس میں فقہا و کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت صرف مسجد حرام کے ساتھ مختص ہے یا کسی مسجد میں بھی مشرکوں کا داخل ہونا جائز نہیں ہے اور یہ کہ مشرکین کسی صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے یا یہ ممانعت کسی قید کے ساتھ مقید ہے، اس میں فقہا و کے حسب ذیل مسالک ایں:

## مجدين كافر كے دخول كے متعلق فقها وثا فعيه كانظريد:

امام فخرالدین رازی شافعی متونی ٦٠٦ و لکھتے ہیں: امام شافعی رضی اللہ تعالی عندنے کہاہے کہ کفار کو صرف مسجد حرام میں وخول سے منع کیا جائے گا اور امام ابوطنیفہ کے فزد کے دریک مسجد حرام میں وخول سے منع کیا جائے گا اور امام ابوطنیفہ کے فزد کے دریک مسجد حرام میں وخول سے منع کیا جائے گا نہ کی اور مسجد سے ، اس آیت کے مرت کا الفاظ سے امام ابوطنیفہ کا نہ ہب باطل ہے اور اس آیت کے مرت کا الفاظ سے امام ابوطنیفہ کا نہ ہب باطل ہے اور اس آیت کے مرت کا الفاظ سے امام ابوطنیفہ کا نہ ہب باطل ہے اور اس آیت کے

منہوم خالف سے امام ما لک کا تول باطل ہے: ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کفار کوم چر میں دخول نے ندمنع کیا جائے لیکن اس صریح نفس قطعی کی وجہ سے ہم نے اس اصل کی خالفت کی اور کفار کوم چر میں دخول کی اجازت دی اور محد حرام کے علاوہ باتی مساجد میں ہم نے اصل پڑھل کیا اور ان مساجد میں کفار کو دافل ہونے کی اجازت دی۔ (تفییر کبیرج ۲ میں ۲۲ ،مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت، ۲۰ میں ۲۲ ،مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت، ۲۰ میں ک

### مسجد میں کا فر کے دخول کے متعلق فقہا ما لکیے کا نظریہ:

علامة رطبی ماکی متونی ۲۹۸ و لکھتے ہیں: الل مدینہ (مالکیہ) نے کہا کہ بیآیت تمام مشرکین اور تمام مساجد کے تق جن عام بے عربی عبر المنزیز نے اپنے اعمال کو بی عظم کلموایا تھا اور اس عظم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت ہے ہوتی ہے: فی بیوت اذن النہ النہ الن ترفع ویذ کر فیما اسمہ (النور: ۳۱) اللہ کے ان محرول میں، جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا عظم دیا ہے، ان میں اللہ کا نام لیا جا ۔ اور کفار کا مساجد میں داخل ہونا اللہ تعالی کی مساجد کے بلند کرنے کے منافی ہے اور سے مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ذکور ہے ۔ اور کفار کا مساجد میں داخل ہونا اللہ تعالی کی مساجد کے بلند کرنے کے منافی ہے اور کافر ان نجاستوں سے خالی ہیں ہے (لیعنی و المن سے استوں سے خالی ہیں ہے (لیعنی و المن کرتا ہے در کافر ان نجاستوں سے خالی ہیں کرتا ، اور کافر ان نجاستوں سے خالی ہیں کرتا ، اور کافر اور جنی کے لیے طالی نہیں کرتا ، اور کافر اور جنی کے لیے طالی نہیں کرتا ، اور کافر اور جنی سے دور اور حال اللہ مان خالی ہیں کرتا ہوں و

الله تعالی کا ارشاد ہے: انما المشرکون نجس (التوبہ: ۲۸) مشرکین نجس ہیں، اب یا توبین ہیں یا حکمانجس ہیں اور ہر صورت میں ان کومساجد ہے منع کرنا واجب ہے کیونکہ منع کرنے کی علت " نجاست" ان میں موجود ہے اور مساجد میں حرمت موجود ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جرّ۸ ص . ٤ ، مطبوعہ دارالفکر ہیروت، ۱٤۱۵ھ)

### مسجد میں کا فر کے دخول کے متعلق فقہا و صنبایہ کا نظریہ:

علامدائن قدامه خبلی لکھتے ہیں: حرم میں ذمیوں کا داخل ہونا کی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: انھا المشر کون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا- (التوبد: ٢٨) مشرکین نجس ہی تواس سال کے بعدوہ سجہ حرام کے قریب نہ جائیں۔

غیر حرم کی مساجد کے متعلق دوروایتی ہیں: ایک روایت ہیہ کے کے مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کا مساجد میں داخل ہون جائز نبیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے ویکھا کہ ایک مجوی مجد میں داخل ہو کر منبر پر بیٹے گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے اس کو منبر سے اتار کر مارااور مسجد کے دروازوں سے نکال دیا اور مسلمانوں کی اجازت سے ان کا مجد میں داخل ہوتا جائز ہے اور بہی میچ ند بہ ہے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے اہل طائف کا دفد نبی من فرایا ہے پاس آیات تو آپ من فراین ہے ان کو مجد میں مضمرایا اور سعید بن مسیب نے کہا کہ ایوسفیان حالت شرک میں مدینہ کی مسجد میں آتے تھے اور نبی من فراین کے بیار ادو ہے ارادہ سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے (اور جب نبی من فراین کے بتادیا کہ تم کس ارادہ سے آ ہو) تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت اسلام سے سرفراز کردیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت میں بھی سمجہ میں دخول جا کرنہیں ہے کیونکہ حضرت ابوسویٰ رضی اللہ تعالیٰ عند ، حضرت بحرضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس کئے۔ ان کے پاس ایک کمتو ہے جس میں ممال کا حساب لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا اس کے لکھنے والے کو لاؤ تا کہ وہ اس کو پڑھ کرستا ہے۔ حضرت ابو موئی رضی اللہ تعالیٰ عند نے پوچھا: کیوں؟ حضرت ابو موئی نے کہا موئی رضی اللہ تعالیٰ عند نے پوچھا: کیوں؟ حضرت ابو موئی نے کہا وہ مور و محروف اور فعالیٰ عند کے درمیان مشہور و معروف اور مقرانی ہے ، اس اثر میں دلیل ہے کہ کافروں کا معہد میں داخل نہ ہونا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عند کے درمیان مشہور و معروف اور مقررت ، نیز جنابت ، حیض اور فعالی کا عدت سمجد میں دخول سے مانع ہے تو شرک کا حدث بطریق اولی مانع ہوگا۔ (المغنی ج م م مقرر ہے ، نیز جنابت ، حیض اور فعالی کا عدت سمجد میں دخول سے مانع ہے تو شرک کا حدث بطریق اولی مانع ہوگا۔ (المغنی ج م م

### مجديس كافرك دخول كمتعلق فقهاء احناف كانظريه:

علامہ الو بحراحمہ بن علی رازی جصاص خفی متونی ۲۷ ہاس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: اس آیت کی تغییر میں علاء کا اختلاف ہے ، امام مالک ادرا مام شافعی ہے کتے ہیں کہ وہ کسی ادرا میں داخل نہیں ہوگا اور امام مالک ہے کتے ہیں کہ وہ کسی ادر میں بھی داخل نہیں ہوسکتا ، اللبتہ ذمی کسی ضرورت کی بناء پر مسجد میں جاسکتا ہے، مثلاً کسی مقدمہ کی پیروی کے لیے حاکم کے پاس مسجد میں واضل نہیں ، اور ہمارے اصحاب (فقہاء احتاف) نے یہ کہا ہے کہ ذمی کے لیے تمام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے، اور اس آیت کے وہمل ہیں : اول مید کہ ہید آیت غیر ذمی مشرکین کے لیے ہے جو مشرکین عرب ہیں ، ان کو مکہ مرمداور تمام مساجد میں وخول ہے منع کیا ہے، کیونکہ ہید ڈی نہیں ہوسکتے ان کے لیے صرف دوراستے ہیں۔

اسلام یا تلوار! دوسرائمل یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کوج کے لیے مکہ میں واقل ہونے ہے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمال حضور میں اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت الویکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتو اس سال حضور میں اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیا اللہ اس کے بعد کوئی مشرک جے نہیں کرے گا، پھر اس کے اعلے سال جب میں اللہ نے نہیں کرے گا، پھر اس کے اعلے سال جب کہ اس آیت میں اس کے حصل بعد اللہ تعالیٰ نے فربایا:

" تو اگرتم کو تک دی کا خوف ہوتو اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنے فضل ہے مہیں فنی کر دے گا"۔ اور تک دی کا خوف اس وجہ ہو ہو سالہ میں اس کے موسم میں بھٹر ہو لوگ جی کے کہ میں بھٹر ہو لوگ جی کے لیے آتے ہے اور الل مکہ ان سے تجارہ اور فرید امواللہ تعالیٰ نے اس کا از الدفر ہایا کہ جب کہ مشرکین کو جی پر آنے ہے وہ دو کو اور اس معنی کی مزید تا نبداس بات ہے ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہو مختر رہ باللہ تعالیٰ میں نہ کے جاتے کہ مشرکین کو جی کر نے ہے منع کیا گیا ہے اور میں موالہ اس اس معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکین کو جی کرنے ہو میں جاتے ہیں جاتے ہوں کا ان چکہوں میں جانا میں جات ہے معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکین کو جی کرنے ہو میں جی حرام میں بیا کی بیا ہونے کہ میا نعت ہے مجہ حرام میں بیا تا جی کے لیے جانے ہے کہ بیا ہونے کی ممانعت ہے مجہ حرام میں بیانی جی لیے جانے کی ممانعت ہے مجہ حرام میں بیانی جی بیانی جی لیے جانے کے ممانعت ہے مجہ حرام میں بیانی جی لیے جانے کی ممانعت ہے مجہ حرام میں بیانی جی لیے جانے کی ممانعت ہے مجہ حرام میں بیانی جی لیے جانے کے ممانوت نہیں ہے اور می حرام کے قریب جانے کی ممانعت ہے مجہ حرام میں بیانی جی لیے جانے کے میانعت ہے مجہ حرام میں بیانی جی لیے جانے کے میان ہو کے لیے جانے کے ممانوت ہو کہ میں داخل ہو نے ہو کہ کے لیے جانے کے کہ کے لیے جانے کے حقیق ہو میکا ہے۔

حماد بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثان بن الی العاص سے دوایت کیا ہے کہ جب تقیف کا وندرسول اللہ سائھ کیا ہے پاس کیا تو آپ سائھ کیا ہے ان کے لیے صحر میں خیمہ لگوا یا۔ صحابرض اللہ تعالی عند نے کہا یارسول اللہ سائھ کیا ہے! یہ تو نجس لوگ ہیں! رسول اللہ سائھ کیا ہے نے فر ما یا: لوگوں کی نجاست زمین پر ہیں لگتی ان کی نجاست ان میں بی رہتی ہے اور زہری نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابوسفیان زمانہ کفر میں نی سائھ کیا ہے کہ محمد میں داخل ہوتا تھا البتدان کا مسجد حرام میں داخل ہوتا جا کر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "وو (غیرزی مشرک) مسجد حرام کے قریب نہوں "۔

علامہ ابو بکررازی کہتے ہیں کہ ثقیف کا وفد نبی من فیلی کے پاس (آٹھ ہجری میں) فتح کمہ کے بعد آیا تھا اور یہ آیت نو ہجری میں نازل ہوئی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا میر قع بن کر گئے ہتے ، نبی من فیلی نے ان کو سمجہ میں تغیر ایا اور یہ خبروی کہ کفار کی نبیاست ان کو سمجہ میں وافل ہونے سے منع نبیس کرتی اور ابوسفیان فتح کمہ سے پہلے سمح کی تجدید کے لیے آئے ہے وہ اس وقت مشرک ہے اور یہ آیت کا تعاضا صرف سمجہ حرام کے قریب جانے سے ممانعت ہے اور یہ آیت کا تعاضا صرف سمجہ حرام کے قریب جانے سے ممانعت ہے اور یہ آیت کا اور این ساجہ میں دافل ہونے سے منع نبیس کرتی ۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زید بن یعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نی سائٹ الیہ کے سے بیدا کی کہرم میں کوئی مشرک وافل نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ دوایت کے ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں کوئی مشرک جج کے لیے وافل نہیں ہوگا کو تکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے۔ اس بدوایت ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کر سے گا، ای طرح حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے۔ اس ثابت ہوا کہ اس حدیث میں جج کے لیے حرام میں دفول سے ممانعت ہے اور شریک نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند سے دوایت کیا ہے نی سائل ہے بعد مشرکین مجدحرام کے قریب نہ جا میں، البتہ کی ضرورت کی وجہ سے ظام یا با ندی مجدحرام میں دفول جا تو قرار دیا ہے میں دافل ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں آپ میں تھی ہے۔ کہ آزاد ذی مجی ضرورت کی وجہ سے خلام یا با ندی کا مجدحرام میں دفول جا تو قرار دیا ہے منظم میں گرائی ہو سکتا ہے، کو تکسال مسلم میں گرائی ہو سکتا ہے، کو تکسال مسلم میں گرائی ہو تھی ہیں گام اور با ندی کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے کہ بیا مطور پر نج کے لیے نہیں جاتے اور امام عبدالرزاق نے سورة تو ہی اس آیت کی تغیر میں بدوایت ذکر کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعداس آیت کی تغیر میں کہتے تھی البت غلام یا کوئی ذی تخفی ہوتو وہ جاسک ہے۔ (تغیر مہدالرزاق، تم اللہ یہ کہ کہ مہدا ہو تھی اللہ عنداس آیت کی تغیر میں کہتے تھی البت غلام یا کوئی ذی تحفی ہوتو وہ جاسک ہے۔ (تغیر مہدالرزاق، تم اللہ یہ کہ کہ کہ مہدا ہو تھیں کہ کے کہ کہ کوئی دیں ہوتو وہ جاسک ہے۔ (تغیر مہدالرزاق، تم اللہ یہ کہ کہ کہ کہ مہدا ہو تھیں کہ کی کہ کوئی کوئی دی تھی کہدا کہ کوئی کوئی دی خواسم کی کوئی کوئی دی کوئی دی تعدل کی کا معدل کر کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ تو کہ کوئی دی تھی کہ کہ کوئی دی تعدل کی کا دی کوئی دی تعدل کی کا معدل کی کا کم کے کہ کوئی دی تعدل کی کا معدل کی کا موز کی کوئی دی تعدل کی کا کوئی دی تعدل کی کا دی تعدل کی کی کوئی دی تعدل کی کا کوئی دی تعدل کی کا موز کر کی ہوئی کوئی دی تعدل کی کا کوئی دی تعدل کی کوئی دی کوئی دی تعدل کی کوئی دی تعدل کی کوئی دی کوئی دی کوئی دی کوئی دی کوئی دی کوئی دی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی دی کوئی دی کوئی کوئی کی کی کی کوئی کر کی ک

علام محود آلوی منفی متونی . ۱۷۷ و لکھتے ہیں: اہام اعظم ابر صنیفہ کنز دیک اس آیت میں مشرکین کوج اور عمر و کرنے ہے منظ کیا گیا ہے اور اس کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس ممانعت کواس سال ( یعنی نو ہجری ) کے بعد سے مقید کیا ہے اور جو کام سال بہ سال کیا جاتا ہے وہ جج یا عمر ہے۔

ا گر مشركين كومنجد من مطلقاً واخل مونے سے منع كرنا مقصود موتا تواس سال كے بعد كى قيد لگانے كى ضرورت ندتى اور دوسرى

ر آبل بیہ کے مشرکین کواس سال کے بعد مجد خرام کے قریب جانے سے ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے اوراگر فم کو تلک دی کا خوف ہوتو اگر اللہ نے چاہاتو وہ منظر بہتم کو اپنے ضل سے فئی کر دے گا اور تن دی کا خوف ای صورت میں ہوسکتا فاکہ مشرکین کو ج کے لیے آنے سے روک دیا جائے ، کیونکہ ج کے موقع پر مشرکین کے آنے سے مسلمانوں کو تجارت میں بہت فاکہ وہ وتا تھا اور ان کے ندآنے سے اس تجارت کے منقطع ہونے کا خدشہ تھا ، اس لیے امام اعظم کے فردیک مشرکین الل ذمہ کام مجد حرام اور دیگر مساجد میں دخول جائز ہے۔ (روح المعانی جز ، اص ۷۷ ، مطبوعہ دارا حیا والتر اث العربی بیروت)

علامہ سید مجد این ابن عابدین شامی شفی متونی ۲۰۲۰ ہے لکھتے ہیں: امام شافتی وغیرہ نے قرآن مجدی کی آیت کر یمدلا بقر بوا السجد الحرام "مشرکین مسجد حرام کے قریب ندجا تھی " سے استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہی تھوئی ہے بعنی الشد تعالی ان میں مجدح ام کے قریب جانے کافعل پیدائیس کرے گا، اور یہ منقول نہیں ہے کہ اس ممانعت کے بعد مشرکیین میں سے کی نے بر بند ہوکر جج یا عمرہ کیا ہو، اور اس نمی تھوٹی اس لیے قرار دیا ہے کہ فقہا واحناف کے زویک کفارا دکام فرجیہ کے مکلف نہیں ہیں۔ (رد الحمارج ہ ص ۲۱ سے مطبوع استنبول، ج م ص ۲۱ مطبوع داراحیا والتر اث العربی بیروت، ۲۱۰ میں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مشرکین کے لیے بیرجا کزنہیں کہ دہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں۔ درآ نعالیکہ دہ وخود اپنے خلاف کفر کی گوائل دینے والے ہوں ، ان کے اعمال ضائع ہو محتے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ دہنے والے ہیں (التوبہ: ۱۷)

تعمیر کامعنی:عمرالدار کامعنی ہے مکان تعمیر کرنا اورعمرالمنز ل کامعنی ہے تھر بسانا اور آباد کرنا۔ (المنجد ص ۶۹ ہیروت) انما بعمر مساجد اللہ (التوبہ: ۱۸) میں اس کامعنی ہے تعمیر کرنا یازیارت کرنا۔ (المفردات ۲۶ ص ۹۱)

عمارت کا جوحصہ ٹوٹ مچوٹ جائے اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ، اس کی صفائی اور آرائش وزیبائش کرنا ، اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔اور مسجد کی تعمیر بیس میجی داخل ہے کہ اس کو دنیاوی باتوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس بی اللہ کے ذکراور علم دین کی تدریس بیں مشغول رہا جائے۔ (مجمع بحاراؤلؤوارج ۲ ص ۸۷۸ ،مطبوعہ المدینۂ المنورو)

علامدابو براحدین فی جصاص خنی رازی متونی، ۲۷ هدائعت بین: مجد کی تعیر کدومعنی بین: ایک معنی ہے مجد کی زیارت کرنا اوراس میں رہنا اور دومرامعتی ہے مجد کو بنانا اوراس کا جوحمد بوسیدہ ہو گیا ہواس کو نیا بنانا ۔ کیونکدام تر اس فض کے لیے کہا جاتا ہے جس نے مجد کی زیارت کی اوراس سے نفظ عمرہ ماخوذ ہے کیونکہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کو کہتے ہیں اور جو فض مجد میں بگرت آتا جاتا ہوا ورمسجد میں بی رہتا ہواس کو محار کہتے ہیں، ہیں اس آیت کا بیقا ضاہے کہ کفار کو مجد میں وافل ہونے اورمسجد کو بنانے اور مجد کی دیکہ بھال کا انتظام کرنے اور مسجد میں قیام کرنے ہے منع کیا جائے کیونکہ بیافظ دونوں معنوں کوشائل ہے۔ (احکام القرآن ن میں ۸۷ مطبوعہ میں اکیڈی لاہور ۱۰۰۰ میں

امام فخرالدین جرین حمررازی متوفی ۲۰۱ و کفتے ہیں: یعمر عمارة سے بنا ہے اور مبحد کی محارة کی دوشسیں ہیں: (۱)مبحد میں کمشرت آنا جانا اور مبحد کو لازم پکڑ لیما (۲)مبحد کو بنانا اور اس کی تعمیر کرنا۔ اگر دوسرامتی مراد ہوتو اس کامتی بیہ کہ کافر کے لیے مبحد کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مبحد عمیادت کی جگہ ہے اس لیے اس کامعظم ہونا واجب ہے اور کافر منجد کی اہافت کرتا ہے اور اس

ک تعظیم نیس کرتا ، نیز کافر حکما نجس ہے کونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے : مشرکین محض نجس ہیں۔ (التوب ۲۸) اور محبد کی تعلیم واجب ہے کونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے : میرے محمر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور ہوئی کرنے والوں اور کوع کرنے والوں اور کوع کرنے والوں اور کوع کرنے والوں اور کے لیے پاک کرو۔ (البقرہ: ۲۵) نیز کافر نجاسات سے احر از نہیں کرتا اور اس کا معجد میں وافل ہونا معجد کوئی است سے متلوں کے میادت میں فلل اور فساد کا موجب ہوگا۔ نیز کافر کا معجد میں وافل ہونا ہونا کا موجب ہوگا۔ نیز کافر کا معجد میں وافل ہونا ہوں کا موجب ہوگا ۔ نیز کافر کا موجب ہوگا اور کافر کومسلمان پراحسان کرنے کا موقع و بنا جائز نہیں ہے۔ کافر کا معجد کی مرمت کرنا مسلمانوں پر کافر کے احسان کا موجب ہوگا اور کافر کومسلمان پراحسان کرنے کا موقع و بنا جائز نہیں ہے۔ (تفسیر کہیرج ۲۰ ص ۹ ، معلوعہ واراحیا والتر اٹ العر لی بیروت ، ۹۰ کا ھ

الله تعالی نے فرمایا ہے: درآ نحالیکہ وہ خودا ہے خلاف کفر کی گوائی دینے والے ہوں، کیونکہ جبتم کسی عیسائی سے بوجھوتمہارا کیا فدہب ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ ستارہ پرست یا آتش پرست کیا فدہب ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ ستارہ پرست ہوں اور بہت پرست ہوں۔ سے بوچھوتو وہ کے گامیں ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں اور بت پرست سے بوچھوتو وہ کے گامیں بت پرست ہوں۔

### كافرول سے معجد كے ليے چندہ لينے ميں مذاہب فقهاء:

فقہا و منبلید کے نزدیک کافر کا کسی جگہ کوعبادت کے لیے وقف کرنا جائز ہے۔ مثلاً کسی جگہ کومبحد بنانا جائز ہے۔ علامہ ابوعبدالله علم اللہ ین مقدی متوفی ۲۲۳ ہو کھتے جیل: مسلمان یا ذی کی جانب ہے کسی جگہ کونیک کام کے سوا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مسجد دغیرہ بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا نقع مسلمانوں کو پہنچ گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مبارح ہا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، البتہ کسی جگہ کو یہود یوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ (کتاب الفروع ج ع ص ۸۸۷۔۸۸۷) مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۸۵۰هه)

علامدا بوالحسین علی بن سلیمان مرادوی صبلی متوفی ه ۸۸ ه لکھتے ہیں: دوسری شرط بیہ کہ کسی جگہ کونیک کام کے لیے وقف کرنا چاہیے خواہ وقف کرنے والامسلمان ہویا ذمی ،اس کی اہام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسکینوں کے لیے وقف کرنا ، مسجدوں کے لیے، پلول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یہی ندہب ہے اور اس پر جمہور اصحاب صنبلیہ کا اتفاق ہے۔ (الانصاف ج ۷ ص ۱۲، مطبوعہ داراحیاء التر اث العربی بیروت، ۱۳۷٦ھ)

فتہاء شافعیہ کے نزدیک کفار کامسجد بنانا جائز نبیں ہے۔ اس سے پہلے ہم امام رازی شافعی کی عبارت نقل کر بچے ہیں ،اور
علامدابوالحس علی بن محمد بن عبیب المماوردی الشافعی المتونی ، ہ ی ھ تکھتے ہیں : سورۃ تو بہ کی اس آیت کے دومعنی ہیں : ایک بیر کہ کفار
کے لیے مبحدوں کی تعمیر جائز نہیں ہے ، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ،وران کو صرف ایمان کے ساتھ تعمیر کیا جا سکتا ہے ،
دوسرامعتی یہ ہے کہ کفار کے لیے مبحدوں میں داخل ہونا اور زیارت کے لیے مبحدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ (لاکست والعیون ن اللہ من ہونا ورزیارت کے لیے مبحدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ الاکست والعیون ن اللہ من ہونا کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے ،علامدسوتی ماکلی متونی ماکلی متونی منافی میں ، کا فرزی کامسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ (حاشیہ الدسوتی علی الشرح الکہ بیرے یا ص ۷۹ ہی مطبوعہ دار الفکر ہیروت )
فتہاء احناف کے نزدیک مجمی کافر کا 'حجہ بنانا جائز نہیں ہے ، اس سے پہلے ہم علامد ابو بکر جصاص حفی کی عبارت کھ جی جہا

اورعلامہ شامی حنی لکھتے ہیں: ذمی کااس چیز کے لیے وقف کرتا سیح ہے جواس کے اور ہمارے دونوں کے نزدیک عبادت ہوالہذاذمی کا عجادت ہیں دمی کے لیے نہیں ہیں، اور نذمی کا گرجا کے لیے عبادت ہیں ذمی کے لیے نہیں ہیں، اور نذمی کا گرجا کے لیے وقف کرتا سیح ہے کیونکہ وہ مرف اس کے نزدیک عبادت ہے، البتہ مجد قدس کے لیے ذمی کا وقف کرتا سیح ہے کیونکہ مبجد قدس اس کے نزدیک مجموع ہو کہ کہ معاومہ کوئے، مسلم الفتاوی الحامہ ہیں ۔ (منحت الخالق البحرالرائق جو ص ۱۸۹، معلومہ کوئے، مسلم الفتاوی الحامہ ہیں۔ الماری معلومہ عبیبہ کوئے)

غیرمقلدین کےنزدیک مجمی کافر کامسجد بنا تا جائز نہیں ہے۔نواب صد تی حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ ہے لکھتے ہیں: کہا گیا ہے کہا گر کافرنے مسجد بنانے کی وصیت کی تواس کو تبول نہیں کیا جائے گا۔ (فتح البیان ج ہ ص۲۰۲،مطبوعہ المکتبہ العصریہ بیروت، ۱۶۱۵ھ)

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی متونی ، ۲۳ ده لکھتے ہیں: کافر نے مسجد کے لیے وقف کیا نہ ہوگا کہ یہ اس کے خیال میں کارٹو اب نہیں۔ (فاوی رضویہ ہے ہیں ۱۳ ۲ مطبوعہ دارالعلوم ایجدیہ کراچی)۔ صدرالشریعہ مولانا ایجد علی متونی ۲۳ ۸ سا ۱۳ مطبوعہ دارالعلوم ایجدیہ کراچی)۔ صدرالشریعہ مولانا ایجد علی متونی ۲۳ ۸ سا ۱۳ میں دورہ اس کے لیے وقت کرتا ہے فی مفسد ٹو اب کا کام ہو ، یعنی واقت کے نیمی کی واقد اب کا کام ہو ۔ اگر ٹو اب کا کام ہوں تو اب کا کام ہیں آو اب کا کام ہیں ۔ (الی تولہ) ذی نے اپنے کھر کو مجد بنا یا اور اس کی شکل صورت بالکل اگر چہد کی کردی اور اس جس نماز پڑھی بھی جب بھی مسجد کردی اور اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی ، یونی اگر گھر کو گرجا وغیرہ بنا دیا جب بھی اس میں میراث جاری ہوگی ۔ فہیں ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی ، یونی اگر گھر کو گرجا وغیرہ بنا دیا جب بھی اس میں میراث جاری ہوگی۔ (بہارشریعت جزن ۲۹ س ۳۰ ۲۹ مبطوعہ ضیا والقرآن بہلی کیشنز ، لا ہور)۔

کافروں ہے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علما ودیو بند کا نظریہ :مفتی محرشفیج دیو بندی متونی ۲۹ مدھ لکھتے ہیں :اگر کوئی غیر مسلم والسبحے کرمسجد بنادے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تواس کا تبول کرنا بھی اس شرط ہے جائز ہے کہ اس ہے کسی دین یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جنلانے کا خطرہ نہ ہو۔ (ورالحقار، شامی مراغی) معارف القرآن ج کا مسلموں کی مسلموں اور آلمعارف کراچی ، ۲۶۱۶ھ)۔علامہ احمد مصطفی المراغی نے اسی طرح لکھا ہے ( تنسیر المراغی ج ، ۲۵ میلی کے اس ۲۳ مطبوں بیروت)

کین علامہ المراغی کوئی مسلم فقیہ نہیں ہیں اور در الحقار میں اس طرح لکھا ہوائیں ہے ، رہے علامہ شری تو انہوں ہے اس کے فلاف لکھا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے معجد الخلالق اور تنقیح الفتاوی الحامہ یہ حوالوں سے للے بھی بیں اور اب ایک مزید موالہ بیش کررہے ہیں: ور مقاریس محمد المین ابن عابدین شای حنی متوفی ۲۰ ۲۰ ھے تریز فرماتے ہیں: ور مقاریس محمد ونف ک آیک یہ شرط ہے ور نہ ایک کے اس کافی مفہ عباوت ہونا معروف ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں یہ صرف مسمان کے وقف کرنے کی شرط ہے ور نہ المحرالرائق میں خکورہے کہ وی ایک مقد عباوت ہو جیسے فقراء پر المحرالرائق میں خکورہے کہ وی ایک مقد عباوت ہو جیسے فقراء پر

وقف کرنا یا مسجد بیت المقدی پروقف کرنا برظاف اس کے کہ ذمی کی گرجا پروقف کرے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، یا وہ تج اور عمرہ پروقف کرے کیونکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے نزدیک عبادت ہو بلکہ وہ صرف ذمی کے وقف کے لیے بیٹر طنیس ہے کہ وہ ان کے نزدیک مجی عبادت ہو بلکہ وہ صرف ذمی کے دوہ ان کے نزدیک مجی عبادت ہو بلکہ وہ صرف ہ فار سے نزدیک عبادت ہو جسے تج اور عمرہ۔ (روانحتارت ۳ مس ۶ ۹ ۳، مطبوعہ کوئٹ، روانحتارت ۳ مس، ۲۶، مطبوعہ واراحیاء الشرقی بیروت ۱۶۹، مطبوعہ داراحیاء الشراث العربی بیروت ۱۶۹، دونوک جدید)

اور چونکہ کافروں کے ذہب میں معجد بنانا یا معجد کے لیے چندہ دینا عبادت نہیں ہے اس لیے ان امور میں ان سے چندہ لینا فقہاء مالکیے ، فقہاء شانعیہ اور فقہاء احتاف کے نزویک جائز نہیں ہے اور دین حمیت کا بھی بیر نقاضا ہے کہ اپنی عبادات میں کافروں سے مددنہ لی جائے اور اپنے دین میں ان کا احسان ندا تھایا جائے۔

### لتميرمسا جد كاحكام ومسائل وفضائل كابيان

۱:- ائن جریروائن منذروائن افی حاتم والواشیخ نے ابن عماس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ (آیت) " ماکان للمیشر کین ان یعیروا مسجد الله " اور فرما یا (آیت) " انما یعیر مسجد الله من امن بائله " کہ ان دونوں آیتوں میں مشرکین کو مجد سے روکتے ہوئے اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ جب مخص نے اللہ تعالی کوایک ماٹا اور اس چیز پر ایمان لا یا جو پکھ اللہ تعالی نے نازل فرما یا (آیت) واقع مراس نے اللہ کے اندکے موال نے نازل فرمایا (آیت) واقع مراس نے اللہ کے اندکے موال کی عمادت ہیں کی اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نمی کریم میں کی عمادت ہیں کی ان اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نمی کریم مین میں کی عمادت ہیں کی کرارب منقریب آپ کو مقام محمود علی میں ان یہ عدل دیا مقام محمود علی اور انہات کے لئے ہے۔

فرمائے گا اور دی مقام شفاعت ہے اور قرآن میں میں کا (لفظ) وہ جواب اور اثبات کے لئے ہے۔

٢: - ابن الى عاتم في عكرمدرض الله تعالى عند سدوايت كيا كه انهول في اس كويول پرُها (آيت) ما كان لله مشركين ان يعهروا مسجد الله " فرما يا دومرف ايك بي مسجد ب-

۳: این منذر نے جمادر حمة اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ میں نے عبداللہ بن کثیر سے حروف پڑھتے ہوئے سا (آیت) " ما کان کمشر کین ان یعمر واسمجداللہ "یعنی مشرکین کے لئے بیلائق نیس کہ وہ صرف اللہ کی مسجد کو آباد کریں۔

٤: احمد وعبد بن جمید والداری والترفدی اورآپ نے اس کوسن کهاوا بن ماجدوا بن منذر وابن انی حاتم ابن خزیمد وابن حبان والواشیخ والحاکم اورآن نے اس کوسیح کہاوا بن مردوبیہ والمبہ بی نے اپنی سنن میں ابوسعید ضدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے رویت کیا کہ رسول اللہ من فرمایا جب کی آدی کو دیکھوکہ وہ سجد میں آتا جاتا رہتا ہے۔ تواس کے ایمان کی گوائی وو اللہ تعالی نے فرمایا (آیت) انھای عدر مسجد الله من امن بالله والیوم الاحر"

٥: ـ ابن مردویه نے ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ جو مخص نمازی اذان کو سنے پھراس کا جواب ندد سے اور مجد میں آیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا (آیت) ،

اتمأ يعبر مسجدالله -

؟: - بیریقی نے شعب الا یمان میں انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ سن شیریج نے فرما یا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں چرجب میں اپنے تھروں یعنی مسجدوں کے آباد کرنے کی طرف و کھتا ہوں اور میری رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کو اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو ان پر (عذاب کو) ہٹا دیتا ہوں۔
میری رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کو اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو ان پر (عذاب کو) ہٹا دیتا ہوں۔

۷: عبدالرزاق والعیم فی نے معمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ ایک آدی ہے مرفوع مدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تہارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندول میں سے میرے نزدیک وہ بندے مجھے زیادہ محبوب ہیں جو آپس میں میرے لئے محبت رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو میری معجدول کو آباد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو محری کے دفت استغفار کرتے ہیں اور جب میں ابنی محبت رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو میری معجدول کو آباد کرتے ہیں اور کرتے ہوئے اپنی محلوق سے اپنے عذاب کو ہٹالیتا ہوں۔

۸: ۔ سعید بن منصور وابن ابی شیبہ والبزار (اور آپ نے اس کوحسن کیا) والمطبر انی والبیعتی نے ابودر داءرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ انہوں نے سلمان کی طرف لکھا اے میرے بھائی کہ سمچہ تیم ، گھر ہوجائے کیونکہ میں نے رسول اللہ سآت ہے ہوئے ساکہ مسجد برمتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد برمتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایجے لئے راحت وسکون اور بل صراط ہے رب تعالیٰ کی رضا کی طرف گزرنے کی منمانت دی ہے جنگے گھر مسجد یں ہیں۔

9:۔عبدالرزاق والبیبتی نے قادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان کا لباس ( یعنی حسن ) نہیں ہیں محرتین کاموں میں مسجد میں کہ وہ اس کوآبا وکرتا ہے یا تھمر میں جہاں وہ رہتا ہے یا اپنے رب کے فضل ہے رزق کے طلب کرنے میں۔

۱۰- الویکرعبدالرحمن بن قاسم بن الفرج الباشی نے اپنی جزاء میں جوابومسیر کے نسخہ سے مشہور ہے ابوادر بیں خولانی رحمة اللہ قعالی علیہ سے روایت کیا کہ مساجد قابل عزت لوگوں کی مجالس ہیں۔

۱۱:۔ احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت کیا کہ نبی کریم ساؤٹی کے خرمایا کہ مساجد کے لئے کیل ہوتے ہیں فرشتے ان کے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہوجا کی تو ان کو تلاش کرتے ہیں اگر بیار ہوجا کی تو ان کی عیادت کرتے ہیں اگر وہ کی حاجت میں ہوتے ہیں آگر وہ غائب ہوجا کی قرفر مایا مسجد میں بیٹھنے والا تمن حالتوں میں ہے کی ایک پر ہوتا ہیا وہ بھائی ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یا وہ معنبو طرکلہ ہے یا وہ اسک رحمت ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔

### معجدين زمين مين الله تعالى كالمحرين:

۱۲: ـ الطبر انی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ رسول اللہ ساتھ تالیج نے فرمایا زمین میں اللہ کے گھر مسجدیں ایں اور اللہ تعالیٰ پریدچن ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کا اکرام کرے۔

١٢: \_عبدالرزاق وابن جريروالبيم في في عب الايمان من عمروبن ميمون اودي رضى الله تعالى عند سے روايت كيا كه مم كو

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سول الندسان في الله المعاب في حروى كد معدين زين من الله كمرين اورالله تعالى يربيت به ووال محض كااكرام كري جواس کی فریارت کے لئے ان میں آئے۔

١٤: - البزار وابويعلى والطبر انى نے الاوسط ميں اور بيه قي نے انس بن مالك رضى الله تعالى عند سے روايت كيا كدرسول الله سن البيام فرمايا جب آسان سے كوئى مصيبت اترتى ہے تومسجدوں كے آبادكر فے والوں سے مثادى جاتى ہے۔

دن المراجية المدين ملام رضى الله تعالى عند سروايت كيا كم مجدول كے لئے كيليس موتى بي اوروه بي اس كة باد كرف والفريئة ان كر بم نشين موت بين توفرشت ان كى عيادت كرت بين ادرا كرومكى حاجت بين بوت بين توان كى مدد کرتے ہیں۔

١٦: يطبراني في الاوسط مين وابن عدى في ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند يروايت كيا كدرسول الله من في المراج و مخض مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مجت رکھتے ہیں۔

 ۱۷:- الطبر انی نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ میں نے اپنے ناٹارسول اللہ مل طابیل کو یہ فر ماتے ہوئے ساجو خص معجد کی طرف ہمیشہ آنا جانار کھاوہ یالیہ ہے ایک کوجس سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور ابیاعلم یالیتا ہے جوانتہائی عمدہ اور اعلی ہے اور ایسا کلمہ یالیتا ہے جواس کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور ایسا کلمہ یالیتا ہے کہ تواس کو پھیردیتا ہے بیکار کامول سے اور وہ چیوڑ دیتا ہے گنا ہوں کوحیا کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے یا وہ نعت کو پالیتا ہے یارحمت کوجس کا ووانتظار كرنے والا ہے۔

١٨ وطبراني نے ايک مجمع سند سے سلمان رضي الله تعالى عند سے روايت كيا كه ني كريم مان عليم نے فرمايا جس مخص نے اسے محمر میں وضوکیا پھروہ معجد کوآیا تو وہ اللہ تعالی کی زیارت کرنے والا ہے اورجس کی زیارت کی جائے اس پرحق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کا اگرام کرے۔

١٩: ـ امام بيق نے انس بن مالك رضى الله تعالى عنه سے روايت كيا كه ابن الى شيبه اور امام احمد رحمة الله تعالى عليه في سلیمان رضی اللہ تعالی عندے اس کوموقو فاروایت کیا کہ نبی کریم مل فیکیٹے نے فرمایا رات کے اندمیرے میں چلنے والوں کے لئے بورے نور کی خوشخری ہے قیامت کے دن۔

٠٧: - ابن ابي شيبه والطبر اني والبيه عي رحمة الله تعالى عليه في ابودردا ورضى الله تعالى عند سدوايت كياكي بي كريم مل في الله نے فرمایا جو تھی رات کے اند میرے میں مسجدوں کی طرف چلا اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن نورعطافر مانمیں گے۔

٢١: وطبراني نے ابوا مامدرض اللہ تع في عند الله روايت كيا كه ني كريم من اليكيام في مايا رات كوا ند جراء من مسجدول كي طرف چلنے والوں کے لئے خوشخری ہے قیامت کے دن ور کے منبروں کی بخوف زوہ ہول مے اور بیلوگ خوف زوو نہیں ہول تھے۔ ۲۲: ـ طبرانی رحمة الله تعالی علیه نے ابوا مامیرضی الله تعالی عنہ ہے روایت کیا که رسول الله من کا پیتم نے فرمایا مبح اور شام کو معجد کی طرف جانا اللہ کے رائے میں جہاد کرنے میں سے ہے۔

۲۳: - ابن الی شیبر رحمة الله تعالی علیه نے عبد الرحن بن مغفل رضی الله تعالی عندے روایت کیا کہ ہم یہ بیان کرتے ہے کہ مجرمنبوط قلعہ ہے شیطان (کے بیاؤ) ہے۔

۲۱: - الطبر انی اور بینتی رحمته الله تعالی علیه نے ابن عہاس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا کہ مسجدیں اللہ کا محر ہیں زمین میں آسان والوں کے لئے جیکتے ہیں جیسے آسان کے ستار سے زمین والوں کے لئے جیکتے ہیں

۲۰: - امام احمد رحمة الله تعالى عليه في عبدالله بن عمير رضى الله تعالى عنه ب روايت كيا كدر سول الله سن عليه في ما ياجس في الله كه كيم معجد بناكي الله تعالى اس سے زياد ووسيع ايك محمر اس كه كية جنت ميں بنائميں مجے۔

۲۶: -امام احمد رحمة الله تعالى عليه ساور طبرانی رحمها الله فی بشر بن حیان رحمة الله تعالی علیه سے روایت کیا کہ واثله بن المقع رضی الله تعالی عند تشریف لائے اور بم ابنی مسجد بنار ہے متعے وہ بمارے پاس مفہر ساور بم کوسلام کیا پھر فرما یا بیس نے رسول الله مائند تعالی عند تبوی ساجر منافی کے بنت میں اس سے الله مائند تعالی اس کے لئے جنت میں اس سے الفل واعلی محر بنائمی محر بنائمی محر بنائمی محر بنائمیں محر

### مجربنانے كا جروثواب:

۲۷: -ابان ابی شیبہ واحمد البزار رحم م اللہ نے ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ نبی کریم مل فائلیل نے فرمایا جس فض نے اللہ کے لئے بناتی ہے تو اللہ تعالی مند کے لئے بناتی ہے تو اللہ تعالی اللہ کے لئے بناتی ہے تو اللہ تعالی اللہ کے ایک محر جنت میں بنادیں گے۔

۲۸: - امام طبرانی رحمة الله تعالی علیه نے الاوسط می عائشہ رضی الله تعالی عنبا سے روایت کیا کہ رسول الله مق فی بخیر نے فرمایا جمل مند مجد بنائی اوراس اس نے ریا کاری اور شہرت کا اراد و نہیں کیا تو الله تعالی اس کے لئے ایک کھر جنت میں بناویں گے۔
۲۹: - امام طبرانی رحمة الله تعالی علیه نے الاوسط میں ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول الله مان ہے فرا جس نے کوئی کھر بنایا کہ وہ اس میں الله کی عبادت کرے کا حلال مال سے تو الله تعالی اس کے لئے ایک کھر جنت میں بناویں میں قوت ہے۔
میموتی اوریا قوت ہے۔

٠٣: - ابن ابی شیدر حمة الله تعالی علیه نے ابوذر رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ یس نے رسول الله مان تھی آج کے کم سنگ محور بنائی اگر چداتی چھوٹی ہو جیسے مرغ سنگ خوار کا گھڑا ہوتو الله تعالی اس کے لئے ایک گھر جنت میں بناویں گے۔ ۲۳: - ابن ابی شیبر حمة الله تعالی علیه نے عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ یس نے رسول الله مان تھی ہے۔ فران ہے ہوئے ساتھ ہوئے سناجس نے ایسی محبر بنائی کہ جس میں الله کا ذکر کیا جاتا ہوتو الله تعالی اس کے لئے ایک محل جنت میں بناویں گے۔ فران ہوئے ایک مول الله من تعالی علیه نے انس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ رسول الله من تعلی علیہ نے فرانا یا مسجدیں بناؤ میں کا کو کو فران کے ایک مول الله من تعالی علیہ نے فرانا یا مسجدیں بناؤ میں کو کو فران کے گھر کے تعرف ہے۔

٣٣: - ابن ابی شیبه رحمة الله تعالی علیه نے ابن عباس رضی الله تعالی عندے روایت کیا کہ ہم کوظم دیا گیا کہ ہم کثیر تعدادیس

معرى بنائمي إورفزت وشرف والفشر تعمير كري-

۳۱ - این ابی شبید نے ابن محروض الله تعالی عند بروایت کیا کہ ہم کوئع کردیا گیا کہ ہم کنگروں والی مسجد بس نماز پڑھیں۔ ۳۰ - ابن ابی شبیدر حمۃ الله تعالی علیہ نے بن شنق رحمۃ الله تعالی علیہ سے فرمایا کہ مسجدیں کثیر ہیں اور بلاشہلوگوں ک عزت وشرف زمانے کی ایجاد میں سے ہے۔

٣٦: - ابن الي شبير رحمة الله تعالى عليه في الس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روایت كيا كه كما جاتا ہے كه ضرورلوگوں پر ايباز ماندآئے كاكروه مسجديں بنائميں كے اور آپس ميس فخركريں كے اور الن كو پنچانے والے تعوثر سے بول كے۔

۳۸: ۔ ابن الی شبید حمد اللہ تعالی علیہ نے ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہتم ضرور اپنی مسجد ول کوآ راستہ کرد مج جیسے یہودونعماری اپنی مسجدول کوآ راستہ کرتے ہیں۔

۳۹: این ابی شبید رحمة الله تعالی علیه نے الی رض الله تعالی عند سے روایت کیا کہ جب تم ایک معجدول کوآ راستہ کرد مے اور ایٹے معمونوں کوزیور پہنا کا مے توتم پر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔

، و : طرانی نے مندالشامنین نے علی بن طالب رضی اللہ تعالی عندے دوایت کیا کہ نی کریم مل طی ہے ہے۔ فریاجس نے معجد میں چراخ لاکا یا توستر بزار فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جب تک کہ چراخ جلار ہتا

وياآب ففرما ياالله تعالى الله يررحم فرمائد

### مهاجد کوآباد کرنے اللہ تعالی کے عذاب کوروکتا ہے:

؟ ٤ : ۔ احمد نے زبد میں اور عکیم ترفذی نے مالک بن دینار : سے روایت کیا کداللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین والول پر عذاب کا اراد و کرتا ہوں (لیکن) جب قرآن کے ہم نشینواں کو اور مسجدوں کے آباد کرنے والوں کو اور اسلام کے فرزندوں کو دیکھتا ہوں تو میر اغصہ تغہر جاتا ہے۔ (بینی فتم ہوجاتا ہے) (تغبیر درمنٹور، سورہ توبہ 17 ، بیروت)

### کفارومشرکین ویبود سے درگز رکرنے کے منسوخ ہونے کابیان

تُوعن قوله عز وجل: {وَلا تُزَالُ تُطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ } حتى يأتي الله بأمره عز وجل: فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ويصفح ولم يؤمر يومنذ بقتالهم ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال: {قَاتِلُوا اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ } إلى قوله: {وَهُمْ صَاغِزُونَ } فأمر الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم حتى يسلمو اأو يعطو االجزية.

النحاس115. ابن سلامة 40 مي 218 ابن الجوزي 203 العتائلي 46 ابن المتوع 98 .

الله تعالى في ارشادفر ما يا: اورآب ان كى خيانت پر بميشه مطلع ہوتے رہيں مے ماسوا چندلوگوں كے۔آپ ان كومعاف يَن اور اوردرگزر كيجئے۔ (المائدہ 13) الله تعالى كے دوسرے تكم نازل ہونے تك يبي تكم رہا ہے كہ آپ مؤتظ البيل معاف كردي اور ان كے ساتھ جنگ ندكريں۔اس كے بيكم اس آيت كے تحت منسوخ ہوگيا اورسورت توبيل ارشادفر ما يا:

ان اوگوں سے قبال کروجواللہ پرایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پراور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین تن کو قبول کرتے ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئ (تم ان سے قبال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزید دیں۔ (توبہ 29) اس آیت ہیں ان سے قبال کا تھم دیا حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزید یں۔ شرح

آمام ابوجعفر محرین جریر طبری متونی ۲۰ مدے مجابد سے نقل کیا ہے۔اس سے مراد یمبود بنونغیر ہیں 'جنہوں 'نے رسول اللہ ماٹھ تینے اور آپ کے اصحاب کواس دن قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا 'جب آپ عامریوں کی دیت وصول کرنے کے لیے تشریف نے سکتے تھے۔اللہ تعالی نے آپ کوان کے کرسے آگاہ کردیا اور آپ وہاں سے بحفاظت سلامتی کے واپس آگئے (جامع البیان 'ج ۲' مم ۲۱۶ 'مطبوعہ بیروت)

اس آیت میں فرمایا ہے ماسوا چندلوگوں کے۔اس سے مرادوہ لوگ ہیں جونی کریم من شینی ہرایمان نے آئے اور انہوں نے نیک مل کیے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب آپ ان سے خیانت کا خوف نذکریں'۔ اس کے بعد فرمایا آپ ان کومعاف سیجے اور درگز رسیجے۔ بیشک اللہ نیکی کرنے والوں سے حبت کرتا ہے۔

یہود ہوں کے تمن گروہ بوقیعقاع بنوالعقیر اور بنوقر یظ کے ساتھ نی کریم مانٹھ آیا نے نیکسلوک کیا۔ مدید یس ہجرت کے
بعد آپ نے ان سے ملح کی اور بیمعاہدہ کیا کہ وہ نہ خود آپ ہے جنگ کریں گے اور نہ آپ نے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں
گے اور وہ نی کریم منٹھ آیا ہے کی طرف سے مامون رہیں گے اور ان کے اموال اور ان کی جا نیں محفوظ رہیں گی اور وہ کمل آزادی کے
ساتھ مدینہ میں رہیں گئے بیمعاہدہ جناتی مدینہ کہا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہود نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور
نی کریم منٹھ آیا ہے کے ساتھ خیانت کی اور کفار قریش کے ساتھ لل کرمسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے باوجود نی کریم
منٹھ آیا ہے نے ان کو صرف تجازے جلاوطن کرنے پراکتھا وکیا اور ان کے اس جرم پران کوقر ارواقعی مزانیس دی۔
ایک قول ہے ہے کہ یہود ہوں کو معاف کرنے اور ان سے درگز رکرنے کا تھم آیت سیف سے منسون ہوگیا۔ وہ آیت ہے۔

ایک تول یہ ہے کہ یہود بول کومعاف کرنے اوران سے درگز رکرنے کاظم آیت سیف سے منسون ہوگیا۔وہ آیت یہ ہے۔ (آیت) · فاقتلوا المشر کین حیث وجل تموهم · - (التوبه:٥) ترجمہ: توتم مشرکین کوئل کروجہال یاؤ۔

#### جزيد كالغوى اوراص طلاحي معنى:

ملامه ابوعبیدالقاسم بن سلام بروی متوفی ۲۲۶ ه نے لکھا ہے کہ جزید کا لغوی معنی ہے اکتفا۔ (غریب الحدیث ج۱ص ۴۶۰ مطبوعہ دارالکتب العلمید بیردت)

، اورعلامدراغب اصفهانی متوفی ۰۰۲ ه حافے لکھا ہے کہ جزیدہ ورقم ہے جوالل ذمہ سے لی جاتی ہے اوروہ رقم ان کی جان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۲۱ بمطبوعہ بیروت)

ا مام رازی نے واحدی نے قال کیا ہے کہ جزیہ جزی سے بنا ہے اوراس کامعنی ہے کسی واجب کوادا کرنا اور اصطلاح میں جزیہ اس قم کو کہتے ہیں جوذمی اپنی تفاقلت کے لیے اواکرتا ہے۔ (تنسیر کبیرج ۵ ص ۲ ۷)

علامہ علاء الدین محمد بن علی الحصکفی التونی ۱۰۸۷ ه لکھتے ہیں: جزید کالغوی معنی ہے الجزاء یعنی بدله اوریول کابدل ہے، کیونکہ جب کوئی ذمی جزیدادا کردیتا ہے تواس سے قل ساقط ہوجاتا ہے اور الجزاء سزا کو بھی کہتے ہیں اور جزید کی رقم ذمی کے تفر کی سزا

### جزيدكن سے وصول كيا جائے كا:

امام شافعی، امام احمد اور امام البوضيف كايد خرب ب كرقر آن مجيد كى اس آيت كى رو بريمرف ابل كتاب سے ليا جائے كا خواہ وه عربی بول يا مجمی اور سنت كی رو سے مجی جزيد ليا جائے كا، اور امام ما لك كا خد ب يہ ب كدمر تد كے سوامر كافر اور مشرك سے

جربيا جائے گا خواواس كا كفراورشرك كسي تسم كا بو۔ (الجامع لاحكم القرآن جز ٨ ص٥٥)

علامه علاء الدین محمد بن علی التحصیفی التونی ۱۰۸۸ ه کفتے ہیں: جزیدالل کتاب پرمقررکیا جائے گا،ان میں یبودالسام،
می داخل ہیں کیونکہ وہ حضرت موٹی (علیہ السلام) کی شریعت کو مانے ہیں،اورنصار کی پرمقررکیا جائے گاان میں افریکی اور دوی جی داخل ہیں اور رہے الصائبة و امام ابوضیفہ کے تد یک ان پر بھی جزید مقررکیا جائے گا کیونکہ وہ یبودی ہیں یا عیمانی، اس لیے وہ اہل کتاب میں داخل ہیں اور امام ابو بوسف اور امام محمد کے زدیک وہ ستارہ پرست ہیں اور امل کتاب میں داخل نہیں ہیں اس لیے ان پر جزید مقرر بین کیا جائے گا اور مجوی پر بھی جزید مقررکیا جائے گا خواہ وہ عربی بول کیونکہ نی مؤرد ہیں کیا جائے گا اور مجوی پر بھی جزید مقررکیا جائے گا خواہ وہ عربی بول کیونکہ نی مؤرد ہیں گا ہے جو سیوں پر جزید مقرر کیا تھا۔

کیا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ اٹل بحرین میں سے اسبذیین (بحرین کا ایک شہر) کا ایک شخص آیا اور ووالی ججر ( یمن کی زمین ) کا ایک مجوی تھا۔ وہ رسول اللہ ماؤنڈ آئیلم کے پاس چند دن تخمبر کرچلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ اور اس کے رسول من شوائیلم نے تھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا اسلام او فو اس کے رسول من شوائیلم نے تھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا اسلام او فو در قبل کردیا جائے گا ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عند نے کہا آپ ماؤنو آئیلم نے اس سے جزیہ قبول فرمالیا تھا۔ معرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے کہا گھر مسلمانوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے قول پر عمل کیا اور اس کے قول کو ہزک کردیا جو جس نے نوداس السبذی سے ساتھا۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث : ۲۰۶۹)

اور حضرت عمروبن اوس اور حضرت الدائشة على بيان كرتے جي كه حضرت عمر منى الله تعالى عند نے اس وقت تك مجوس ته جمير كي تحريك جمير كي الله من كه دسول الله من المؤين بن عوف رضى الله تعالى عند نے بيشهادت نبيس دى كه دسول الله من المؤين بن عوف رضى الله تعالى عند نے بيشهادت نبيس دى كه دسول الله من المؤين بي الحديث : ٢٠٥٣ من المريد في الحديث : ٢٠٥٣ من المريد في الحديث : ٢٠٥٦ من المريد في الحديث : ٢٠٥٦) اور امام الوعبيد نے زہرى سے مرسلا روايت كيا ہے كه دسول الله من الله بحرين سے جزيد وصول كيا تھا اور وہ مجوى من الاموال رقم الحديث : ٨٥)

اور جمی بت پرست پر بھی جزید مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس کوغلام بنانا جائز ہے اور عربی بت پرست پر جزید مقرر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ افل زبان تنے اور قرآن مجید کا معجز ہ ہونا ان کے تق میں بہت قلام تھا۔ اس لیے ان کا عذر مقبول نہیں ہے اور نہ مرتد ہے گئیر قبول کیا جائے گا ، اس سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا اس قبل کردیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غالب آ جا کی تو ان کی محرفوں اور پچوں کو باندیاں اور غلام بنالیا جائے گا کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو حفیفہ کے مرتدین کی عورتوں اور پچوں کو باندیاں اور غلام بنالیا تھا اور ان کو مجاہدوں میں تقسیم کردیا تھا۔ (ور مختار مع روالحتارج ۲ مسلومی واراحیا ء التراث العمر فی بیروت ، ۲ دم جمع جدید)

مجمی بت پرست پرجز بیمقرر کرنے کی دلیل بیصدیث ہے:حسن بیان کرتے ہیں کدرسول انڈرسائٹیزیٹر نے اہل یمن کی طرف پیخلانکھاجوفنس ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے پس وہمسلمان ہے اور وہ اللہ تعالی اوراس

کے رسول مٹیٹائیلی کے ذمہ میں ہے اور جوا نکار کے اس پر جزیہ ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبر قم الحدیث : ۲۲۶۲ مطبوعہ دارالکتب العلمید بیروت ،۱۶۱۶ھ)

### جزيدي مقدار من مداهب فقهاء:

جزید کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام شافعی کا فدہب سے ہے کہ آزاداور بالغ پر ہرسال ایک دینار مقرر کیا جائے گاخواہ وہ غنی ہویا فقیر، ان کی دلیل سے ہے کہ جب نبی سائٹلی کے حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو تھم دیا کہ وہ ہر بالغ ہے ایک ویناریا اس کے مساوی کپڑاوصول کریں۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۸۰ ۳ ہسنن التر فدی رقم الحدیث: ۹۲۳ ہسن النسائی رقم الحدیث: ۲۶۰۱ ہسنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۸۰۲)

ا مام ما لک کا فدہب میہ ہے کہ سونا رکھنے والوں سے ہرسال چار دینا وصول کیے جائیں گے، اور چاندی رکھنے والول سے ہر سال چالیس درہم وصول کیے جائیں ہے، اس میں کوئی زیادتی اور کی نہیں ہوگی۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ سے ای طرح منقول ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ٤٧)

ا مام احمد بن طنبل کا خدمب میہ ہے کہ امیر آ دمی سے اڑتالیس درہم سالانہ لیے جائمیں سے ہمتوسط سے چوہیں ادر فقیر سے بارہ درہم ،اور انڑم نے امام افحمد سے میمجی فقل کیا ہے کہ ان کی مالی حیثیت کے نحاظ سے اس میں کمی زیادتی بھی ہوسکتی ہے اور میدامام وقت کے اجتہاد پرموقوف ہے۔ (زادالمسیر ج ۳ ص ٤٢٢)

علامه علاء الدین محمد بن علی بن الحصکفی الحتوفی ۱۰۸۸ ه لکھتے ہیں: فقیر سے بارہ درہم سالانہ لیے جائیں سے، متوسط سے چوہیں درہم سالانہ اور امیر سے اڑتالیس درہم سالانہ لیے جائیں سے اور جوخص دس بزار درہم یااس سے زیادہ درہم کا مالک ہوہ ہ متوسط ہے اور جوخص دوسو درہم سے کم کا مالک ہو یاکسی چیز کا مالک نہ ہوہ و فقیر ہے۔ (درمختار مع روالمحتار ج مس ۲۶۔ ۲۳۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۶۱۹ مطبع جدید)

فقها واحناف کی دلیل بیر حدیث ہے: محمد بن عبیدالله الثقفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ عند نے مردول پر جزیہ مقرر کیا ،غنی پر اڑتالیس درہم ،متوسل پر چوہیں درہم اور نقیر پر بارہ درہم۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث : ۳۲۶۳ ،الطبقات الکبریٰ ج م س ۲۱۶ ،مطبوعہ دارالکتب التلمیہ بیروت ، ۱۶۱۸ هے)

العاسخ والمنسوخ لقتادة

رہاہے۔

## كفارس متعلق فيصله كرناا ورحكم نسخ كابيان

ن و الله عز و جل: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ } يعني الميهو دفأمر الله عز و جل: البيه عليه وسلم أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم إن شاء ثم أنزل الله عز و جل: الآية التي بعدها {وَأَنْوَ لُنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِ مُصَدِّدَةً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ } التي بعدها {وَأَنْوَ لُنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِ مُصَدِّدةً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ } فأمر الله عز و جل: نبيه صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم بما أنزل الله بعد أن كان رخص له إن شاء أن يعرض عنهم. الله تعز و جل: نبيه صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم بما أنزل الله بعد أن كان رخص له إن شاء أن يعرض عنهم. الله تعالى في ارتاد فرما يا:

(یہ) جھوٹی ہاتمی بہت زیادہ سنتے ہواور حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں سواگروہ آپ کے پاس آئی (تو آپ کو اختیار ہے) خواہ ان کے درمیان فیملہ کردیں خواہ ان سے اعراض فرمائی، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو ہر گز کو کی نقصان مہیں پہنچا سکیں گئے اور اگر آپ فیملہ کریں تو ان کے درمیان (انصاف سے فیملہ کریں ہیٹک اللہ انصاف کرنے والوں سے مجت کرتا ہے۔ (المائدہ 42)

ال آیت مبارکہ میں نی کریم مان فلکے ہم کو یہود کے متعلق فیعلہ کرنے میں افتیار دیا گیا کہ آپ مان فلکی ہم ان کے بارے میں فیعلہ کردیں یا اعراض کریں اگر آپ مان فلکی ہم ایکن اس کے بعد آیت میں کتاب اللہ کے مطابق فیعلہ کرنے کا تھم دیا۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور (اے رسول کم م) ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہواوراس کے سامنے جو (آسانی)
کتاب ہے یہ اس کی تقعد بی کرنے والی ہے اور اس کی محافظ ہے ' تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے (ادکام) کے موافق ان کے درمیان فیعلہ کیجئے 'اور آپ کے پاس جو تق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی چروی نہ کریں'۔ (انما کہ وزیر انما کہ وزیر کے اس کے بی جو تق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی چروی نہ کریں'۔ (انما کہ وزیر انما کہ وزیر کا در آپ کے باس جو تق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی چروی نہ کریں'۔ (انما کہ وزیر انہا کہ وزیر کا کہ درمیان فیصلہ کیجئے ' اور آپ کے پاس جو تق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی چروی نہ کریں'۔ (انما کہ وزیر کا کہ درمیان فیصلہ کیجئے 'اور آپ کے پاس جو تق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی چروی نہ کریں'۔ (انما کہ وزیر کو تھ

امام ابوبكر احمد بن على رازى جصاص حنى متونى . ٣٧ ه كفت بين: زير بحث آيت ، فان جاءوك فاحكمد بينهمد اواعرض عنهمد - (المائده:٤٢) سے ظاہر ہے كه الل ذمه كه درميان فيعله كرنے يا نه كرنے كا عكم كوافتيار ہے ليكن بيانتيار اك كے بعد نازل ہونے والى آيت وان احكمد بينهمد عما انزل الله (المائده:٤٩) سے منسوخ ہوگيا۔ نيز افتيار كے منسوخ الونے پربيآيت بھى دلالت كرتى ہے:

(آیت)-ومن لعدی محکمه عما انزل الله فاولتك همه الكافرون - (المائده: ٤٤) ترجمه: جوالله كافرين اركام كافرين ار

یبھی اختال ہے کہ پہلے میہ آیت نازل ہوئی آیت فیان جاءوات فیاحکھ ہیں بھیر اواعرض عنہ ہر"۔ (المائدہ: ٤٢) ال وقت یبودیوں کوذی نبیس قرار دیا تھا'اور ندان پر جزبیہ کیا گیا تھا'اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جزیہ لینے کا تھم دیا اور ان پر

اسلام کے احکام جاری کیے تو پھران کے درمیان اللہ تعالی کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کا تھم دیا۔ (احکام القرآن ج ۲ ص د ۶۳ مطبوعہ سبیل اکیڈی لا ہور ، ۱۶ ھ)

### قرآن مجيد كاسابقه آساني كتابون كامحافظ مونا:

اس آیت میں قر آن مجید کوسابقہ کتب ساویہ کا محافظ اور نگہبان فر مایا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ تو رات زبور اور انجیل میں کی بیٹی اور تحریف ہوتی رہی۔اس لیے ان کتابوں کا آسانی اور الہامی کتاب ہونا مفکوک ہو گیا۔اس لیے کسی ایسی مستکم دلیل کی ضرورت تھی' جس سے ان کا آسانی کتاب ہونا ثابت ہو سکے۔اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید کونا زل فر ما یا اور یہ دعوی کیا کہ اس میں کی نہیں ہوسکتی۔

(أيت)"انانحن نزلنا الذكرواناله لحفظون" (الحجر: ٩)

ترجمہ: بیشک ہم نے بی قرآن نازل کیااورہم بی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

نيزقرآن مجيدنے دعوى كيا كماس مسكسى چيز كاا ضافتيس كيا جاسكتا فرمايا:

(آيت)"لاياتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه" \_ (حم السجده: ٤٢)

ر جمہ:اس میں باطل نبیں آسکتا' نداس کے سامنے سے ندان کے بیجیے ہے۔

نیز الله تعالی نے چینے فرمایا کہ کوئی مختص قرآن مجید کی یاس کی کسی ایک سورت کی مثل نہیں لاسکتا:

(أيت) "وان كتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صدقين" ـ (البقره: ٣٣)

ترجمہ: اگرتم اس (کلام) کے متعلق فٹک میں ہوجوہم نے اپنے (مقدس) بندے پرنازل کیا ہے تو اس کی مثل کوئی سورت لے آؤادراللہ کے سواا پنے تمانیوں کو بلاؤاگرتم سیچے ہو۔

حتی کهاب و وعیرانی نتیخ مجی موجودنہیں ہیں جس عبرانی زبان میں یہ کتابیں نازل ہو کی تھیں۔

تخااور دوسری آیت اہل ذمه کے متعلق ہے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: ہم نے تم میں سے ہرایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راو عمل بنائی ہے، اور اگر الله چاہتا تو تم سب کوایک امت بنا دیتا کی اسک دوسرے سے بڑھ کرنیکیاں سب کوایک امت بنا دیتا کی اسک دوسرے سے بڑھ کرنیکیاں کرؤ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹن ہے کچروہ تمہیں ان چیز دل کی خبردے گاجن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (المائدہ: ۱۸) کرؤ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹن ہے کچروہ تمہیں ان چیز دل کی خبردے گاجن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (المائدہ: ۱۸) شرائع سابقہ کے ججت ہونے کی وضاحت:

ال آیت میں منہاج سے مرادرین ہے اور دین سے مراد وہ عقائد اور اصول ہیں جوتمام انبیاء (علیہم السلام) میں مشترک رے۔ مثلاتو حید اللہ تعالیٰ کی صفات 'نبوت' آسانی کتابوں' فرشتوں' مرنے کے بعد الحصنے اور جز ااور سز اپر ایمان لانا' اور جوادکام سب میں مشترک رہے مثلاقل' جموٹ اور زنا کا حرام ہونا اور شریعت سے مراد ہرنی کے بیان کیے ہوئے عبادات اور معاملات کے مصوص طریقے ہیں:

بعض علاء نے بیکہا ہے شرائع سابقہ ہم پر جمت نہیں ہیں اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ برنی کی الگ الگ شریعت ہوتی ہے۔ اگر سابقہ شریعت ہم پر جمت ہوتو پھر ہمارے ہی کی الگ شریعت کیے ہوگی ؟ اس کا جواب ہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول می شیخین ہے نے سابقہ شرائع کے جواحکام بغیرا نکار کے ہم سے بیان فرمائے وو در اصل ہماری ہی شریعت ہیں کہ کونکہ ان کو ہمارے نی می شیخین ہے نہیان فرمائے ہیں ہیں ہیں کہ ان کہ ہم ان کو ہمارے نی کر کیم می شیخین ہے نہیان فرمائے ہے۔ مثلا جم کے اکثر و بیشتر اعمال حضرت ابراہیم خلیل پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے نی کر کیم می شیخین ہے نیان فرمائی ہے۔ مثلا جم کے اکثر و بیشتر اعمال حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی سنت ہے ای طرح وضو میں کا کرنا محضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی سنت ہیں رہم اور قصاص کے احکام تو رات میں بھی تھے افن ڈ النا اور طہارت کی دیگر دس سنتیں بھی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی سنت ہیں رہم اور قصاص کے احکام تو رات میں بھی تھے اور شروع میں نی کریم می شیخین بیان کے گئے ہیں۔

خلاصہ بیب کدائمہ اربعہ کے نزویک زیر بحث آیت (المائدہ: ٤٤) المائدہ: ٤٩ سے منسوخ ہوگئی ہے اور ابتداء اسلام میں حاکم کو بیا ختیارتھا کہ جب الل کتاب اپنا مقدمہ پیش کریں تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے یا نہ کرے لیکن اب بیا ختیار منسوخ کردیا گیا اور اب حاکم پران کے درمیان فیصلہ کرتا واجب ہے۔ لیکن ان کے عاکمی کار وباری اور فیمی معاملات میں مسلمان حاکم مداخلت نہیں کرے گا اور وہ ان معاملات میں اپنے خد جب کے مطابق اپنے عالم دے فیصلہ کرائمیں مے۔ البتد اگروہ کھلے عام ایسے مداخلت نہیں کرے گا اور وہ ان معاملات میں اپنے خد جب کے مطابق اپنے عالم دے فیصلہ کرائمیں مے۔ البتد اگروہ کھلے عام ایسے کام کریں جس سے ملک کے امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہوئی کو فروغ ہوئی تو پھر مسلمان حاکم ان کو اس سے روک کا اور جب وہ از خود اپنا کوئی مقدمہ مسلمان حاکم کے سامنے چیش کریں 'تو اس پر ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا واجب

## ومن سورة الأنعام سورت انعام سے ناسخ ومنسوخ آیات كابيان

#### سورة الانعام:

اس سورت کا نام الانعام ہے اس میں ہیں (۲۰) رکوع اور ایک سوپیشٹھ (۱۲۰) آیات ہیں میسورت کی ہے البتہ! اس کی چندآ بتیں مدینہ طیبہ میں ازل ہو بھی اور رسول اللہ مائٹ تا گئے ان آیتوں کو اس سورت میں اپنے اپنے مقام پر تکھوا ویا۔ ان کی تفصیل انشا واللہ عنقریب باحوالہ آرتی ہے انعام کامعنی ہے مولیتی۔ اس سورت کا نام الانعام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں مان مشرکین کاردکیا گیا ہے جنہوں نے ازخود چند مویشیوں کو طلال کرلیا تھا اور چند مویشیوں کو حرام کرلیا تھا وہ آیتیں ہے ہیں:

(آيت) " وقالوا هذه انعام وحرث حجر لايطعمها الا من نشآء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لايذكرون اسم الله عليه الفترون، وقالوا مافي بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا و محرم على ازواجناوان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم " ـ (الانعام: ١٣٨ ـ ١٣٨)

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ا پنانظام معیشت اور نظام حکومت قائم کرنے کے دسائل نہیں تھے۔ اس لیے کی سورتوں میں احکام شرعیہ کو تفصیل سے بیان نہیں فرمایا وہاں پر مسلمانوں کامشر کین سے تصادم تھا اور تو حید کا پیغام پہنچانے میں مشرکین زبر دست رکاوٹ ہے ہوئے تھے۔ اس لیے کی سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کرنے اور ان کودائل سے ثابت کرنے پرزورویا عمیا ہے۔

الانعام بیں تو حید ورسالت کے بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے ہیں اور حیات بعد الموت اور حشر ونشر کو بیان فرمایا ہے اس وین ابراہیم کی وضاحت کی ہے اور انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں اور عقل وفطرت کے نقاضوں سے استدلال کیا ہے مشرکین کے فرمائٹی معجزات فلاہر نہ کرنے کی وجوہ بتائی ہیں۔ نقدیر کا بیان کیا ہے اور بعض مشرکانہ رسوم کا روفر مایا ہے مشرکین عذاب کا مطالبہ کرتے ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اگریہ عذاب آئی تو تھا، سے پاس اس کے بچاؤ کا کیا سامان ہے؟

### سورة الانعام كے نزو<u>ل كے متعلق احاديث:</u>

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمرطبرانی متونی ، ۳۶ هدروایت کرتے جیں :حضرت ابن عباس رضی الند تعالی عند نے فرمایا سورة الانعام کمل ایک رات میں مکدمیں تازل ہوئی اور اس کے گردستر ہزار فرشتے تھے جو بلندآ واز سے تبیح پڑھ رہے تھے۔ (اعجم الکبیرُ ج۴۷ 'رقم الحدیث، ۱۲۹۳ مطبوعہ داراحیا والتراث العربیُ بیروت )

حضرت؛ ماہ بنت یزیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم سل تعلیم پرسورۃ الانعام یکبارگی عمل نازل ہوئی۔اس وقت میں نبی کریم سل تعلیم کی اوشی کی لگام پکڑ ہے ہوئے تھی اوراس سورت کے بوجھ سے لگناتھا کہ اس اوشی کی بڑیاں ٹوٹ جائیں گ۔(انجم الکبیرُج٤٢٠ رتم الحدیث:٤٤٩ ۔ ٤٤٨ مطبوعہ ہیروت)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سن ٹالیج نے فرما یا سورۃ الانعام نازل ہوئی درآنحالیکہ اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس نے مشرق اور مغرب کو بھر لیا تھا' وہ بلند آ واز سے تبیج اور تقدیس کر رہی تھی اور زمین لرز رہی تھی' اور رسول اللہ من ٹالیج پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ العظیم' سبحان اللہ العظیم" اس حدیث کی روایت ہیں احمہ بن محمد سالمی متفرد ہیں۔ (اسمجم الاوسط'ج۷' رقم الحدیث: ۲۶۶۳ مطبوعہ مکتبہ المعارف الریاض'۱۶۸ھ)

### مورة الانعام سے مدنی آیات کے استثناء کے متعلق احادیث:

خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی متوفی متوفی ۱۹۰۰ ہے بیان کرتے ہیں: امام الحقاس نے اپنی کتاب تاتخ ہیں حضرت ابن هماس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الانعام مکہ ہیں کھمل یکبارگی تازل ہوئی سویہ کی سورت ہے۔ ماسوا تین آیوں کے دومد پندھیں تازل ہوئی۔ (آیت) قبل تعالیوا اتل ما حومد رہ کھ علیکھ ۔ "الایہ: ۱۵۱-۱۵۱)
امام ابن المنذر نے حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الانعام کمل یکبارگی تازل ہوئی۔ اس کے ماتھ ستر ہزار فرشتے سے کی سورۃ الانعام اللہ کا اللہ ہوئی۔ اس کے ماتھ ستر ہزار فرشتے سے کی سورت ہے۔ ماسوااس آیت کے ولواننا نزلنالہم الملائكة (الانعام الله)
امام فریا بی امام ساق بن راحویہ اور امام عبد بن حمید نے شہر بن حوشب سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الانعام کمل یکبارگی تازل

ہوئی۔اس کے ساتھ فرشتے بلند آ داز ہے ذکر کرر ہے تھے 'یہ کی سورت ہے ناسواان دو آیتوں کے قل تعالوا آتل ماحرم پر کم علیم'۔ (الابیہ)ادراس کے بعد دانی آیت۔(الانعام:۲۰۱-۱۰۱)(الدرالمنعور 'ج۳'ص ۲۶۴'مطبوعہ بیروت)

۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حدیث میں سورۃ الانعام چھآتوں کے سوا مکہ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ مائٹی آپیلی نے کا تبوں کو بلا کراک ۔ اس سورت کو ککھوالیا تھا۔ ( قرطبی من ۲۰ مس ۲۰ )

### سورة الانعام كي نضيلت كم تعلق احاديث:

امام دیلی نے سد ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی القد تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله سی فیزیزم نے فرمایا سور الانعام پڑھنے والے کوایک منادی نداکرتا ہے: اس سورت سے مجت رکھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ ہے آؤ جنت کی طرف امام ابواٹینے نے ابو محمد عاجہ سے روایت کیا ہے۔ جس مختص نے سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھیں: تو اللہ تعالی سر ہزار فرشتے ہیں جو تیا مت تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں تیا مت کے دن اللہ اس کو جنت میں واخل کردے گا اس کو کوٹر سے شسل و سے گا اور فرمائے گا میں تیرابر حق رب ہوں اور تو میرابر حق بندہ ہے ۔

امام ابن الضريس ابومحمد فارى بروايت كرتے ہيں جس نے سورة الانعام كى پہلی تين آيتيں پڑھيں اللہ تعالی ستر ہزار فر شختے بينج كا جو قيامت تك اس كے ليے استغفار كرتے رہيں كے قيامت كے دن اللہ اس كو جنت ميں داخل كردے كا اوراس كو اللہ اس كو جنت كے كا اور اللہ اللہ كا اور كور ہے يانی بلائے كا اور سلسيل سے شنل دے كا اور اللہ فرمائے كا عرش كے سائے ميں دركھے كا۔ اس كو جنت كے پہل كھلائے كا اور كور سے بانی بلائے كا اور سلسيل سے شنل دے كا اور اللہ فرمائے كا 'من تيرادب ہوں اور تو ميرا بندہ ہے۔

امام دیلمی نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا ہے جس مختص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اپنے مصلی پر بیٹھ کیا اور سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھیں' الله تعالیٰ ستر فرشتوں کو مقرر کردیتا ہے جو الله کی تیج کرتے ہیں اور قیامت تک اس مختص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ (الدر المحور ہے ۳ ص ۲ 'مطبوعه ایران )

ان احادیث کوعلامة قرطبی نے بھی نقل کیا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۲ مس ۲۹٦ - ۲۹۹)

حافظ سیوطی نے سورۃ الانعام کی فضیلت میں جواحادیث قل کی ہیں ان میں صرف ایک حدیث کی سندکو ضعیف کہا ہے اور با آن روایات کی اسانید سے سکوت کیا ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جس حدیث میں کم عمل پر بہت زیادہ تو اب بیان کیا جائے 'وہ موضوع عمون آن ہوں 'تب بھی ضعف موقی ہے اور فضائل قرآن کے سلسلہ میں لوگوں نے بہت احادیث وضع کی ہیں۔ اگر بیاحادیث موضوع نہ ہوں 'تب بھی ضعف سے بہر حال خالی نہیں ہیں اور فضائل اعمال میں احادیث ضعیف محتبر ہوتی ہے 'اور تعدد اسانید سے حدیث ضعیف کو تقویت کمن ہے۔ ہم نے اس نیت سے بیاحاد یث کمی ہیں کہ ان میں بیان کر دہ تو اب کی امید پر سورۃ الانعام کی پہلی تمن آیتیں پڑھنی چاہئیں' ہے۔ ہم نے اس نیت سے بیاحاد یث کمی ہیں کہ ان میں بیان کر دہ تو اب کی امید پر سورۃ الانعام کی پہلی تمن آیتیں پڑھنی چاہئیں کی نہوں کو پڑھ لین بی نجات کے لیے کافی ہے نے فرائع واجبات اور سنن وستحبات پر کمل کی ضرورت ہے 'محر مات اور محروہات سے اجتناب کی حاجت ہے تا ہم اللہ بہت کر یم اور نکت نواز ہے۔ وہ ایک پیا ہے کتے کو پائی خوجہ سے ساری عمر کے گنا ہوں کو بخش دیتا ہے۔

ا مام محمر بن اساعمل بخاری متونی ٢٥٦ هروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائی اللی ایک مخفص نے ایک کتے کودیکھا جو بیاس کی وجہ سے کچڑ چاٹ رہاتھا۔ اس مخض نے اپنے موز وہیں پانی بھر کراس کوچلو سے پانی پلایا 'حتی کہ اس کتے کومیراب کردیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کومشکور کیا اور اس مخفص کو جنت میں واخل کردیا۔ (صحیح البخاری 'ج۲' رقم الحدیث: ۱۷۳ 'مطبوعہ وار الکتب العلمیہ 'بیروت)

## دین کامذاق اڑانے والوں سے لڑنا اور حکم نسخ کا بیان

وعن قوله عز وجل: {وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُو ادِينَهُمْ لَعِبا ۚ وَلَهُوا } ثم أَنزل الله في براءة فأمر بقتالهم

الله تعالی نے ارشادفر مایا: اوران لوگوں کو چیوز دوجنموں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا ہے۔ اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھو کے جس ڈال دیا ہے اوراس (قرآن) کے ساتھ ان کو نسیحت کرتے رہو کہیں بیدا پنے کر تو توں کی وجہ سے ہلاکت جس جتلانہ ہوجا کی ان کا مددگار ہوگانہ شفاعت کرنے والا اور اگروہ ہر شم کا فدید یں تو ان نے بیس لیا جائے گا، بیدہ لوگ جس جوا پنے کر تو توں کی وجہ سے ہلاکت جس جتال کے گئے ان کے لیے کھول ہوا پانی اور در دناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے جس جوا پنے کر تو توں کی وجہ سے ہلاکت جس جوا سے کے دوکہ وہ کفر کرتے ہیں جوا سے کر تو توں کی وجہ سے ہلاکت جس جوا ہے۔

حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا ہے: بیتھم منسوخ ہے اور اس کا نائخ آیت : فاقتلوا المهشر کین حیث وجداتموهم (توبه: ٥) ہے۔

### دین کا مذاق اڑانے والے دھوکہ میں ہیں

(۱) امام عبد بن تميد، ابن جرير، ابن الي حاتم اور ابواشيخ نے مجاہدر حمة اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت وذرالذین اتخذ واد تصم لعباولھوااس تول کی طرح ہےلفظ آیت ذرنی و من خلقت وحیدا (المدثر)

(۲) امام عبد بن حمید، ابوداؤد نے تاتخ میں ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن ابی حاتم اور نحاس نے تاتخ میں قمآ وہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت و ذرالذین اتخذ وا دشم لعبا ولھوا کے بارے میں فرمایا کہ پھرسور ۃ براۃ میں ان کول کرنے کا تھم نازل ہوااور فرمایالفظ آیت فیا قتلوا الہ شرکین حیث وجد تموھھ -

(٣) امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے قارہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ نفظ آیت اتخذوا دینہ مدلعها ولھوا سے مراد کھا نا اور پیتا ہے (بعنی جنہوں نے اپنے دین کو کھانے کا ذریعہ بنالیا ہے)

(٤) امام ابن جرير، ابن منذراورابن افي حاتم نے ابن عباس ضى الله تعالى عند سے روایت کیا کہ لفظ آیت ان عبسل کامعنی ہے لفظ آیت ان عبسل کامعنی ہے لفظ آیت ان عبسل کامعنی ہے لفظ آیت ان عبسل کورسوا کیا گیا) ہے۔ لفظ آیت ان عبسل کورسوا کیا گیا) معنی ہے لفظ آیت الن عبسل کامطلب ہے لفظ (٥) امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے روایت کیا کہ لفظ آیت ان عبسل کامطلب ہے لفظ

(د) اہام ابن اب حام اور ابوائی سے ابن طبال رہی اللہ حال صفات بورو بیت ہو سطاب ہوگا کہ جن کوان کے جرمول کے آیت سلمتا کہ کوئی آ دمی ایج عملوں کے بیروند کردیا جائے اور افظ آیت ابسلو ابما کسید اکا مطلب ہوگا کہ جن کوان کے جرمول کے

حوالے کردیا ممیار

(٦) امام طستی نے نافع بن ازرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوچھا کیا کہ مجھے اللہ عزوجل کے اس قول لفظ آیت ان عبسل نفس کے بارے میں بتا ہے۔ انہوں نے قرمایا اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی آدمی کو اس کے عملوں کے بدور نام مسل مناوہ کہتا ہے بدور نام مسل کے بارک کے اس سے واقف ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تو نے زہیر کا یہ قول نہیں سناوہ کہتا ہے وفار قتک ہو ھن لافکاک لدیوم الو داع و قلبی مبسل علقا

ترجمہ:اور تیراجدا ہونار ہن کے ساتھ کہیں ہے چھڑا یا جانا اس کے لئے الوداع کے دن اور میراول معلق کر کے روک لیا گیا۔
(۷) امام عبد الرزاق ،عبد بن جمید ، ابن جریر ، ابن منذراور ابن البی حاتم نے تا دورحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت ان جسل نفس کے بارے جس فرمایا (اس سے مرادو افس ہے جسے پکڑلیا جائے اور قید کرلیا جائے۔اور اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت وان تعدل کل عدل لا یو خذمنها کے بارے جس فرمایا اگروہ زمین بھر کرسونا لے آئے تواس سے قبول نہیں کیا حالے گا۔

﴿ ﴾ امام ابن جریرادرابن ابی حاتم نے ابن زید ہے روایت کیا کہ لفظ آیت اولئک الذین ایسلوا بما کسیوا یعنی یہی لوگ پکڑے جائمیں محے جو پکھانہوں نے کمایا۔

(۹) امام ابوالتینے نے سفیان بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس تول لفظ آیت ہسلوا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا اس کا مطلب لفظ آیت اخذ وا یا اسلمو اے یعنی وہ رسوا کئے گئے یا وہ حوالے کئے گئے کیا تو ہے کہا تو نے شاعر کا بیتول نہیں سنا؟ فیان اُقفرت منہد فیا نہد ہسل ترجمہ: پس اگر توان ہے الگ تعلک ہوگیا تو وہ رسوا ہوجا کیں گے۔ (تفیر درمنثور سورہ انعام ، بیروت)

### ومن سورة الأنفال سورت انفال سے تاسخ ومنسوخ آیات کا بیان

### مشركين سے ملح اور حكم ننخ كابيان

وعن قوله (وَإِنْ جَنَحُوا لِلشَلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا) فنسختها الآية التي في براءة (فَاقْتُلُوا الْمُشُرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُتُمُوهُمْ}.

وذكر النعاس 155 ومك 259 قول قتادة ونعب إلى ذالك ابن البتوج 121. وهي الآية 29 عند ابن حزم 129 و ابن سلامة 49 و العتائقي 51.

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر (وشمن) مسلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور الله پر توکل کریں، بیشک وہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ (الانفال 61) ہے آیت سورت تو بہ کی اس آیت سے منسوخ ہے۔ کہتم مشر کین کوتل کردوجہاں انہیں یا ؤ۔

شرح

عبدالرزاق وابن مندروالناس نے اپنی نائے میں ابوائینے نے قادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) وان جدحواللسلم "سے مراد ہے ۔ فائن لہا فرمایا کہ یہ کم سورة براة سے پہلے کا تعالیٰ کریم مائن کی لیا اور فرمایا (آیت) فائنو دیتے ہے یا تو وہ ملے کرلیں یا ان سے قال کیا جائے گا۔ پھر (یہ کم) سورة براة میں منسوخ کردیا گیا اور فرمایا (آیت) فائنو الشرکین حیث وجد تموہم " ۔ (التوبة آیت ۵) اور فرمایا (آیت) و قاتلوا البشرکین کافقہ ۔ (التوبة آیت ۵) تو آپ نے یہ معاہدہ کو معاہدہ کا معاہدہ کا الدالاللہ کی معاہدہ کی کہ دولا الدالاللہ کی معاہدہ کے ساتھ اپنامعاہدہ اعلانہ تو دیا اور آپ کو کھم دیا گیا کہ ان سے قال کریں یہاں تک کہ وہ لا الدالاللہ کی مسلمان ہوجا کی ۔

اوران سے اس بات کے علاوہ کسی اور بات کو تبول نہیں کیا جائے گا اور ہرعمد جواس سورۃ میں تھا اور اس کے علاوہ ہرسلح جو مسلم ان مشرکین سے سلم کرتے ہے تھے اور اس کے ذریعے آپس میں ایکدوسرے سے وعدہ کرتے ہے تو جب سورۃ برات تا زل ہوئی تو وہ سب منسوخ ہو گئے اور اللہ تعالی نے ہر صال میں ان سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہد دیں۔ (تفسیر درمنثور، سورہ انغال، بیروت)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ قولہ تعالی: وان جنحواللسلمہ فاجنح لھا اس میں لھا فرمایا ہے کیونکہ السلم مونث ہے،اور جائز ہے کہ تا نیٹ فعلنہ کے لیے ہو۔اور جنوح کامعنی مائل ہوتا ہے۔ وہ فرما تا ہے: اگروہ مائل ہوں۔ یعنی وہ جن کے عہد تو ڑنے کاعلم آپ کوہوا۔ ملح کی طرف ہتو پھرآپ بھی ملح کی طرف مائل ہوجائے۔اور جنع الرجل الی الآخر کامعنی ہے آ دمی دوسرے کی طرف مائل

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہوا۔اوراس وجہ سے پسلیوں کو جوا نح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ انتز ویوں پر جھکی ہوئی ہیں۔اور جنعت الایل (بیتب کہا جاتا ہے) جب جال میں اونٹ کی گردن جھک جائے اور ذوالرمہ نے کہا ہے:

اذمات فوق الرحل احييت روحه بذكراك والعيس المراسل جنح

اورنابغدنے کہاہے:

جو انع قدايقن ان قبيله اذاما التقى الجمان اول غالب

مراد پرندہ ہے۔ اور جنح الميل جب رات آئے اور اپناا ندھراز من پر پھيلا دے۔ اور اسلم والسلام دونوں کامعنی سلم ہے۔ اعمش، ابو بکر، ابن محیصن اور منعنل نے سین کو کسرہ کے ساتھ لسلم پڑھا ہے۔ اور باقیوں نے فتہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور اس کا کمل معنی سور ۃ بقرہ میں پہلے گزرچکا ہے۔ اور بھی السلام بمعنی التسلیم ہوتا ہے۔ اور جمہور نے نون کے فتہ کے ساتھ فاجنح پڑھا ہے اور بیب بی تمیم کی لغت ہے۔ اشہب عقبلی نے نون کے ضمہ کے ساتھ فاجنح پڑھا ہے اور بیقیس کی لغت ہے۔ ابن جنی نے کہا ہے: یہی لغت قیاس کے مطابق ہے۔

مئل نمبر 2 اس آیت میں بیا اختلاف کیا حمیا ہے، کیا بیمنسوخ ہے یا نہیں؟ حضرت قادہ اور عکر مدرحمت اللہ علیہانے کہا ہے: اسے فاقلو المشرکین حیث وجد تموهم (التوبة: 5) نے منسوخ کردیا ہے۔

وقا تکواالمشرکین کافۃ ( توبہ:36) اوران دونوں نے کہاہے: برقشم کی صلح کی برات منسوخ ہوچکی ہے یہاں تک کدوہ کہددیں لا الدالا اللہ۔ ( بیعنی باہمی صلح کے معاہدوں کی ذمہ داری منسوخ ہوچکی ہے کہاں تک کدوہ کلمہ پڑھ کراسلام میں داخل ہوجا تیں ) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عندنے فرمایا: اس کا ناسخ فلاتھنوہ تہ عواالی اسلم (محمہ:35) ہے۔

علامه ابن عربی رحمة الله تعالی علیه نے کہا ہے: اس وجہ اس کا جواب مختلف ہوتار ہا(۱) اور الله تعالی نے ارشاوفر مایا: فلاتھنوا و تدھواالی اسلم واہم الاعلون والله معکم (محر: 35) (اے فرزندان اسلام!) ہمت مت ہارواور (کفارکو) صلح کی دعوت مت ووتم بی غالب آؤ محے۔اور الله تعالی تمہارے ساتھ ہے) ہیں جب مسلمان عزت وقوت میں طاقتور متعدد جماعتوں میں اور انتہائی

مغبوط ہوں تو پھر کوئی صلح نہیں ہے۔ حیبیا کہ کسی شاعر نے کہاہے:

بيه له به مرحه بهم. فلاصلح حت تطعن الخيل بالقناو تضرب بالبيض الرقاق الجهاجم

اورا گرمسلمانوں کے لیے سلے میں مسلمت ہوکی ایسے نفع کے سب جے وہ اس کے ساتھ حاصل کر سکتے ہوں یا کی ضرر اور نفسان کے سب جے وہ اس کے ساتھ دو کر کتے ہوں ' تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان اس کی ابتداء کریں جب انہیں اس کی فردرت ہو۔ خیت رسول اللہ من فردی ہے گھے شرا کہ پر اللی خیبر سے مسلم کی پھر انہوں نے ان شرا کھ کوتو ز دیا تو آپ سن فرائی ہے ان من مسلم کوئے مرد یا۔ اور قلفاء اور سے اور مار من اللہ تعالی عنداس راستے پر چلتے رہ جی مسلم کوئے مرد یا۔ اور فلفاء اور سے اب کرام رضی اللہ تعالی عنداس راستے پر چلتے رہ جی مسلم کوئے مرد یا۔ اور قلفاء اور سے جی جی کی شرح اور وضاحت ہم نے کی ہے۔

سے مروں مراد یا ہے اوران و بوہ اورام باب سے مما تھ ک سرے رہے ہیں بن کا مرک اوروصا حت ہم ہے ہی ہے۔
علامہ تشیری نے کہا ہے: جب مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت ہوتو پھر چاہیے کہ ملح ایک سال تک نہ پہنچے (یعن صلح کی
مت سال سے کم ہو) اور جب قوت وطاقت کفار کے پاس ہوتو پھر دس برس تک با ہم سلح کر تا جائز ہے اوراس سے زیاوہ جائز ہیں۔
محتیق رسول الله سأن شائیل نے اہل مکہ کے ساتھ دس سال کے لیے صلح کی۔

ابن منذر نے کہا ہے: علاء کااس مدت کے بارےاختلاف ہے جورسول اللہ سنی تنظیم اور اہل مکہ کے درمیان حدید ہے ساتھ مقر مقر بہو گئی۔ پس حضرت عردہ نے کہا: وہ چارسال تھی۔ابن جرتج نے کہا: دہ مدت تمین سال تھی۔اور ابن اسحاق نے کہا ہے: وہ دس سال کاعرصہ تھا۔

الم شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے: مثر کین کے ساتھ دی سال سے زیادہ عرصہ کے لیے سلح کرنا جائز نہیں ہے جیسا کے حضور نی کرم میں تنظیم نے حدید کے سال کیا۔ پس اگر مشرکوں سے اس سے زیادہ عرصہ کے لیے سلح کی گئی تو وہ نوٹ جائے گئی کے حضور نی کرم میں توقیل کرتا فرض ہے بہاں تک کہ وہ ایمان لے آئی یا جزیدادا کریں۔ ابن حبیب نے اہام مالک رحمۃ اللہ تعالیہ علیہ سے بیان کیا ہے: مشرکین کے ساتھ میں توالم مسلمانوں کی محت کے لیے۔ مہلب نے کہا ہے: بیشک حضور نی کرم میں تنظیم نے ان کے ساتھ یہ ایما سعام دہ کیا جس جس بنا بنا ہم سلمانوں کی محت کے لیے۔ مہلب نے کہا ہے: بیشک حضور نی کرم میں تنظیم نے ان کے ساتھ یہ ایما سعام دہ کیا جب میں بنظام سلمانوں کی کروری کا اظہار تھا۔ اور اس کا سبب یہ کا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ میں تنظیم کی ناقہ کو کہ کرمہ سے ردک دیا ، جس وقت آپ نے کمکرمہ کی طرف مند کیا تو وہ بیٹر کی۔ اور آپ میں تنظیم کی ناقہ کو کہ کہ کرمہ کی ورو کے والے نے روک دیا ہے) کہ کرمہ کی طرف مند کیا تو اوہ بیٹر کی۔ اور آپ میں تنظیم کی ایک کی مدل سے بند کی اور اس تائی کرنے کے جواز پر دلیل ہے 'جب کہ اس وقت اس جس مصلحت اور بہتری دیکھے۔ اور مسلمانوں کی حاجت کے وقت ایس مال کے کومن عقد صلح کرنا بھی جائز ہے جے وہ دہمن کے لیے خرج کریں سے نیے کہ حضور نی کرم میں خوال کی حاجت کے وقت ایس جس مصلحت اور بہتری دیکھنور نی کرنے کے جواز پر دلیل ہے 'جب کہ اس وقت اس جس مصلحت اور بہتری دیکھنور نی کرم میلئو کریں جائے دیکھنے کو تت عینیہ بن حصن فراری اور حارث بن توف المری کواس شرط پر قریش سے علیمہ وہ بوجائے کو کہا تھ

ہم آئیں اپنے اموال دیں اقتیم بخدا! تکوار کے سواہم آئیں کی نہیں دیں گئے بیاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوران کے درمیان فیعلہ فرمادے۔ رسول اللہ من تعریخ کی طرف ہے اس طرح تغییر کی مئی ہے فرمایا: اتنم وذاک اور عیبینہ اور حارث کوفر مایا: "تم دونوں چلے جاؤ تمہارے لیے ہمارے پاس سوائے تکوار کے سوا کی نہیں "۔ اور حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ پایا اوراس میں لاالہ اللہ کی شہادت نہیں تھی تو آپ نے اے مثادیا۔ (احکام القرآن ، قرطبی ، بیروت)

# ہجرت کی بناء پروراثت اور حکم نسخ کا بیان

وعن قوله عزوجل: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَى يُهَاجِرُوا } قال فانزلت هذه الآية فتوارث المسلمون بالهجرة فكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئاً ثم نسخ ذلك بعد في سورة الأحزاب فقال عز وجل: {وَأُولُو الْأَزْحَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ } فخلط الدعز وجل: بعضهم ببعض وصارت المواريث بالملك.

وعن قوله عزوجل: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَا تِكُمْ مَعْزُوفاً } يقول: إلى أوليا لكم من أهل الشرك وصية لا ميراث لهم فأجاز الله عزوجل: الوصية و لا ميراث لهم.

اورتم جوكام بحى كرتے ہوالله اس كوخوب و كمصنے والا بر الانفال 72)

معنف نے فرمایا کہ بیآیت ہجرت والے مسلمانوں کی دراخت میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اعرابی مسلمان کسی مہاجر مسلمان کی وراخت میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اعرابی مسلمان کسی مہاجر مسلمان کی وراخت سے بچھ بھی نہ نے سکتا تھا۔ اس کے بعد رہے کم سورت احزاب کی اس آیت سے منسوخ ہوگیا۔

اوراللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اومها جروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں (الاحزاب6) اس میں بعض کی وراثت بعض ملکیت تھی مگر میہ کہتم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو' میہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ۔(الاحزاب6)اس میں الل شرک کی وراثت ختم اوران کیلئے وصیت کی اباحت باتی رومئی۔

# ملمانوں اور کا فروں کا ایک دوسرے کا دارث نہ ہوتا

رشتہ دارایک دوسرے کے دارث ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دارث اور مورث دونو ل مسلمان ہوں کیونکہ کافرمسلمان کا درمسلمان کا فرکا دارث نہیں ہوسکتا۔اس سلسلہ میں سیصدیث ہے:

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے (جمۃ الوداع کے موقع پر) کہا: یارسول اللہ اکل آپ کمہ عمی کس جگہ تیا م کریں مے؟ آپ نے فرمایا: کیاعتبل نے ہمارے لیے کوئی تھمریا کوئی زمین چھوڑی ہے؟ اورعتبل اورطالب 'ابو طالب کے وارث ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عندان کی کسی چیز کے وارث نہیں ہوئے تھے کہ کوئکہ یہ وفول مسلمان تھے اورعتبل اور طالب دونوں کا فرتے 'اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عند یہ کہتے تھے کہ مومن کا فرکا وارث نہیں ہوتا 'ابن شہاب زہری نے کہاوہ قرآن مجید کی اس آیت میں تاویل کرتے تھے:

ان الذین امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله والذین او و اونصروا اولنك ابن الذین امنوا وهاجروا وجاهدوا مالکم من ولایتهم من ی محتی یهاجروا. (الانفال:۲۷) بعضهم اولیاً مبعض طوالذین امنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من ی محتی یهاجروا. (الانفال:۲۷) بیش جولوگ ایمان لاے اور جنہول نے جرت کی اور اپنے الوں اور جانوں سے الله کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگ لیان لاے اور انہوں نے جرت نیس کی دواس نے (مہاجرین کو) جگر قرائم کی کہی لوگ ایک دوسرے کے ولی جی اور جولوگ ایمان لاے اور انہوں نے جرت نیس کی دواس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نمیں ہوں کے جب تک دو جرت نہ کرلیں۔ (می ابغاری قم الحدیث: ۱۹۸۸ می مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۷ می الموری می دواس الموری می الموری می دواس الموری می الموری می دواس می الموری می دواس می دواس می الموری می دواس می دواس می الموری می دواس می دواس می بالکل نمیں میوں کے جب تک دو جرت نہ کر ایل دیا کی اور جب اللہ تعالی نے امری می دواس می دواس می دواس می بالکل نمیں میوں کے جب تک دو جرت نہ کر ایل دار الموری کی دواس می دواس می دواس میں بالکل نمیں میوں کے جب تک دو جس نک دو جس نی دواس می دواس میں دواس می د

#### **Click For More Books**

ورافت)ایک دومرے کے زیادوئ داریں۔

تواس آیت نے پکلی آیت کومنسوخ کردیا اور اب قرابت اور دشته داری وراشت کا سب ہے اور بھرت ورافت کا سب بیل ہے۔ (جائع البیان جزر ۱ ص ۲۹۔ ۲۷ سلخصا مطبوص دار الفکر بیروت ۱۶۱۵ مد)

علامہ بددالدین محود بن احمد مینی ختی متونی ه مده اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: حقد میں اس آیت میں ولایت کی انر وراخت ہے کرتے ہے۔ امام مبدالرزاق نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ سلمان ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہے اور نی سال ہی ہے۔ اسلمانوں کوایک دوسرے کا جو بھائی بنادیا تھا اس وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہے اور وہ اسلام اور ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہے اور جو تھی اسلام لاتا اور ہجرت نہیں کرتا تھا وہ اس کا وارث نہیں ہوتا تھا اور جو تھی اسلام اور ہجرت نہیں کرتا تھا وہ اس کا وارت نہیں ہوتا تھا اور جب الانقال: ۲۱ کا زل ہوئی تو یہ کم منوخ ہو گیا۔ (عمدة القاری جو میں ۲۲۲۔ ۲۰ وارالکتب العلمیہ بیروت الدین اور جب الانقال: ۲۱ کا زل ہوئی تو یہ کم منوخ ہو گیا۔ (عمدة القاری جو میں ۲۲۲۔ ۲۰ وارالکتب العلمیہ بیروت اللہ دوسرے)

ادرزیرتغیرآیت لین الاحزاب: ۶ میں بھی اللہ تعالی نے بی فرمایا ہے: اور اللہ کی کماب میں رشتہ دار دوسرے سومنوں اور مہاجروں کی برنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں' یعنی وہی ایک دوسرے کے دارث ہو سکتے ہیں' اور الانغال: ۲۰ اور الاحزاب: ۲ کامنمون واحد ہے۔

### جرت كى بنارتوارث كابيان

#### عقدموا خات من دراخت

عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود نے قاسم سے روایت کی ہے کہ حضور مل نظیم نے محابہ کے درمیان عقد موا خات کرا دیا تھا۔ آپ نے معرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنداور معرت زبیر العوام رضی اللہ تعالی عند کے درمیان موا خات قائم کردی تھی۔ موا خات کی وجہ بیٹی کہ مکہ سے آنے والے مسلمان اسپنے عزیز وا قارب کوچھوڑ کر بجرت کر کے آتھے اس لئے موا خات کی بنا پ

#### **Click For More Books**

مسلمان ایک دوسرے کوارث قراد پاتے رہے۔ لیکن جب مراث کی آیت نازل ہوئی تو یکم منسوخ ہو گیا۔ ابو برجماص کہتے ہیں کہ سلف کا اس بارے بھی اعتقاف رہا ہے کہ آیا مسلمانوں کے درمیان جرت اور رسول اللہ ماہ ہی ہے گئے کہ مراد ہے نیز کی بنا پر تو ادث کا بھی جا ہے ہے تو فی رشتہ داری کا اس سلے بی کوئی اونبار جیس کیا گیا نیز یہ کرزیر بحث آیت بیل بی بھی مراد ہے نیز یہ کہ قول باری ( الله می من والے معظم من اولیا و بعض ) ہے ایسے مسلمانوں کے درمیان تو ادث کا ایجاب مراد ہے اور قول باری ( ماللم من والا می من وی وی میں موالات کی فی کر کے ایسے مسلمانوں کے درمیان تو ادث کا موجب ہے۔ اگر چاس تو ارث کو ساتھ موالات کے تحت آنے والے تمام افراد کا تعلق ہیں بلکہ اس تو ارث کو موکد بنانے والے اسباب کے لیاظ ہے بعض کا تعلق ہوتا ہے جس طرح نسب دوسب ہے جس کی بنا پرا کے شخص میراث کا حقد اربن جا تا ہے۔ اگر بعض احوال میں لمبی رشتہ داروں میں سے بعض میں سے بعض سے برد کر میراث کے حقد اربن جا تا ہے۔ اگر بعض احوال میں لمبی رشتہ داروں میں سے بعض میں سے بعض سے بعض سے برد کر میراث کے حقد اربن جا تا ہے۔ اگر بعض احوال میں لمبی رشتہ داروں میں سے بعض میں سے بعض سے بعض سے برد کر میراث کی حقد اربی جات کے میراث کا سبب ان میں ذیادہ موکد طور پر یا یا جا تا ہے۔

اس می دلیل موجود ہے کرق باری ، من قتل مطلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا جوفن ظل آل ریا میا ہو اس کے اس کے ولی کو قصاص کے مطالبے کا تن مطاکیا ہے ) اس بات کو واجب کرتا ہے کہ منتقل کے تمام ورثا و کواس کے قصاص کا مطالبہ کا تن ہونے کی حیثیت سان میں یکسائیت اور مساوات ہے۔ مطالبہ کا تن ہونے کی حیثیت سان میں یکسائیت اور مساوات ہے۔ اس بات پر بھی و لالت ہور ہی ہے کہ لکا ح کے سلطے میں ولایت کا استحقاق میراث کی بنا پر ہوتا ہے نیز حضور من اندی کا ارشاد (لا لکا ن الا بحالی ولی کے بغیر کوئی تکاح فیصل ) ان تمام کے لئے والا بت کے انہات کا موج بھیمت سے قرب اور ورافت کے میب کے موکد ہے کی بنا پر وار درافت کے میب کے موجود ندیو تو مال کوئی تا بالنے اولاد کے لکاح کا مامل ہوتا ہے۔ جیبا کہ مام ایک میراث میں اس کے کہ مال بوتا ہے۔ جیبا کہ مام ایک میراث میں اس کے کہ مال بوتا ہے۔ کہ انہا کہ لائے یہ کا مام ایک میراث میں اس کے کہ مال فول پر جرت فرض دی۔

# ور کے بعد جرت دوک دی می

آپ الفیجہ نے گا کہ سے موقع پر بیاطان فرادیا تھا کہ لا جبر قبعد الفت ولکن جھادون ہے۔ گا کہ کے بعداب کوئی جرت میں البتہ جادکا سلمہ جادی رہے گا اور نیت کی بنا پر قواب ملا رہے گا) ہی طرح جرت کی فرضت کے مقوط سے جرت کی بنا پر توارث کا بھم منسوخ ہو گیا اور قول بارک (و اولو الار حامہ بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ) کی بنا پر نسب کی بنا پر توارث کا اثبات ہو گیا۔ حسن کا قول ہے سلمان آپس می جرت کی بنا پر ایک دورے کے وارث ہوتے رہے یہاں بک کہ ان کی تعداد بڑھ کی جرائ کی مرد کی اند تونی رشتہ داری کی بناء پر توارث کا سلمہ قائم کہ ان کی تعداد بڑھ کی گیرانشہ تعالی نے دورج بالا آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد نونی رشتہ داری کی بناء پر توارث کا سلمہ قائم ہوگیا۔ اور ان نے مبدہ ہوئی۔ اور انہوں نے معرب این مرد کی اند تونی اند تونی کی ہوارت کی بنا ور انہوں نے معرب ما کشروشی اند تونی کی ہوارت کی بنا پر قواب ملا رہے گا۔ جرت مرف اند اور انداد ہوئی تھی۔ اللی ایک مناح دین لے کرنگل پڑتے تھے تا کہ آزمائش میں پڑنے سے بی جا میں اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تھی۔ اللی ایمان این مناح دین لے کرنگل پڑتے تھے تا کہ آزمائش میں پڑنے سے بی میں اور اسلمہ اس کے رسول کی طرف ہوئی تھی۔ اللی ایمان این مناح دین لے کرنگل پڑتے تھے تا کہ آزمائش میں پڑنے سے بی جا میں اور اسلمہ بی ایس اور انہوں کی طرف ہوئی تھی۔ اللی ایمان این مناح دین لے کرنگل پڑتے تھے تا کہ آزمائش میں پڑنے سے بی جا میں اور اسلمہ بی سے اسلام کی دور کی ایک کرنگل پڑتے تھے تا کہ آزمائش میں پڑنے سے بی جا میں اور اسلام کی اور کی کی دور کی کھر کے دور کی کے دور کی کھر کے دور کی کھر کی کہ کرنگ کی کھر کے دور کی کرنگ کی دور کے دور کی کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کی کو کھر کے دور کی کھر کے دور کے دور کی کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کی کھر کے دور کی کھر کی کور کے دور کی کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کے دور کے دور کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کے دور کے دور کھر کے دور کھر کی کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کی کھر کے دور کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے

#### **Click For More Books**

دین کی دولت ان سے چمین نہ فی جائے کین اب اللہ تعالی نے اسلام کابول بالاکردیا ہے اورا سے ہر طرف پھیلادیا ہے۔

زیر بحث آیت بجرت اور موافات کی بتا پر توارت کے عظم کو صفحت ہے۔ انساب کی بنا پر توارث کا عظم اس میں داخل نہیں ہے۔ آیت نے بجرت کرنے والے اور بجرت نہ کرنے والے کے درمیان توارث کو منقطع کردیا ہے۔ آیت ایسے موکن کی نفرت کے ایجاب کی بھی مقعمی ہے جس نے بجرت نہ کی ہوجب کہ وہ بجرت کرنے والوں سے ایسے لوگوں کے خلاف نفرت کا طلب گار ہو جن کے ایجاب کی ہما تھ وہ میں تاہدہ نہ ہو چٹانچ ارشاد باری ہے۔ و ان استنصر و کھ فی الدین فعلیکھ النصر الاعلی قوم بہن کے رہ بہت میں آئی ہود کی گئی توان کی مدرکر تاتم پر فرض ہے کیکن کی ایسی تو م

بها المستر المه المستر المعاهده من المول المراد الكور من ولا يتهد من شيء حتى يهاجروا) من ميراث كانتى كے سلسلے على الله من الله وايت كاذكركرديا ہے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه ،حسن مجاہداور قماده نيز ديگر حضرات سے منقول ہے۔اس سلسلے ميں ایک قول بیہ ہے كدرج بالا آيت ميں نفرت كے ایجاب كی نفی مراد ہے۔

اس بنا پر بھرت کرنے والے پر اس مسلمان کی نفرت فرض نہیں ہوگی جس نے بھرت رکی ہوالبتہ اگر وہ مدد کا طلب گار ہوتو 
پھر اس کی نفرت لازم ہوگی لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہووہ اس نفرت کی خاطر اپنا معاہدہ نہیں ہوگا اس کے بعد 
توڑے گا۔ اگر وایت کی نفی دونوں با توں یعنی توارث اور نفرت کی نفی کہ مقتنی ہوجائے تو اس میں کوئی امتماع نہیں ہوگا اس کے بعد 
خونی رشتہ داری کی بنا پر میراث واجب کر کے میراث کی نفی کے اس تھم کومنسوخ کردیا گیا۔ اب خونی رشتہ دارایک دوسرے کے 
وارث ہوں مے خواہ ان میں سے کوئی مہاجر ہویا مہاجر نہ بھی ہو۔ صرف بھرت کی بنا پر توارث کا تھم ساقط کردیا گیا۔ صنرت کے 
ایجاب کی نفی کا تھم اس قول باری سے ساقط ہوگیا۔ والمومنون والمومنات یعضہ داولیاء بعض۔ موس مرداور موس مورت مرداور موس کے ورتمی ہیں۔ (احکام القرآن ، جصاص ، بیروت)

الله تعالی کا ارشاد ہے: " بینک جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے الله کی راہ میں جہاد کی اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی اور ان کی لھرت کی بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وئی ہیں ،اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے بجرت نہیں کی ،وواس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں کے جب تک کہ وہ بجرت نہ کرلیں ، اور اگر وہ تم سے دین میں مدوطلب کریں تو تم پران کی مدد کرنا لازم ہے ماسوا اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور تم جوکام بھی کرتے ہواللہ اس کوخوب دیکھنے والا ہے۔ (تمیان القرآن ،سورہ انفال ، 72 ، لاہور)

# عبدر التعليم مونين كي جارهمين

اس آیت (الانفال:72) میں اور اس سورت کی آخری آیت (الانفال:75) میں اند تعالی نے رسول اللہ ساؤنڈ آئی ہے ذمانہ میں ایمان لانے والوں کی چارشمیں بیان فرمائی ہیں (1) مہاجرین اولین ،ان کاذکر آیت 72 کے اس حصہ میں ہے۔ (1) ۔ اِنَّ اللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰ

#### **Click For More Books**

والذاين امنوا من بعددها جروا وجاهدوا معكم · (4) \_ ووموثين جنهوں فتح مكه تك بجرت نہيں كي ان كا ذكر (الانفال :72) كے اس مصديم ہے، وَالَّذِينُ مَا اُمَدُوْا وَلَهُ يُهَا جِرُوْا -

# مهاجرين اولين كي ديمرمهاجرين اورانصار پرفضيك

مہاجرین اولین نے اللہ کی راہ میں اپنے ہالوں سے جہاد کیا۔ کیونکہ جب وہ اپنے وطن کوچھوڑ آئے تو ان کے تمام ہال ودولت اور ان کے مکا نوں اور تجارت پر کفار مکہ نے قبضہ کرلیا۔ پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ آنے کے لیے اور غزوات میں شرکت کرنے کے لیے اپنے ہال کو اللہ کی راہ میں خرج کیا ، کیونکہ انہوں نے بغیر جھیا رول کے لیے اپنے ہال کو اللہ کی راہ میں خرج کیا ، کیونکہ انہوں نے بغیر جھیا رول اور بغیر عددی قوت اور بغیر تیاری کے غزوہ بدر میں کفار کے فلاف جہاد کیا۔ اس سے بیواضح ہو گھیا کہ اللہ کے تھم پر عمل کرنے اور اس کی رضا اور خوشنو دی کے حصول کے مقابلہ میں ان کو اپنا مال عزیز تھا نہ جان کیا۔ اور جونکہ وہ جرت کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مال اور جان کرچ کرنے میں بعد کے مسلمانوں کے لیے امام، پیشوا جان کرچ کرنے میں بعد کے مسلمانوں کے لیے امام، پیشوا اور مقتد ابن کرچ کرنے میں بعد کے مسلمانوں کے لیے امام، پیشوا اور مقتد ابن کے اس لیے اب کا مرتب اور اجروثو اب بعد میں ہجرت کرنے والوں سے بہت ذیا دہ ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

السابقون الاولون من المهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضى الله تعالى عنه و رضو عنه (التوبه 100)

۔۔۔۔ مباجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے ،سب سے پہلے ایمان لانے والے ،اور جن لوگوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی ،اللہ ان سے راضی ہوااور وہ اللہ سے راضی ہوگئے۔

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقو من بعد وقاتلو و كلاوعد الله الحسنى (الحديد: 10)

المحسنى (مصبب الما) جن نوگوں نے فتح ( مکہ ) سے پہلے (اللہ كى راہ ميں ) خرچ كيا اور جہاد كيا ان كے برابر دہ لوگ نہيں ہوسكتے جنہوں نے ( فتح مكہ كے ) بعد خرچ كيا اور جباد كيا ، ان لوگوں كا بہت بڑا درجہ ہے ادر اللہ نے ان سب سے اجھے اجر كا وعدہ فرما يا ہے۔

السابقون السابقون اولئك الهقربون (الواتد:10\_11)

سبقت كرنے والے بسبقت كرنے والے بيں وى (الله كے مقرب بيں-

۔ مہاجرین اولین سابقین نے سب مسلمانوں سے پہلے بجرت کر کے اللہ کی راہ میں کرچ کر کے اور اس کی راہ میں جہاد کر کے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اس نیک عمل کی راہ دکھائی اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کی ان نیکیوں کا جران کے نامہ افعال کی زینت ہوگا،حدیث شریف میں ہے:

، ماں ریس، رہ مدیب سریس ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائی کیے نے فرمایا جس مخف نے اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کی اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور بعد میں اس بر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا، اور بعد والوں کے اپنے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگا۔ اور جس مخص نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتداء کی اس کو اپنے کام کا گناہ بھی ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے اعمال کا گناہ

#### **Click For More Books**

مجى موكا أوران كے اسپنے كامول كے كتاه ميں كوئى كى نہيں موگى۔ (مج مسلم الزكوة 69 (1017) 2313 \_سنن النمائى رقم الحدیث: 2554 \_سنن ابن ماجدر قم الحدیث: 203 \_منداحد ج4، م 357، 359 \_ الجم الکیر، ج2، رقم الحدیث: 2445، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: 21025 \_سنن كبرى للعبى تى ، ج4، م 175، كنز العمال رقم الحدیث: 43078)

نوگول کی عادت ہے کہ جب وہ اپٹی ٹوع کے لوگوں کوکوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی اس نیک کام کرنے کا جذب اور دامیہ پیدا ہوتا ہے تو او و کام کتائی مشکل کول نہ ہو۔ اور لوگوں پرکوئی مشکل کام اس وقت آسان ہوجات ہے جب وہ اور لوگول کو بھی وہ کام کرتے ہوئے و کیمتے ہیں۔ سواس اعتبار سے مہاجرین اولین کو بعد کے مسلمانوں پر بہت بڑی فنیلت حاسل ہے۔

مونین انصار کوبھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کونکہ رسول اللہ مانٹھیلے نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی طرف ہجرت کی تقویر کی تھی تو اگروہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو لدیند میں جگہ ند دینے اور آپ کی عدد نہ کرتے اور رسول اللہ مانٹھیلے کی خدمت میں اپنی جان اور اپنے مال کے نذرانے چیش نہ کرتے اور مشکل مہمات میں اصحاب رسول کا ساتھ نددیے تو ہجرت کے مقاصد ہورے نہ ہوتے۔ اس کے باد جود مہاجرین اولین کا مرتبہ انعمار لدینہ سے کوئی وجہ سے افعال ہے۔

1 ۔مہاجرین سابقین اولین ایمان لانے میں انسار اور باتی سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اور ایمان لانا بی تمام فسیلتوں کا مبده اور منشاه ہے۔

2۔مہاجرین اولین مسلسل تیروسال کفار قریش کی زیاد تیوں اور قلم دستم کا شکار ہوتے رہے اور تمام مختیوں پرمبر کرتے رہے۔ 3۔انہوں نے اسلام اور رسول اللہ مل تا چیلے کی خاطر اپناوطن مجبوڑ ا، عزیز وا قارب کو مجبوڑ ا، اکھر ، تجارت اور باغات کو مجبوڑ ا اور اسلام کی خاطریہ تمام مصائب مہاجرین نے برواشت کیے۔

4۔ رسول الله مل الله علی بینام اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو آبول کرنے کا درواز و مہاجرین اولین نے کھولا۔ انصار نے ان کی افتدا می اور ان کی مشابہت اختیار کی اور مقتدی مقتدی ہے اضل ہوتا ہے۔

# مهاجرين اور انصار كے درميان ملے درافت كامشروع محرمنسوخ مونا

اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انسار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہی لوگ آپس جی ایک دوسرے کے ولی ہیں اس جگہ مغسرین کا اختکا ف ہے کہ ولایت سے مراد ورا ثت ہے یا ولایت سے مراد ایک دوسرے کی نفسرت اور معاونت ہے۔ حضرت این عہاس نے فرمایا اس ولایت سے مراد ورا ثت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انسار کوایک دوسرے کا وارث کردیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے میڈرمایا اور جولوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے بجرت نہیں کی ، وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں نہیں ہوں کے جب تک کہ وہ بجرت نہیں ان کو ورا قت نہیں طے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سوت کے بجرت نہیں ان کو ورا قت نہیں طے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سوت کے بجرت نہیں ان کو ورا قت نہیں طے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سوت کے تجرت میں فرمایا اور اللہ کی کما ہے میں قرابت وار (بطور ورا قت ) ایک دوسرے کے زیادہ میں دار ہیں تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کردیا۔ اور اب قرابت ورا شت کا سبب ہے اور بجرت ورا شت کا سبب نہیں ہے۔ بجا یہ ، ابن جرت کی آر وہ بکر مہ میں بھری ،

#### **Click For More Books**

سدی اورز جری سے بھی ای مسم کے اقوال مروی ہیں۔ (جامع البیان بر 10 م 67،69 مطبوعہ دار الفکر بیروت، 1415 مے) دومراقول میں ہے کہ کہال پر سن فیس ہے اور ولایت کامعنی تھرت اور اعانت ہے، اور بھی تغییر رائج ہے۔ مال مدیم معنی

#### ولايت كالمعني

اوراس کا قرب کے لیے استعارہ کیا جاتا ہے۔خواہ قرب بدھیثیت مکان ہویا قرب بدھیثیت نسب ہویا قرب بدھیثیت دین ہویا بدھیثیت دوئی قرب ہویا بدھیثیت لعرت اورا عقاد قرب ہو۔

اورولایت (واکی زیر کے ساتھ) کامعنی نفرت ہے اورولایت (واکی زیر کے ساتھ) کامعنی ہے کی اسر کاوالی ہونا اور اس میں تصرف کرنا۔ اوولی اورمولی ان میں ہے ہرمعنی میں استعال ہوتا ہے۔ اسم فاعل کے معنی میں یعنی ناصر ، اور کار ساز اور اسم مفول کے معنی میں یعنی مصور واللہ والی الموشین (آل عمران: 68) اس کامعنی ہے اللہ موشین کا ناصر اور کار ساز ہے اورموشین اللہ کے ولی ہیں یعنی اللہ کے منصور ہیں اللہ ان کی نفرت اور مدوکرتا ہے۔ اللہ تعالی نے مومنوں اور کافروں کے درمیان والایت کی نفی کردی ہے یا ایما المذات احمد و المنصار اولیا ، (الماکہ: 51) یعنی یہود اور نصاری کو اپنا ناصر اور مددگار شرح طرح فرمایا مالکھ من ولایت میں ہی ، (الانفال: 72) یعنی تم ان کی مطابق طور پر نفرت نہ کرو۔ المفردات ، ج2م کے 692 ، مطابق مطور پر نفرت نہ کرو۔ المفردات ، ج2م کے 692 ، مطابق مطور کر مشاب نہ کہ کرمہ ، 1418 ہے۔)

علامہ مجدالدین ابوالسعا دات المبارک بن محمد بنا الا شحر جزری التونی 606 و لکھتے ہیں: اللہ تعالی کے اساء میں ولی ہے اس کا معلی ہے نامرا درایک تول ہے۔ اس کے اساء میں ہے دالی ہے اس معلی ہے نامرا درایک تول ہے۔ کہ اس کا معنی ہے تمام عالم اور تلوقات کا مربی اور اللہ تعالی کے اساء میں ہے دائی ہے اس کے معنی ہے تمام اشیاء کا مالک اور ان میں تعرف کرنے والا اور ولایت کا لفظ تدبیر، قدرت اور تعلی کی خبر دیتا ہے اور جب تک کسی چیز میں معانی جمع ندبوں اس پروالی کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

صدیث علی افظ مولی به کفرت استعال بوا ہے اور بیان معانی جن برب، مالک، سید، منعی (آزاد کرنے والا) مامر بحبت، تالع، پروی ، مم زاد، حلیف، عقید (جس ہے معاہدہ کیا ہو) سسر الی رشتہ دار، غلام ،آزاد کردہ ، ان جس ہے اکثر معنی علم مولی کا لفظ اس معنی پرمحول کیا جا تا ہے اور ہروہ علی معنی کا مقتضی ہومولی کا لفظ اس معنی پرمحول کیا جا تا ہے اور ہروہ معنی کا مقتضی ہومولی کا لفظ اس معنی پرمحول کیا جا تا ہے اور ہروہ معنی کا مقتضی ہومولی کا لفظ اس معنی پرمحول کیا جا تا ہے اور ہروہ معنی جو تے ہیں۔ پس معنی جو کی چیز کا مالک ہو یا اس کا انتظام کرے وہ اس کا مولی اور ولی ہے ، اور بھی ان اساء کے مصاد وسے المعنی ہوتے ہیں۔ پس اللہ عنی امارت ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے اور اللہ کے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے اور اللہ کا معنی آزاد شدہ ہے۔ (النہایہ جی قریب اور لامر اور آزاد کرنے والا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے اور ولا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے اور ولا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے اور ولا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے والا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے والا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے والا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے والا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے والا ہے اور ولا یت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت کی معنی آزاد شدہ ہے۔ (النہایہ 5 می 197 می 197 می 197 میں 197

چونکہ ولایت کامعنی کسی قرابت بھی ہے اس لیے اس آیت میں وراثت کے معنی کی بھی منوائش ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کم سے کر دو کام کو ماننے کا نقاضایہ ہے کہاس کو لھرت کے معنی پرمحمول کیا جائے اور سیاق وسیاق ہے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔

#### **Click For More Books**

# کفارے معاہدہ کی یا بندی کرتے ہوئے دارالحرب کے مسلمانوں کی مدونہ کرنا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اگروہ تم سے دین میں مدوطلب کریں توتم پران کی مدد کرنالازم ہے۔ ماسوااس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔

یعنی جن مسلمانوں نے دارالحرب سے درالاسلام کی طرف ہجرت نہیں گی، پھرانہوں نے دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے

کے لیے مسلمانوں سے ان کی فوجی قوت یا مال سے مدوطلب کی تومسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو نامیدادر نامراد نہ کریں ۔ ہال اگردہ

کسی ایسی کا فرقوم کے خلاف تم سے مدوطلب کریں جس قوم کے ساتھ ایک مدت معین تک گاتمہارا معاہدہ ہوتو پھرتم اس معاہدہ کو نہ

توزو ، جیسا کہ اس صدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت براء بن خاذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مان تا کیا ہے حدید کے دن مشرکین سے تمن شرا کھ پر مل کی مشرکین میں ہے جو خص مسلمانوں کی طرف آئے گا وہ اس کو آئیں واپس کردیں ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو مشرکین کے پاس جائے گا وہ اس کو واپس تبییں کریں ہے، اور یہ کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئی ہے اور صرف تمین دن مکہ کرمہ میں تفہریں سے اور اپنے ہتھیا روں کو میان میں رکھک کرآئی ہے مشانا تکو اراور تیر کمان وغیرہ ۔ پھر حضرت ابوجندل بیڑیوں میں چنے ہوئے مسلمانوں کی طرف آئے تو نبی مان تاہیں مشرکین کی طرف واپس کردیا۔ (میچے ابناری قم الحدیث 2700، مطبوعہ وار الکتب العلمیہ ، بیروت ، 1412ھ)

### Click For More Books

نيزامام ابن بشام لكية بي:

جب رسول الله من الله الله عند پہنچ تو آپ کے پیچھے ابوبھیر عتبہ بن اسید بھی مدینہ پہنچ مجئے بیان مسلمانوں میں سے تعیم جن کو مکہ میں قید کر کے رکھا گیا تھا۔ جب رسول الله مان تا تاہم میں پہنچے تو ان کی بازیابی کے لیے از ہر بن عبدعوف اوراضن بن شریق نے آپ کو خط لکھااور بنوعامر بن لوی کے ایک مخص اوران کے آزاد کردہ غلام کو آئیں لینے کے لیے مدینہ منور و بھیجا۔ وہ دونول از ہراور ے وہم کومعلوم ہے اور ہمارے دین میں عہد فکنی کی منجائش نہیں ہے اور اللہ تمہارے لیے اور دوسرے کمز ورمسلمانوں کے لیے نجات اور کشاد کی کی صورت ہیدا کرنے والا ہے ہم اپن قوم کے پاس واپس ملے جاؤ۔ حضرت ابوبھیرنے کہا یارسول اللہ! آپ مجھے شرکین کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ مجھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کردیں سے! آپ نے فرمایا اے ابوبسیر! تم واپس جاؤعنقریب الله تمهاری ربائی کی صورت پیدا کردےگا۔ (سیرت ابن ہشام ج 3،م 352،مطبوعہ دار الکتب العلميہ بروت،1415ه)

امام محمد بن سعد متونى 230 ه لكفته بين:

ابوجندل بن مبیل بن عمرو مکدمیں بہت پہلے اسلام لا مچکے تھے ان کے باپ مبیل نے ان کوزنجیوں سے باندھ کر مکہ میں قید کیا ہوا تھااوران کو بجرت کرنے ہے روک دیا تھا۔ حدیبید کی ملح کے بعد بیر ہا ہوکر مقام العیص میں پہنچ مسکے اور حضرت ابوبصیر ہے ل مے۔(حضرت ابوبصیر کوجودوآ دمی لینے آئے تھے، انہوں نے ان میں سے ایک کوتل کردیا اور دوسرا مکہ بھاگ ممیا تھا۔وہ پھرمدینہ مركيكن رسول الله ملي في الله على المروى من الري كى وجد الن كوتبول تبيس كيا-

مچر ہید بندے نکل کرمقام العیص پہنچ کئے حضرت ابوجندل بھی ان ہے آلے۔اس لمرح وہاں تقریباً سترمسلمان مکہ ہے بھاگ کران کے پاس آ گئے ان کو مکہ ہے آنے والا جو کا فرملتا ہاس کوئل کردیے اور کفار کے جوقا فلے وہاں ہے گزرتے ان کولوث لیتے جتی کے قریش نے رسول الله مان فیلی کے وخط الکھا کہ وہ مکہ ہے آنے والے مسلمانوں کو واپس کرنے کی شرط سے دست بردار ہوتے 

(میرت این مشام، ج3، م 352، 353)

پھر حضرت ابو جندل، حضرت ابوبصیر کے پاس رہے حتی کہ حضرت ابوبصیر وہاں وفات یا ملئے اور حضرت ابوجندل و گیر مسلمانوں کے ساتھ رسول الله من شائیلی کے پاس مدینہ بھنچ گئے۔ اور رسول الله من شائیلی کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور رسول الله من الله الله من المال كے بعد مجمى مسلمانوں كے ساتھ جہاد كرتے رہے اور حضرت عمر بن الخطاب كے دور خلاف ميں 18 ھ كوشام من فوت ہو گئے۔ (الطبقات الكبرى ج7 م 284 مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت، 1418 هـ)

# ومن سورة التوبة سورت توبدسے ناسخ ومنسوخ آیات کابیان

#### سورة التوبد

مورة التوسد في عاس من ايك سوانيس آييس اورسول ركوع إلى

سورة التوب كے اساء اور وجد تسميد الى سورت كا نام البراءة ب، الى كے علاوہ الى كے اور بھى اساء بيں۔ التوبه املقشقشه البحوث الببعث و البنقرة البديرة الحافرة البغزيه الفاضم البدكله البشروة البدملة اور سورة العذاب (انوارالتر بل واسرارالتاویل جسم ١٢٦، مع الكازروني مطبوعدارالفكر بيروت ١٤١٦، م)

ال مورت كانام التوبال ليه بكرال مورت ش الله تعالى في مونين كاتوبة ولكرف كاذكر فرمايا ب بضوماً حطرت كعب بن ما لك، بلال بن اميداور مراره بن الربيع منى الله تعالى عنه ان تين محابك توبة ولكرف كاذكر فرمايا ب- آيت وعلى العلقة الذين خلفوا حتى اذا صافت عليهم الارض بمار حبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملها من المله الذين في اذا صافح الدين والتواب الرحيم (التوب ١١٨)

اوران تمن مخصول ( کی توبیجول فرمائی) جن کومؤ خرکیا گیا تھا، تی کہ جب زیمن اپنی دسعت کے باوجودان پر تھے ہوئی اور
خود دو بھی اپنے آپ سے تھ آگئے اور ان کو یقین ہوگیا کہ اللہ کے سواان کی کوئی جائے پناہ بین ہے ، پھر ان کی ( بھی ) توبیقول
فرمائی تا کہ دہ ( بھیشہ ) تا ئب رہیں ، بیشک اللہ بی بہت توبیقو لرنے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے۔ اور اس سورت کا نام البراء ق
ہے کیونکہ البراء قاکام عن کی سے بری اور بیز اربونا ہے اور اس سورت کے شروع میں بی اللہ تو الی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تھائی اور
اس کا رسول مائی تھی جم میں اور بیز اربیں ۔ آیت براء قامن اللہ ورسولہ ائی اللہ بین عاہدتم من المشرکین (التوب : ۱) اللہ اور اس کے دسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف بیز اربی کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔

شبراجر حانی متونی متونی ۱۳۶۹ های آیت کی تغیر عی لکھتے ہیں: اخروی عذاب علیم سے قبل متافقین کم از کم دوبار صرور عذاب بی بہتنا کے جاکس کے ایک عذاب قبر، دومراوہ عذاب جوای دنیاوی زندگی جی تھی کرر ہے گا، مثلاً (حضرت) ابن عماس کی ایک بدایت کے موافق حضور ملاہ ہے ہے۔ کرد در مزر پر کھرے ہو کرتقر بیا چینیں آ دمیوں کو نام بنام بھار کرفر مایا: افری قالک منافق سے موافق حضور ملاہ ہے ہو کے در در مزر پر کھرے ہو کرتقر بیا چینیں آ دمیوں کو نام بیام بھار آئے ہو کہ مواف کے موافق سے کہ ویک اس میں منافقین کے احوال سے مختل کی ہو اور المحر قام کے در موافق ایک میں موافق میں بحث اور آئینی ہو اور المحر قام اور المحر قام کی جو کہ موافق کی جو کہ موافق کی بروہ بھار کرتا ہے اور المحر کی موافق کی بروہ بھار کی اور المحر کی اس کو میاں کو کھی ہو کہ کو نکہ ان کے موافق کی بروہ بھار کی موافق کی بروہ بھار کی موافق کی بروہ بھار کی اور آئینی کے عذاب سے بلاک کرنے والی اور چونکہ منافقین رسوائی کے عذاب سے بلاک ہو کے موافراک مورت میں اور اس مورت میں اور اس مورت میں اور اس مورت کی باس اور اس مورت کی باس مورت کی باس مورت کی باس مورت کی اس مورت کی اس مورت کی اس مورت میں اور اس مورت میں اور کی ویک کو کہ اس مورت کی باس مورت کی باس مورت میں اور اس مورت میں اور کو کر سے اس مورت کی باس مورت کی باس

مورة التوب كاساء كم معلق احاد ب حافظ جلال الدين سيوطي متونى ١٩١١ مديان فرمات بين: امام طبرانى في الاوسط مل معرت على رضى الله تعالى عند سعدوايت كمياب كدرسول الله ما ينظين بالذخان اور المعطين الدخان اور المعطين كرسكا وامام الوعبيد، امام الوعبيد، امام الواضيخ اورامام بين في في شعب الايمان من معزت الوعطيد المحدانى سند وايت كمياب كرمعترت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند في كلما كدسورة براءة كوسكمواورا بن خواتين كوسورة النور المحدانى سند وايت كمياب كدمنرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند في المعالى عند من الله تعالى عند من المعالى عند من المعالى عند من المعالى عند من المعالى عند من الله تعالى عند من المعالى عند من المعالى عند من المعالى المعالى عند من المعالى المعالى عند من المعالى المعالى عند من المعالى عند من المعالى المعالى عند من المعالى المعالى عند المعالى المعالى

الم الدعبيد، الم ابن المنذر، الم ابوالينخ اورالم ابن مردويه في سعيد بن جبير سدوايت كياب كدانهول في حعزت ابن المنفر الشرق الشرق الشرق الشرق الشرق التوجيد في التوجيد بلكه بيالفاهيد ب- الم الوالينخ اورالم ابن مردويه زيد بن اسلم المن الشرق الى عند في الشرق الشرق الى عند في المنافرة توجون كاسورة توجون كاسورة توجون كاسورة البراءة ، حضرت ابن عمر في الشرق الى المنافرة الم

الم ابن مردوبیانے معترت ابن مسعود رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے کہ وہ سورۃ توبہ کوسورۃ العذاب کہتے تھے۔ اما المال تقرر امام محمد بن اسحاق رضی الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ البراءۃ کو نبی مان تاکیج کے زمانہ میں المعبرۃ کہا جاتا اللہ کا کھناس نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو منکشف کردیا تھا۔ (الدرالمنشورج٤ ص ١٢١۔ ١٢، معلموعہ دارالفکر ہیروت، ١٤١٤هـ)

#### **Click For More Books**

# جهاد سے رخصت کی اجازت اور حکم تسخ کابیان

﴿ وعن قوله عزوجل: {عَفَا اللهُ عَنَك لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَمَ الْكَاذِبِينَ} ثمَّ أَنزَلَ بِعا ذَلك في سورة النور فقال: {فَإِذَا اسْتَأْذَنُو كَالِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ غَفُورُ رَحِيمٌ } النحاس 160. مى 274. العتائق 53.

### شرح

این منذروابن الی حاتم والنحاس وابوالشیخ نے قادہ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) - عفالله عنك لھر اذنت لھھر - كے بارے مِس فرمایا کہ اس كے بعد الله تعالیٰ نے سورۃ نور مِس بیآیت نازل فرمائی (آیت) فاذا استاذنوك لبعض شانهھ فاذن لہن شئت منهھر - (ورمنثور، سورہ توبہ بیروت)

### آیت مذکورہ کے ناسخ کا بیان

قول باری ہے (واذا کانوا معہ علی امر جامع لھ ینھبوا حتی ہستاذنوہ) اور جب کی اجماع کام کے موقعہ ؟ رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔حسن اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ امر جامع سے مراد جہاد ہے۔عطاء ک قول ہے کہ اس سے براجماعی کام مراد ہے کھول کا قول ہے کہ اس سے جمعہ اور قمال مراد ہیں۔

زہری کا قول ہے کہ جعدمراد ہے۔ قادہ کا قول ہے کہ ہراییا کام جواللہ کی طاعت کے سلسلے میں کیا جارہا ہو۔ ابو برحصا کہتے ہیں کہ عموم لفظ کی بنا پرتمام تو جیہات مراد ہو سکتی ہیں۔ سعید نے بتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اللہ نے بہل سور قبراء قامیں بیآیت تازل فرمائی تھی (عفا الله عنك لھراذنت لھر) اللہ تعالی تہمیں معاف كرے تم نے انہیں اجازت بول

#### Click For More Books

ری، پر البل تعالی نے اس صورت میں حضور مل فائیل کواس کی رخصت دے دی اور فرمایا (فاذنه لمن شدت منهد) ان میں عالی جے این جانے کی اجازت دے دیں ،اس طرح اس آیت نے سورة براءة کی آیت کومنسوخ کردیا۔

ایک قول کے مطابق جمعہ کے دوران اگر کمی کو صدث لاحق ہوجائے تو اسے وضو کے لئے جانے کی خاطر اجازت لینے کی کوئی فرورت نہیں ہوجائے تو اسے وضو کے لئے جانے کی خاطر اجازت لینے کی کوئی فرورت نہیں ہے۔ اجازت طلب کرنے کی بات ایک بے معنی کی بات ہے، جب امام کے لئے اسے وضو کرنے سے رو کنا جائز نہیں ہے تو اس سے وضو کے لئے اجازت طلب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں اجازت تو وہاں لی جاتی ہے جہاں امام کو اس کی معنویت اور مدکی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میضر ورت دومور تو ل میں چیش آتی ہے، قال کی صورت میں یا باجی مشاورت کی صورت ہیں۔

#### مفاالله كي معاني

ای طرح محاورہ ہے۔" اعفیت فیلانامن کذا و کذا (میں نے فلان کی قلال پی سے جان چیزادی) یے فقرہ اس وقت استعال ہوتا ہے جب کوئی محفو کہلاتا ہے۔ جس کا استعال ہوتا ہے جب کوئی محفو کہلاتا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ گنہگارکواس گناہ کے نتائج سے چھٹکاراد ہے کراسے اس کی سزاند دی جائے۔ اس مقام پر عفو کالفظ نحفران کہ ہم عنی معنی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے بول جب خداا ہے بندے کے گناہ معاف کردیتا ہے تو گویا وہ اس سے اس کا بلدند ہے کراس کے بول جب خداا ہے بندے کے گناہ معاف کردیتا ہے تو گویا وہ اس سے اس کا بلدند ہے کراس کے لئے معالم آسان کردیتا ہے۔

ال لفظ کے ذکورہ بالاتمام معانی کے اندراس بات کی مخبائش ہے کہ اصل معنی ترک اور تو سعہ کے ہوں بعض لوگوں کا قول ہے
کم منافقین کوا جازت دے کر گو یا حضور من فریکی ہے گناہ صغیرہ کا صدور ہو گیا تھا ای لئے اللہ تعالی نے اللہ عنال اللہ عنال اللہ عنال اللہ عنال اللہ عنال ہے کہ ہمارے لئے یہ تقرہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ تم نے وہ کام کیوں کیا جس کے کرنے کے جس نے تہہیں کم دیا تھا "اس لئے اس نعل پر عنو کہ کہا تھا "جس طرح بید کرنے کا جس کے کرنے کا جس کے کہا گیا۔ جس طرح بید درست نہیں ہوگا کہ جس کام کے کرنے کا تھم دیا گیا ہواس کے سلط الملاق درست نہیں ہوگا جس کرنے کے لئے کہا گیا۔ جس طرح بید درست نہیں ہوگا کہ جس کام کے کرنے کا تھم دیا گیا ہواس کے سلط میں کرنے والے کو معانی وے وی جائے۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضور مان تھا تھی اجازت دے کر کسی صغیرہ یا کہیرہ گنا دکا المان اللہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالی نے زیر بحث آیت میں حضور مان تھا تھی کہا تھا خطاب کیا ہے اس کا مغہوم ہیہ کہ آ ب

#### **Click For More Books**

نے وہ کام کیوں کیا جس کے کرنے کی اگر چہ اجازت تھی لیکن ایک دوسرا کام اس سے بہتر اوراد کی تھااس لئے کہ بیجا تڑے کہ حضور مان تھیلی کود و با توں میں سے کمی ایک کا اختیار دے دیا جائے اور ایک بات دوسری سے اوٹی ہو۔

اس کی مثال برقول باری ہے (فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبر جات ہزیدة وان یستعفی غیر لین - ان پرکوئی گاہ بین کردہ اپنے زائد کیڑے اتار کی بھر طیک زینت کا مظاہرہ کرنے والی نہ ہوں اور اگر اس سے کی طیر لین - ان پرکوئی گاہ بین کردہ ہے اللہ تعالی نے دونوں با تیں مہاح کردیں کین ان جس سے ایک کواد ٹی قرار دیا ۔ شعبہ نے تا استعالی کردیں کی اللہ عدت لیم اخدت لیم میاں کردیں کی ہے کہ می ای طرح تھا جیسا کرتم سنتے ہو۔ پھر اللہ تعالی نے مورة نور جس سے آب نازل فرمائی (وافا کانو معه علی امر جامع شعرید خصوا حتی یستا فذو = اور جب رسول کے ماتھ کی ایک کے مورة نور جس سے آب نازل فرمائی (وافا کانو معه علی امر جامع شعرید خصوا حتی یستا فذو = اور جب رسول کے ماتھ کی ایک کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے لوگوں کوجع کیا گیا ہوتو جب تکتم سے اجازت بیں لیتے نہیں جاتے ) تا قول بارکی طافن لین مشتب منهم توتم ان جس کے جس کو چاہوا جازت دے دو ) اللہ تو اتی نے اس آب یہ میں رخصت اور اجازت دے دو۔ ک

على بن الم طور تحرت ابن عباس من الله تعالى صديق ل بارى (انما يستا خذك الذك لا يومنون بالله واليوه الانمو واد تأبت قلوجهد فهد في ريجهد يترددون - جولوگ يج دل سالله اوريم آخر پرايان ركت بيل و تو بحي تم درخواست نيل كري كاني اين جان و مال كساته جهاد كرنے سمعاف كيا جائ ) كي تغيير شي دوايت كى ہے كہيا يت بعيد منافقين كيا بارے ميں ہے جب انہوں نے جهاد سے كريف درئي آل جازت ما كي تقي حالا تك أنيل عذر بحى درئي تين تيل قا . و مرى طرف الله تعالى نے مسلمانوں كے عذر كو تحول كرتے ہوئ فرمایا (وافا كانوا معه على امر جامع له يذهبوا حق يستا فذو عا) مطاور اسانى نے دعرت اين عباس من الله تعالى صد قول بارى (انما يستا فذك الذهن لا يومنون) الله تعلى منافق كرديا ہے (وافا كانوا معه على امر جامع له يذهبوا حق تغيير مي تقل كي ہے كہ اسے اس قول بارى نے منوخ كرديا ہے (وافا كانوا معه على امر جامع له يذهبوا حق يستا فذو عا) تا قول بارى (فافن لمن شده منهم) الله تعالى نے اسے درول سائل الم كودوباتوں ميں سے اعلى بات كوافت كرين كا جازت دے دى۔

#### **Click For More Books**

علامہ فلام رسول سعیدی کیسے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اللہ آپ کومعاف فرمائے آپ نے انہیں (غزوہ تبوک میں شریک شہونے کی ) کیوں اجازت دے دی (اگر آپ اجازت نددیتے) تو آپ کومعلوم ہوجاتا کہ عذر پیش کرنے میں سپچ کون ہیں اور آپ جموٹوں کوجان لیتے (التوبہ: ٤٣)

# آيت منسوخه كيثان زول:

متافقین کی ایک جماعت نے نی سائھی ہے درخواست کی کمانیس فزوہ جوک میں شامل ہونے سے دخصت دی جائے، نی مانھی ہے ان کواجازت دے دی، اس موقع پریا یت نازل ہوئی کہ آپ مانھی ہے ان کو کوں اجازت دی، اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ آپ مانھی ہے کومعاف فرمائے تا کہ نی مانھی ہے کا دل معلمین رہے۔

# مفاالله عنك كمتعلق مفسرين سابقين كي تقارير:

قائی میاض بن مونی ماکل متونی و و و اس آیت کے متعلق کھتے ہیں: ایکو کی نے کیا مقااللہ منک افتاح کا کلہ ہے، ہیے کے لئی اصلحت افلہ واعد کے لئه (اللہ تمہاری اصلاح کرے، اللہ تمہیں فزت دے) علائمہ مرقدی نے بعض علاء نے اس مجاس کا میں ہے: اللہ آپ کو عافیت سے دھے آپ نے ان کو کو ل اجازت دی اور اگر کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کھیل اجازت دی اور اگر کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کھیل اجازت دی تو باتا، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی رحمد من معلی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمد میں میں میں میں میں میں میں میں اور پر سکون دے۔ پھر فر مایا آپ مال ایک رحمد میں میں میں میں اور پر سکون دے۔ پھر فر مایا آپ مال ایک اور معاف کرے تا کہ آپ مال ہے ہا ول مطمئن اور پر سکون دے۔ پھر فر مایا آپ مال ہے ہے ان

#### **Click For More Books**

جہادیں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی حتی کہ آپ می تنظیم پر یہ منطق ہوجا تا کہ کون اپنے عذر میں بچا ہے اور کون جھوٹا ہے،
اور اس اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزویک نی می تنظیم کا بہت بڑا مرتبہ ہے، نطفویہ نے کہا کہ بعض علماء کا یہ فہ ہب ہے کہ نی می تنظیم پر اس آیت میں عمل ہے کہ ایک اللہ آپ می تنظیم کو اختیار ہے کہ نی می تنظیم بر اس آیت میں عمل ہے کہ اور خیار میں اور جب آپ می تنظیم نے اجازت دے دی تو اللہ تعالی نے یہ خردی کہ اگر آپ می تنظیم کی اور جب آپ می تنظیم نے اجازت دے دی تو اللہ تعالی نے یہ خبر دی کہ اگر آپ می تنظیم از اجازت دیے بھر بھی یہ ابنا تی وجہ سے غروہ تبوک میں شریک نہ ہوتے اور آپ می تنظیم کے اجازت دیے میں می تنظیم کے اجازت دیے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ (الشفاء ج) میں مرح بھی میں مرح کے دورا رافظ میں دارالفکر ہروت، ۱۹۵۵ھ)

علامہ سیر محمود آلوی حنی متونی ، ۱۲۷ و لکھتے ہیں: اس آیت میں عف اللہ عنک فرمانا ایسے ہے جیسا کہ نی سائ تھی کے کہ اور مونی گا بیار شاد
ہے: مجھے یوسف (علیہ السلام) کے کرم اور مبر پر تعجب ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان ہے وہلی اور مونی گا یول کے متعلق سوال کیا کہا تھا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اس وقت تک ان کوخواب کی تعبیر نہ بتا تا جب تک ان ہے بیٹر ط نہ موالیتا کہ وہ مجھ کو قید ہے رہا کہ ویں سے ۔ (اس صدیت میں نبی سائٹ تھی ہے فرمایا: اللہ حضرت یوسف (علیہ السلام) کی مغفرت فرمائے اور پھر جس کام پر مغفرت کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی گناؤ ہیں ہے ، ای طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عفا اللہ عنک فرمایا ہے وہ مجل کوئی میں نبیس ہے ، ای طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عفا اللہ عنک فرمایا ہے وہ مجل کوئی میں نبیس ہے ، ای طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عفا اللہ عنک فرمایا ہے وہ مجل کوئی میں نبیس ہے ۔ اس طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عفا اللہ عنک فرمایا ہے وہ مجل کوئی میں نبیس ہے ۔ اس طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عفا اللہ عنک فرمایا ہے وہ مجل کوئی میں نبیس ہے ۔ اس طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عفا اللہ عند کے دور اس کے سیدی )

عون بن عبداللہ نے کہا: اس سے زیادہ حسین اور کون ساعماب ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے عماب سے پہلے معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمار سے نزدیک بیر حقیقاً عماب نہیں ہے صور تاعماب ہے۔ سعیدی غفرلہ)

، سغیان بن عیمینہ نے کہا کہ یہ کیسالطف ہے کہ پہلے معافی کا ذکر فرمایا پھراس چیز کا ذکر فرمایا جس پرمعافی دی۔اس کے بعد علامہ آلوی نے زمحشری پرسخت ردکیا ہے جس نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے: یہ آپ ملائھ کیے ہم سے کنا یہ ہے۔(الکشاف ج۲مس ۲۷۶)۔(روح المعانی ج. ۲مس ۲۰۸۸مطبوعہ دارا حیاءالتراث العربی بیروت)

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد ماکلی قرطبی متوفی ۸۶۸ ھے نکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مائی تولیج پرعما ب فرمایا ہے اور بعض علاء نے بیکہا ہے کہ آپ میں خوالیج ہے ترک اولی صادر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطاب میں عنو کومقدم کیا جوصورت عمّاب میں ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۸ ص ۶ ۸ ، مطبوعہ دارالفکر بیروت ، ۱۶۱۰ھ)

#### **Click For More Books**

{r.o}

عفاالشعنك كمتعلق علامه سعيدي صاحب كانظريه

# من سورة النحل سورت كل سے ناسخ ومنسوخ آيات كابيان

### سورت كانام، وجدتهميدا ورز ماندنزول:

اس سورت کانام اتحل ہے تجل کے معنی ہیں شہد کی مکمی، اتحل کا لفظ اس آیت میں ہے: واوحی ربك الی النحل ان اتحفذی من البجال ہیں تا من البحال ہیں تا ہوں من البجال ہیں تا وہ من والشجر وهماً یعرشون (انحل: ٦٨) اور آپ کے رب نے شہد کی مکمی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں اور چمپروں میں تھر بنا۔

قر آن عظیم میں اس آیت کے سوااور کسی جگہ انتحل کالفظ نہیں آیا ، اس لیے اس سورت کا بینام ہے اور مصاحف ، کتب حدیث اور کتب تغییر میں اس سورت کا یہی تام مشہور ہے۔ بیسورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔

### سورة النحل كے متعلق احاديث:

ا مام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی نیشا پوری متوفی ۵۰ و اپنی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: حضرت الی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی تفکیلیم نے فر ما یا: جس مخص نے سورۃ النحل کو پڑھا، اس سے ان نعتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، جواس کو دنیا میں دی سکئیں اور اس کواس مخص کی طرح اجردیا جائے گا جس نے مرتے وقت الحجی وصیت کی ہو۔ (الوسیط ج ۴ ص ۵۰ ، مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۶۱۹ھ)

حفرت ابن عماس سے مروی ہے کہ یہ پوری سورت کی ہے،اورایک روایت یہ ہے کہ حفرت حزو کی شہادت کے بعدیہ آیت نازل ہوئی:وان عاقبت مدفعا قبوا بمثل ماعو قبت ہیں۔ (انحل: ۱۲۶)اوراگرتم سزادوتو آئی بی سزادوجتی تنہیں تکلیف پنچائی مئی ہے۔

# سکر کے رزق ہونے اور حکم ننخ کابیان

وينبذون وله عز وجل (تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكُراً وَرِزُقاً حَسَناً) . فأما الرزق فهو ما أحل مما يأكلون وينبذون وينخلون وينبذون ويخللون ويعلون ويعللون ويعللون ويعللون ويعللون ويعللون ويعللون ويعلل أنهجاء ويخللون ويعلم والمعادة فقال (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو النَّمَا الْخَمْزُ وَالْمَيْسِرُ } قرأ إلى آخرها ـ

النعاس179 ابن سلامة 59 مكي 288 إن الجوزي 208 العتائقي 57 ابن البتوج 140 .

# سكر ك نغوى معنى كي تحقيق:

المسكر \_ اصل مي اس حالت كوكمتے بي جوانسان اوراس كي عقل كے درميان حاكل بوجاتى ہے اس كا عام استعال شراب كى معتى پر بوتا ہے اور بھى شدت خصب يا غلب يا غلب عشق كى كيفيت كوسكر سے تعبير كرليا جا تا ہے اى لئے شاعر نے كہا ہے ـ سكران حوى وسكر مدامة نشے دو بي ايك نشر مجت اور دوسرانش شراب اوراس سے سكرت الموت (موت كى بيبوش) ہے چنانچ قرآن ميں ہے: ۔ وجاء ن سكرة قُالُة قوب (ق/19) اور موت كى بي بوشى كو لئے وطارى ہوگئ ۔

السكرة (بغتے اسين والكاف) نشرة ورجیز -قرآن میں ہے: - تقیفد ون مینه سكرة ورزق الحسنا (انحل/67) كدان سے شراب بناتے ہواور عمده رزق رکھاتے ہو) اور شراب سے انسان اوراس كی عمل كے درمیان بھی چونكہ دیوار كی طرح كوئی چیز فائل ہوجاتی ہے اس اعتبار سے سكر كے معنی پانی كو بندلگانے اور رو كئے كة آجاتے ہیں اوراس بندكو جو بانی رو كئے كے لگا یا جائے سكر كہاجاتا ہے (بغل بعنی مفعول ہے) اور آیت: - إلى شيخة ف آنساز مال الجر/15) كد ہمارى آئكميں مخور ہوگئ ہیں۔ می سكرت بعض كے نزد يك سك سے ہاور بعض نے سكرا سے لیا ہے اور پھر سكر سكون كے معنی لے كر پرسكون رات كولياته ماكرة كہاجاتا ہے ۔ (مفردات القرآن)

اس آیت میں فرمایا ہے تم ان سے سکر اور رزق حسن تیار کرتے ہو، اب ہم سکر کامعنی بیان کررہے ہیں۔ امام ظیل بن احمد فراہیری متونی ہ ۱۷ھ لکھتے ہیں: سکر کامعن محو (ہوش میں آنا، نشداترنا) کی ضد ہے۔ (کتاب انعین ۲۶م ۹۷۲)

اورعلامدراغب اصنهانی متوفی ۱۰ و دلکھتے ہیں:سکروہ حالت ہے جوانسان کی عقل پر طاری ہوجاتی ہے،اس کا اکثر استعال مشروبات میں وہتا ہے،غضب اورعشق کی وجہ ہے جوحالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی سکر کہتے ہیں،سکرات الموت بھی اس سے ماخوذ ہے، تر آن مجید میں ہے: وجامت سکرة الموت بالحق۔(ق:۱۹) اورموت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آپنجی۔

اور سکران مشروبات کو کہتے ہیں جن میں سکر (نشہ) ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے: یخذ ون مند سکراورز قاحسنا۔ (انحل: ٦٧) تم ان سے نشر آ ورمشروبات اور عمد ورزق بناتے ہو۔

اورسکر کامعنی ہے پانی کوروک لیما، بیدہ والت ہے جوانسان کی عقل کے ماؤف ہونے ہے پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے بند كردين كومجى سكركت إلى بقرآن مجيد من ب: انماسكرت ابصارنا\_ (الحجر: ١٥) بمارى نظر بندى كردى من بيد المفردات ج١ ص٣١١ بمطبوعه مكتنيه نزارمصطفیٰ الباز مکه کرمه ١٤١٨)

علامه المبارك بن محمد ابن الا شير الجزري التوفى ٦٠٦ ه لكهة بين اسكراس شراب كوكيت بين جوامكورون سے نجوزي جاتى ہے، میمعنی اس دقت ہے جب کاف پرزبر ہوا گر کاف پر جزم ہواورسین پر پیش ہوتو اس کامعنی ہے نشہ کی کیفیت، پس نشہ کی وجہ ہے شراب کوحرام قراردیا جاتا ہے نہ کنفس نشہ آورمشروب کی وجہ ہے اس و ونشہ آورمشروب کی اس قلیل مقدار کوجائز کہتے ہیں جس ہے نشدند ہو، صدیث میں ہے:

حرمت الخر بعینها ولسکرمن کل شراب فر (انگور کی شراب) کو بعینا حرام کیا گیا ہے اور ہرمشروب میں سے نشہ آ ور کو۔ (كتاب الضعفاء الكبير معتلى ج٤ ص٤٢، مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت، ١٤١٨ه)

اورمشبور پہلامعنی ہے بعنی انگور کی شراب اور ایک قول یہ ہے کہ سکر (سین اور کاف پرزبر) کامعنی ہے طعام ۔ از ہری نے کہاالل لغت نے اس کا انکارکیا ہے کہ الل عرب اس کونہیں بہجائے۔ (النہابیج ۲ مس ۶۶ ۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۶۱۸ھ) علامہ محمد بن عمرم بن منظور افریقی متوفی ۷۱۷ ھ لکھتے ہیں :سکر محو کی ضد ہے یعنی نشریس ہونا ،قر آن مجید میں ہے : لا تقویو ا الصلوة وانتعه سكاري حتى تعلموا ما تقولون. (النسام: ٤٣) نشركي حالت من نماز كقريب ندجاؤحتى كرتم بجحة لكوكرتم كيا كهدب

سکرة الموت،موت کی شِدت کو کہتے ہیں درسکرخمر (انگور کی شراب) کوبھی کہتے ہیں ادرسکر اس شراب کوبھی کہتے ہیں جو معجوروں اور کھاس وغیرہ ہے بنائی جاتی ہے۔امام ابوحنیفہ نے کہاسکر اس مشروب کو کہتے ہیں جویانی میں تھجوروں اور گھاس دغیرہ کو ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ (نبیذ)مفسرین نے کہاہے کہ قرآن مجید میں سکر کالفظ آیا ہے اور اس سے مرادسر کہ ہے لیکن بیاب امعنی ہے جس کو اہل افت نہیں پہچانتے ،فرانے کہا ہے کہ مخذون منہ سکراورز قاحسنا، میں جوسکر کا لفظ ہے اس سے مراد نمر ہے ،اوررز ق حسن سے مراد تشمش اور چھوارے ہیں اور بدآ بت حرمت خرے پہلے نازل ہوئی تھی ، الا زہری نے اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکر سے مراد ہے جن مجلول کے مشروب کوحرام قرار دیا عمیا ہے اور رزق حسن سے مراد ہے جن مجلوں ك مشروب كوحلال قرارد ياميا ب- ابن الاعرابي نے كهاسكركامعنى نبيذ ب، حديث ميں ب كه خركو بعينا حرام كيا كميا ب اور جر مشروب میں ہےنشہ آورکو۔ (لسان العرب ج٤ ص ٢٧٣،٣٧٢ ،ملخصامطبوعه ایران،٥٠٤هـ)

# بمرک تغییر میں مفسرین کی تصریحات:

ا مام عبدالرحمن بن على بن محمد جوزي متوفى ٩٧٥ حد لكصة جين: سكر كي تغيير ميس تين اقوال جين:

۱- حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابن عمراورحس ، سعید بن جبیر، مچابد، ابرا بیم ابن الی کیل ، الزجاج ، ابن قتیباور عمرو بن سغیان نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکروہ ہے جس کے پہلوں کا مشروب حرام ہے ، ان مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت نازل بوئی تھی جب خمر (انگور کی شراب) کا چینا مباح تھا، پھر فاجتندہ وان سے اجتناب کرو۔ (المائدو: ۹) نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہونے کا تول کیا ہے۔

ای تول کا خلاصه بیه به که سکرے مرادخمر(انگورکی شراب) ہے اور بیسورت (انحل) کی ہے اس وقت شراب کا پینا مہاح اور بعد میں مدینه منوره میں جب سورة الما نمرہ: ۹ تا زل ہوئی توخمر کوحرام کردیا گیا۔

۲ - حبشہ کی لغت میں سکر کامعنی ہے سر کہ ہیڈو فی کی حضرت ابن عباس ہے روایت ہے اورضحاک نے کہا کہ یمن کی لغت میں سکر کامعنی سر کہ ہے۔

۳-ابوعبیدہ نے کہاسکر کامعنی ہے ذائقہ،ان آخری دوقولوں کی بنا پر بیآیت محکمہ ہے منسوخ نہیں ہےاور رزق حسن ہے مراد ہےان میں سے جوچیزیں حلال ہیں جیسے محبور ،انگور ،کشمش اوبر کہ دغیرہ۔ (زادالمسیر ج ۶ میں ۶۶، ۵، ۶۶، مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ،۷۶۰ھ)

امام ابو بكراحمد بن على رازاى جصاص حنى متونى . ٧٧ ه كلمت بي :

نتقیع لزبیب کی تعریف ہے : اگور کے کچ شیرہ کو پانی میں ڈال دیا جائے ، حتی کہ اس کی مٹھاس پانی میں مثقل ہوجائے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہول۔ (بدائع الصنائع ج ہم ہوجائے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہول۔ (بدائع الصنائع ج ہم ہوجائے خواہ الکتب العلمیہ بیروت ، ۱۹۸۸ھ علامہ الحصکنی الحقی متوفی ۱۹۸۸ھ نقیج الزبیب کی بیتعریف کی ہے کہ وہ اگور کا کچا شیرہ ہے ، بشر طیکہ جوش دینے کے بعد اللہ میں جھاگ پیدا ہوجا تھی ، علامہ شامی نے کہا ہے کہ اولی ہیں ہے کہ تقیح التمر والزبیب کہا جائے بعنی شمش یا چھواروں کو پانی میں اس میں جھاگ پیدا ہوجا تھی ، علامہ اس میں ور نہیں۔ (رد بال دیا جائے جب ان کو جوش دیا جائے اور ہے کا ڈھے ہوجا تھی اور ان میں جھاگ پیدا ہوجا تھی پھر بیترام ہیں ور نہیں۔ (رد باللہ دیا جائے التر اشالعر لی بیروت ، ۱۹۹۷ھ)

### ائمه الله شكزد يك خركى تعريف اوراس كالحكم:

ائمد شلاشہ کے نزدیک ہرنشہ آورمشروب ٹمر ہے اور ہرنشہ آورمشروب کا وی تھم ہے جو ٹمر کا تھم ہے ، یعنی وہ ترام ہے۔
علامہ عبداللہ بن احمہ بن قدامہ عبلی متوفی ، ٦٢ ہے لکھتے ہیں : ہرنشہ آورمشروب ترام ہے خواہ کلیل ہو یا کثیر ہو، اوروہ ٹمر ہے، اور اس کے پینے پر صد نگانا واجب ہے (اوروہ اس کو ڈے ہیں) حضرت بر، انگور کے ثیر ہ کی تحریم کا جو تھم ہے وہی اس کا تھم ہے، اور اس کے پینے پر صد نگانا واجب ہے (اوروہ اس کو ڈے ہیں) حضرت بر، معضرت ابن محمد بحضرت ابن ہو تھم ، حضرت ابن محمد بن ابی وقاص ، حضرت ابی بن کعب ، حضرت انس اور محمد بن ابی وقاص ، حضرت ابی بن کعب ، حضرت انس اور حضرت عائشہ کا بہی غرب ہے۔ فقہا و تا بعین اور تبع تا بعین میں سے عطا، طاؤس ، مجابد، قاسم ، الآدہ ، عمر بن عبدالعزیز ، امام ما لک ، حضرت عائشہ کا بہی غرب ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ سان کیا پہر نشر آور (مشروب) خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ (سنن ابودا وَدر قم الحدیث: ۲۶۸)

اور حعزت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل ٹائیکی نے فر مایا جس (مشروب) کی کثیر مقدار نشد آور ہواس کی قلیل مقدار (مجمی) حرام ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۶۸۱)

اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلّ الله کی بیا ہم حرام ہے ہوئے ستا ہے ہر نشہ آور حرام ہے اور فرا یا ہو مثر و ب فرق (بارہ کلو) کی مقدار میں نشہ آور ہواس ہے ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث : ۲۶۸۷، شن الر ندی رقم الحدیث : ۲۹۸۷) اور حضرت عرفے فرما یا : فرکی تحریح کا زل ہوئی اور بیا گھور، چھو بارے، شہد، گندم ، اور جو ہے بنگ ہے اور فراس چیز کو کہتے ہیں جو عشل کو و حانپ لے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث : ۸۸۵ ہ ، سنن ابوداؤدر قم الحدیث : ۲۹۵ ہ ، سنن الر ندی رقم الحدیث : ۲۹۵ ، اسنن الکبری للنسائی ، ۲۷۸۳ ، سنن النسائی رقم الحدیث : ۸۷۵ ه ) نیز اس لیے کہ نشہ آور مشروب آگود کے شیرہ کے مشابہ ہے اور امام احمد نے کہا نشہ آور مشروب چنے کی رخصت میں کوئی صدیث سے ۔ (المغنی ت م م ۱۳۲۰، مطبوء دار الفکر بیروت ، ۱۵۵ ه )

#### نيزعلامدا بن قدامه بلي لكصة بين:

جو من نشآ ور مشروب کو پیخواہ قلیل یا کثیراس پر حدواجب ہوگی، کیونکہ اس میں کی کا اختلاف نہیں ہے کہ انگورکا کیا شیرا پینے پر حدواجب ہوتی ہے اور ہمارے امام (احمہ) کا بید نہ ہب ہے کہ انگورکا شیرہ اور ہر نشر آور مشروب کا تھم برابر ہے۔ حسن ،عمر بن عبدالعزیز ، قاوہ ، اوز اعی ، امام مالک ، اور امام شافعی کا بھی فد جب ہے والے کونشد آجائے ، ابوواکل ، ابراہیم نخفی ، اکثر امل کوفہ اور اصحاب کسی مشروب کے پینے ہے اس وقت حدواجب ہوگی جب پینے والے کونشد آجائے ، ابوواکل ، ابراہیم نخفی ، اکثر امل کوفہ اور اصحاب دائے کا بھی فد جب ہے ، جس نے تحریم کے اعتقاد کے ساتھ کسی مشروب کو بیااس پر حدلگائے جائے گی اور جس نے تاویل کے ساتھ کسی مشروب کو بیااس پر حدثوں لگائی جائے گی کیونکہ فرکی تعریف میں اختلاف ہے ، پس بیاس نکاح کے مشابہ ہے جو بغیرولی کیا سمیا ہو۔ (المغنی جسم ۲۳ ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ، ۲۵ اور ۲

#### **Click For More Books**

### امام ابوحنیفه کے نزدیک خمر کی تعریف اوراس کا حکم:

علامه علاءالدین بن الی بکر بن مسعود کا سانی حنفی متو فی ۷۸ ه ه کھتے ہیں : انگور کے کیچشیرہ میں جب جوش پیدا ہوجائے اور گاڑھا ہوجائے اوراس میں جماگ آجا تمی تووہ امام ابوصنیفہ کے زویک خرب۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے زویک جب انگور کے کیچشیرے میں جوش آ جائے اور وہ گاڑھا ہو جائے تو وہ خمر ہے خواہ اس میں جماگ بیدا ہوں یا نہ ہوں۔(بدائع الصنالعج ج٠٦، ص٤٠٦ بمطبوعه دارالكتب العلميد بيروت، ١٤١٨هـ)

انگور کے شیرہ کو جب بکا یا جائے حتی کہوہ دو تہائی ہے کم اڑ جائے اور سیحے بیہ ہے کہ دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے تواس کوطلاء کہتے ہیں اور تاز و مجوروں کو کیے یانی میں ڈالا جائے اوروہ یانی گاڑ ماہوجائے اوراس میں جماگ پیدا ہوجائے تواس کوسکر كتے بي ، اور كي يانى بيس منقى يا تشمش وال دى جائے اوراس ميس جوش آجائے اور جھاگ بيدا موجا كي تواس كونقيع الزبيب كتے ہیں، یہ تینوں مشروب بھی حرام ہیں بشرطیکہ یہ تینوں **کا زھے ہو**ں اور ان میں جوش آ جائے ، ورند یہ بالا تفاق حرام ہیں ہیں ، اور ان تنیوں مشروبات کی حرمت خمر کی حرمت ہے کم ہے اور جوان کو حلال کے اس کو کا فرنبیں کہا جائے گا، کیونکدان کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے۔ ( خمر کا ایک قطرہ پینے سے بھی حدواجب ہے اور ان مشروبات کے پینے سے اس وقت حد کیے کی جب نشہ وجائے ) ان میں سے چارمشروبات ملال ہیں، نبیذ التمر ،اور نبیذ الزبیب معنی مجوروں یا تشمش کو یانی میں ڈال کر بلکا ساجوش دے لیا جائے جبکہ بینشہ آور نہ ہوں ، اگر اس کوظن غالب ہو کہ بینشہ آور ہیں تو چران کا پینا حرام ہے، کیونکہ برنشہ آور شروب حرام ہے، دومراب مشروب خلیطان ہے، یعنی جھواروں اور مشمش دونوں کو پانی میں ڈال کر جوش دے لیا جائے اور تیسرامشروب ہے شہد، مندم جواور جواروغيره كانبيذي ياني ملاكرركها جائے خواہ جوش ديں ياندي ،اور چوتھامشروب ہے المثلث يعني انگور كےشير وكو يكايا جائے حتی کہ اس کودو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رو جائے۔

رسول الله من الله عند العرب المرسحاب اور الل بدر مثلا حضرت عمر ، حضرت على ، حضرت عبد الله بن مسعود اور حضرت الومسعود ان مشروبات کوحلال قرار دیتے ہتے،ای طرح شعی اور براہیم تحقی ہے روایت ہے کدامام اعظم نے اپنے بعض تلا مذہ ہے کہا کداہل السندوالجماعد كي شرائط ميس سايك شرط بيب كه نبيذ كوترام نه كها جائ-

معراج میں مذکور ہے کہ امام ابوطنیفہ نے کہا اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نبیذ کے حرام ہونے کا فتوی نبیں دوں گا كيونكداس بعض محابكوفاس قراردينالازم آئ كااوراكر مجيمة تمام دنيا بحى دئ جائة ويس نبيذنبيس بول كاكيونكه مجيماس كى ضرورت نبیس ہے، اور بدامام اعظم کا انتہائی تقوی ہے۔ (روالحقارج، ۱،ص ۳۳-، ۳،مطبوعه داراحیار التراث العربی، بیروت،

اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار نشر آور ہواس کی تلیل مقدار بھی حرام ہے: امام ابوصنیفداورامام ابو بوسف کے نز دیک خر ے علاوہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے اور امام محمداور ائمہ مثلاثہ کے نز ویک اس کی قلیل مقدار بھی پنا جائز نبیں ہے،ان کی دلیل بدحد یث ہے:

منسورةالنعل

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مان فائی کے فرمایا جس کی کثیر مقدار نشہ دے اس کی قلیل مقدار مجی حرام ہے۔ (سنن الترمذي رقم الحديث: ١٨٦٥،سنن ابو دا ؤورقم الحديث: ٣٦٨١ ،سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٩٣، يحيح ابن حبان رقم الحديث:٥٨٥)

علامه کاسانی متوفی ۸۸ و هاس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں: یکی بن معین نے اس حدیث کوردکردیا ہے اور کہا ہے کہ بیہ صديث ني من اليالية سے تابت نيس بـ ( حافظ زيلعي متوفى ٩٥ ه من كها ب كداس حديث كي سنت ميس ابوعثان مجبول ب، امام دارقطنی نے اس حدیث کی کئی اسانید ذکر کی جی اور و وسب ضعیف جیں۔نصب الرامیج ہ مس ۱۶،مطبوعہ دارالکتب العلمیه بیروت،

دوسرا جواب سہ ہے کہ بیصدیث ان لوگوں پرمحمول ہے جواس مسم کے مشروبات کو بطورلہو دلعب پیکس۔ (اور جو بدن میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کو پئیں وہ اس تھم میں داخل نہیں ہیں، در مختار ور دالمختارج ، ۱ مس یا ۳ مطبوعہ بیروت ۱٤١٩ھ) اورتیسرا جواب ہے کہ جس شمروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کا وہ آخری محونث ہے جس سے نشہ پیدا ہوا، اور اس کی قلیل مقدار جوغیرنشدآ در ہے دہ حرام نہیں ہے اور مید عدیث اس آخری محمونت پرمحمول ہے۔ (بدائع المصنا لَع ج ٦ ص ٤٧٤ ،مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٤١٨٠ هـ)

### خر کا بعینه حرام بونااور باتی مشروبات کابه قدرنشه حرام بونا:

امام ابوصنیفہ جو بیفر ماتے ہیں کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشد آور ہواس کی قلیل مقدار حرام نبیس ہےان کے اس قول پر حسب ذیل احادیث سے استدلال کیا حمیا ہے: حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نی سائٹھیزییم نے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے، پھرآپ نے مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے ساتھ فیک لگائی ، پھرآپ نے فرمایا کوئی پینے کی چیز ہے؟ تو آپ کے پاس نبیذ کا ایک پیالدلا یا محیا آپ نے اس کو چکھا، پھر ماتھے پر شکن ڈالی ،اوراسکوواپس کردیا، پھر آل حاطب میں ہے ایک مخص نے کھڑے موكركها يارسول الله! بيالل مكه كامشروب ب، يمرآب في الكولونا يا اوراس يرياني و الاحتى كداس مس جماك آمي، يمرآب في اس کو بیااور فرمایا خمرتو بعینها حرام ہے اور ہرمشروب میں سے نشرآ ور (مقدار) حرام ہے۔ (کتاب الضعف منعقبلی ج و ص ١٧٢، وار الكتب العلميه بيروت، ١٤١٨ هـ) امام نسائي نے مجمى اس حديث كومختلف سندوں كے ساتھ روايت كيا ہے۔ (السنن الكبرى للنساني، رقم الحديث: ١٩٣٠،١٩٤٠،١٩٥،،١٩٦٠،٦٧٨،٦٧٨)

ا مام طبرانی نے بھی اس حدیث کومتعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ (اعجم الکبیر، قم الحدیث: 

ان احادیث کی سندی مرچند کر ضعیف جیل لیکن تعدد اسانید کی وجہ سے میا حادیث حسن لغیر و بیں اور لائق استدلال ہیں۔ امام ابو بمرعبدالله بن محمد بن افي شيبه متوفى ٥ ٢٣ ها بن سند كساته روايت كرت بين :حضرت عبدالله بن عمر بيان كرت ن کہم رسول الله من فی ایس بیٹے ہوئے سے آپ کے پاس ایک بیالدالا یا ممیاجس بیل مشروب تماء آپ نے اس کواپ

منه كقريب كيا، پراس كواپس كرديا، مجلس كيعض شركاه نے بوجها، يارسول الله كيابيرام ہے؟ آپ نے فرها يااس كوواپس لاؤ، وواس كوواپس لائے، آپ نے پانى منگا كراس ميں پانى ڈالا، پراس كو بى ليا، پرآپ نے فرها ياان مشروبات ميں غوركيا كرو،اگريه مشروب جوش مارر ہا ہوتواس كى تيزى كو پانى كے ساتھ تو ژدو۔ (معنف ابن ابی شيبر تم الحديث: ۲۶۲، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱٤١٦ه )

{rir}

ہ مام بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ معزت عمر کے پاس کشمش کا نبیذ لا یا کمیاء آپ نے اس کو پیااور ماتھے پر بل ڈالا اور پانی منگایا اس میں پانی ڈالا پھراس کو بی لیا۔ (مصنف ابن ابی شیبر قم الحدیث:۲۶۱۹۷)

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ثقیف کے لوگ آئے ، ان کے کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا موشت سے پہلے ٹرید (موشت کے سالن میں روٹی کے کھڑے) کھاؤیے خلل کی جگہوں بھر لیتا ہے، اور جب تمہارے نبیذ میں تیزی ہوتواس کو یانی سے تو ژو، اور دیہا تیوں کونہ پاؤ۔ (مصنف ابن انی شیبر قم الحدیث: ۲۶۱۹۸)

حضرت عائشہ نے فرمایا اگرتمہارے نبیذ میں تیزی ہوتو اس کی تیزی کو پانی سے تو ژلو۔ (مصنف ابن الی شیبہرقم الحدیث : ۲٤١٩٩ )

حضرت ابو ہریرہ نے کہا جس مخص کواپنی نبیذ کے متعلق شک ہوتو دواس میں پانی ڈال لے، اس کا حرام عضر جلا جائے گا اور حلال باتی روجائے گا۔ (مصنف ابن الی شیبر قم الحدیث ۲۶۲۰۱ )

نافع بن عبدالحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فر مایا: ان مفکول میں سے اس نبیذ کو پیو کیونکہ یہ کمر کوقائم رکھتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے اور جب تک تمہارے پاس پانی ہے بیتم پر غالب نہیں آسکے گا۔ (مصنف ابن الی شیبر قم الحدیث : ۲۶۲۰۳)

ا ما منلی بن عمر دارقطنی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی من نظر نیا ہے نب میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کو کھانا کھلائے تو وہ کوئی سوال کیے بغیر اس کا کھانا کھائے اور اگر وہ اس کو مشروب پلائے تو وہ اس مشروب کو بچے اور اگر میں کوئی شبہ ہوتو وہ اس مشروب میں پانی ملالے۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۲۲۹ مطبوعہ داراکتب العلمیہ بیروت، ۱۶۷۷ ھ

حعرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی سن فیزیر کے پاس برتن میں نبیذ لا یا گیا،رسول الله سن فیزیر نے اس کولیا پھر ماتھے پر بل ڈال کراس کو واپس کردیا، ایک فیض نے بوچھایا رسول الله کیا بیرام ہے؟ پھررسول الله سن فیزیر نے اس کولیا اور زمزم کے ڈول سے اس میں پانی ڈالا اور فر مایا تمہارامشروب جوش مارر ہا ہوتو اس کی تیزی کو پانی سے تو ڈلو۔ (سنن وارتضی رقم الحدیث ٤٥٦١)

ما لک بن تعقاع بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصرت ابن عمرے گاڑھے نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول الله مل اللہ ایک مجلس میں بیٹے ہوئے تھے، آپ کوایک فخص سے نبیذ کی ہوآئی آپ نے پوچھا یکسی ہوہے؟ اس نے کہا یہ نبید ک

منسورةالنعل

{rir}

الناسخ والمنسوخ لقتأدة

ے،آپ نے فرمایا جا وَاس میں سے لے کرآؤ، وہ لے کرآیا،آپ نے سرجمکا کراس کوسوکھا بھرواپس کردیا وہ فخف کی دور جا کر واپس آیا اور پوھیا: آیا یہ جرام ہے یا حلال ہے؟ آپ نے سرجمکا کردیکھا تو اس کوگا ڈھاپایا آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پی لیااور فرمایا جب تمہارے برتوں میں مشروب جوش مارنے لگے تو اس کے گاڑھے بن کو پانی سے تو ڈو۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۲۶۸ مطبوعہ بیروت، ۲۶۷ ھ

ان احادیث کی اسانید بھی ضعیف ہیں لیکن تعداد اسانید کی وجہ سے بیدا حادیث حسن لغیر ہ ہیں اور ان سے استدلال کرنا بھی ہے، ان بکٹر ست احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ نبیذ پینا جائز ہے، اورجس مشروب کی کثیر مقدار نشر آ ور ہواس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے، بشر طیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو، اور ای طرح جو مشروب غیر خمر ہواور اس کے تیز اور گاڑھے ہونے کی وجہ سے نشد کا خطرہ ہوتو ان میں پانی طاکر اور اس کی تیز کی کوتو و کر اکو پینا جائز ہے، اس سے بہتیجہ نظا کہ ایلو ٹیتھک دوا دَل میں جو قبیل مقدار میں الکوحل لی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور اس میں دیگر دواؤں کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کا چیچہ یا دو چمچے ہے جاتے ہیں وہ دوا کمی شراب نہیں ہیں اور ان کا بینا جائز ہے ای طرح پر فیوم بھی قبیل مقدار میں امیر سے کیا جا تا ہے اس کا اسپر سے کرنا بھی جائز ہے اور دو خمن نہیں ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
الداسخ والهنسوخ لقتادة (۳۱۵) ومن سورة الإسراء

# ومن سورة الإسراء سورت الاسراء سے آیات ناسخ ومنسوخ کا بیان

#### سورة كانام:

وقضینا الی بنی اسر اثیل فی الکتاب لتفسدی فی الارض موتین ولتعلی علوا کبیدا-(بنی اسرائیل: ٤) اور جم نے بنی اسرائیل کے لیے تاب میں فیملہ کردیا تھا کہ ضرور زمین میں دوبار رفساد کردھے اور تم ضرور بہت بڑی سرشی کروگے۔ اگریداعتراض کیا جائے کہ اور بھی کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان کا نام بنی اسرائیل کیوں نہیں رکھا میاس کا جواب ہم کئی بارذکر کر ہے جس کی وجہ تسمید جامع مانع نہیں ہوتی۔

بر جہاں ہورت کانام الاسراء بھی ذکر کیا گیاہے اور بنی اسرائیل بھی کیکن احادیث اور آثارے اس کی تائید ہوتی ہے کہاں کانام بنی اسرائیل ہے۔

عن ابن مسعود قال فی بنی اسر اثیل وال کھف و مریعہ انہن من العتاق الاول وہن من تلادی-حضرت ابن مسعود نے کہا کہ بنی اسرائیل ،الکھف اور مریم انتہائی کمال کو پنجی ہوئی ہیں اور یہ جھے شروع سے یاد ہیں۔ (صحح البخاری ، تم الحدث: ٤٧٠٨)

### سورة بني اسرائيل كازمان نزول:

جمبورمفسرين كنزد يكسورة بن اسرائل كى بالبتة تمن آيون كالشفاء كيا حمياب:

بن اسرائیل:٧٦، بن اسرائیل: ٨٠ بن اسرائیل: ٦- اور مقاتل نے بن اسرائیل: ١٠٧ کا بھی استثناء کیا ہے۔ بیسورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو چکی تھی، بیسورت سورۃ القصص کے بعد سورۃ یونس سے پہنے

نازل ہوئی ہے، اور تعداد نزول کے اعتبارے یہ بچاسویں سورت ہے۔ مدینہ، مکہ، شام اور بھرہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس کی ایک سودس آیتیں جیں اور کوفہ کہ علماء کی گنتی مے مطابق اس کی ایک سو کمیارہ آیتیں جیں۔

وا قعدمعراج ہجرت ہے ڈیز ھسال پہلے واقع ہوا ہے اور پیجی ہوسکتا ہے کہ بیسورت وا قعدمعراج کے فورا بعد نازل ہوئی ہو در پیجی ہوسکتا ہے کہ بیسورت واقعدمعراج کے چھمدت بعد نازل ہوئی۔

# مشركين كيلئ وعانه كرناا ورتكم نسخ كابيان

وعن قوله عزوجل: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدُك الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَفِّ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَفِّ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَكِ الْحَمْهُمَا كُمَا وَبَيَانِي صَغِيراً } ثم نسخ منها حرف واحد لا ينبغي لأحد أن يستغفر لو الديه وهما مشركان ولا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولكن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة ويصاحبهما في الدنيا معروفا وقال عزوجل: {مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُورَبَى } هذه الآية نسخت ذلك الحرف.

النعاس 181 وفیه قول قنادهٔ ابن سلامهٔ 60 می 292 ابن الجوزی 209 العنائق 58 ال الهنوج 144. اورآب کارب تیم دے چکاہے کہتم اس کے سواکسی اور کی عمادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کوئی تی جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کوجم کنا اور ان بات کرنا۔

اس کے بعدیہ تھم منسوخ ہوگیا کہ کسی کیلئے مناسب نہیں کہ شرک والدین کیلئے استغفار کریں اور ان کیلئے رہتے اور تخفی اگٹا رہتے انی صدید اگیا ہے ن ان کیلئے نرمی اختیار کریں۔اور دنیا میں ان کیلئے بھلائی کرے۔اور اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا: نبی اور ایمان والوں کے لیے بیا برنہیں ہے کہ وومشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت وار ہوں جب کہ ان پر بیا امر ہوچکا ہے کہ وہ (مشرکین) ووزخی ہیں۔ (توبہ 113) اس آیت نے اس سابقہ تھم کومنسوخ کرویا ہے۔

#### تغرح

\_\_\_\_ چنانچدارشاد ہے: منبیں ہے بی اورایمان والوں کوزیبا کہ شرکوں کے لئے استغفار کر کے بخشش چاہیں اگر چہوں وہ رشتہ دار بعداس کے کہ کمل چکاہو کہ وہ جبنی ہیں ۔

آير يمه ك شان زول من چندتول مين:

پہلاقول توبہ ہے کہ جب ابوطالب پرموت کا دفت آیا۔حضور مل ایک ان کے پاس تشریف لے محکے اور ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیدوہال موجود تھے۔حضور ملی تیانی نے اپنے چیا ابوطالب کوفر مایا اسے چیا آپ لا الدالا اللہ کہ لیس تا کہ میں اللہ تعالی کے حضور آپ کی بخشش کے لئے دلیل چیش کرسکوں تو ابوجہل اور عبداللہ بن امیہ بولے ابوطالب کیا عبدالمطلب کے دین کو ناپسند کرتے ہواور

حضور ملی ظایم برابر کلمہ پیش فر مار ہے ہے اور ابوجہل اور ابن امیہ برابر بکواس کرد ہے ہے۔ ابوطالب کا آخر کلمہ جوتھا وہ بیقا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور کلمہ پڑھنے ہے اٹکار کمیا توحضور ملی ٹائی کے نے دیا کارکھیا توحضور ملی ٹائی کے نے دعا کرتار ہوں گا۔ توبیآ یت نازل ہوئی: یا کان للنبی والذین امنواان یستغفر وا میرارب منع نفر مائے گامی تہاری بخشش کے لئے دعا کرتار ہوں گا۔ توبیآ یت نازل ہوئی: یا کان للنبی والذین امنواان یستغفر وا للمشرکین ولوکانو ااولی قربی۔

اس پرعلامه حسین بن الفعنل رحمة الله تعالی علیه جرح فر ما کراس شان نزول کومیح نهیں مانتے۔

و و فرماتے ہیں کہ ابوطالب کا انقال ابحرت سے تین سال پہلے ہوا اور یہ سُورۃ مبارکہ بعد ابحرت مدینہ میں تازل ہوئی یہ ستبعد ہے کہ شان نزول اس واقعہ پر مانا جائے۔

علامدواحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس استبعاد کو مستبعد مان کر فرماتے ہیں: کہ کیا حرج ہے کہ اگر شان نزول اس بناء پر سمح مان کیا جائے کہ حضور منی ٹھی پہلے ابوطالب کے لئے استغفار فرماتے رو ہے ہوں اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے تک اس لئے کہ آیہ کریمہ جب مدینہ منور و جس نازل ہوگئی ۔ جب مدینہ منور و جس نازل ہوئی توحضور استغفار جس استے دن مسلسل مشغول رہے تی کہ آیہ کریمہ نازل ہوگئی ۔

دوسراقول بیہ ہے کہ جسے ابن سعدا بن عسا کر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی کرم اللہ وجہہ سے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور من اللہ کی موت ابوطالب کی خبر دی تو لیکی فقال اذہب فغسلہ و کھنہ دوارہ غفر اللہ لہ درحمہ فغعلت وجعل رسول اللہ من ایا اولا یخرج من بیرید حتی نزل جبریل (علیہ انسلام) محذ والایۃ۔

توحضور مل فالیج کے آنسونکل آئے اور فر ما یا جاؤٹنسل دے کر کفنا دُاور چادر ڈوالوالندانہیں بخش دے اور رحم فر مائے چنا نچہ میں نے ایسا بی کیا اور حضور سان کی نیک نے بخشش ما تکنی شروع کی اور چندروز تک حضور مان نظامیے باب عالی سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ جبریل (علیہ السلام ) میں آیت لے کرحاضر آئے۔

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہزول آید کر بہ قبل ہجرت تھا مگریدروایت ضعیف ہے۔

اور آیکریمه ما کان للنهی والذین امنوا ان یستغفر والله پیر کین جب ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی تواس سے علی میں ا البت ہوتا ہے کہ وہ بحالت کفر مرے اور فدہب اہلسنت میں بھی مشہور ہے۔ اور نزول آیت مدینہ منورہ میں اس کے منافی نہیں۔

تیسراقول ابن اسحاق رحمة الله تعالی علیه کاان کی سیرت میں عہاس بن عبدالله بن معبدرحمة الله تعالی علیه ہے جوابن عہاس رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ حضور مل فالی ہے ابوطالب کو مرض موت پر فرما یا اور حضور من فالی ہے بہت کچے چاہا چنا نچه فرمایا اے چچا آپ فرما دیجے کا الدالا الله تاکہ میں اپنی شفاعت بروز قیامت آپ کے لئے طال کر الوں اور کافی کوشش فرمائی تو ابوطال سے ذکہ انہ

و الله يا ابن اخى لو لا مخافة السيئة عليك و على بنى ابيك من بعدى و ان تظن قريش الى انما قلتها جزعا من الموت لقل تها و لا مخافة السيئة عليك و على بنى ابيك من العوت نظر العباس يحرك بشفتيه فاصعى الموق لقال الموالين الموقع الكلمة التي امرته ان يقولها .

اليه فقال يا ابن اخى لقد قال اخى الكلمة التي امرته ان يقولها .

قتم بخداات بینیجاگر مجھے خوف سب وشتم تم پرہونے کامیرے بعد نہ ہوتا اور یہ گمان قریش کا نہ ہوتا کہ میں نے موت سے گھراکر یہ کلمہ پڑھا تو ضرور میں کلمہ پڑھ لیتا اور میں نے کلمہ تو نہ پڑھا گر میں تہمیں محبوب رکھتا ہوں تو جب موت بالکل قریب ہوئی تو حضرت عباس نے ہونٹ ملتے و کیمھے تو ان کے مندے بالکل قریب کان لگا دیئے تو وہ کمہ دے تھے۔اے بجنیج بقینا میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا تھا جس کاتم نے اس کو تھم دیا کہ وہ اس کلمہ کو پڑھے۔

حضرت ابوسعید فدری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مان نظیمیتے ہے جا کا ذکر فرماتے ستا لعله تنفعه شفاعتی یومر القیامة فیجعل فی ضعضاح من نا۔ یقینامیری شفاعت قیامت کے دن انہیں اتنا نفع دے کی کہ انہیں جہنم کے کنارے پرلے آئے گی۔ محضاح کا ترجمہ نجد میں ہے الضعضاح المهاء الیسید والقویب الظفر.

و جاء في رواية انه قيل لرسول الله بالطبيط ان عمك ابا طالب كان يحوطك و ينصرك فهل ينفعه ذالك فقال نعم و جدا لاسيما اذا كان ايذاء فقال نعم و جدته في غمر ات النار فاخر جته الى ضحضا حمن النار وسبه عندى مذموم جدا لاسيما اذا كان ايذاء لبعض العلويين اذقدور دلاتو ذو االاحياء بسبب الاموات.

ایک روایت میں ہے کہ حضور ملی تو ایک ہے عرض کیا حمیا کہ آپ کے چھاابوطالب ہرطرح حضور ملی تو ایک ہوکرتے ہیں تو کیا انہیں وو خدمات لغع دیں گی؟ تو حضور ملی تو اُنہیں آپ کے انہیں آگ کی تنگیوں میں پایا تو میں نے انہیں اس کنارے پر آگ ہے نکال لیا۔

آلوی رحمة الله تعالیٰ علیه کیتے بیں اور انہیں سب وشتم کرنامیرے نزد یک بہت ندموم ہے۔خصوصاً جبکہ اس میں علویوں کوایذا پہنچا نامقصود ہواس لئے کہ وارد ہے کہ ندایذ اپنچاؤزندوں کومرے ہوؤں کے برا کہنے ہے۔

و من حسن اسلامر المهوء توك ما لا يعنيه-اوراسلام كاحسن انسان كے لئے اى مل ہے كدان باتول كوترك كر دے جولا يعنى اور بِمعنى بول يعنس اى طرف مے بل كه ما كان للنهى واللئين امدو -يه آيدكر يمداس كے علاوہ دوسرے معالمه من نازل بوكى ہے۔

تواسممانعت نے مجم پروہ گرفت کی جوایک بیٹے کواپنی والدہ کے معاملہ میں ہوتی ہے بوجدرتت کے توبیدہ سبب ہے

#### **Click For More Books**

الناسخ والمنسوخ لقتأدة

نے مجھے رلایا۔ ایسا ہی مسلم، احمد، ابوداؤد، ابن ماجداورنسائی رحمہم الله نے روایت کیاہے جس کے راوی حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عند ہیں۔

#### محاكمه على روايات المنقولة

علامه آلوى رحمة الله تعالى عليه في حضرت ابوطالب اورحضور من الياليم كي والدومحتر مد كے متعلق جو بجمدروايات واحاديث القل كيس ان كى تضعيف بمى كرتے مسئے بيں بنابرين ميں سيد الحدثين امام جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه يرسالة التعظيم والمنة "كورج وين چاہياس من انبول نے اس مضمون كى جملدا حاديث كومعلول لكما بالبذا شان زول آيدكريداس معالمه معجج نبيس معلوم ہوتا۔

مجراس بركافي ولائل قائم مو يحك بين كهسيدا كرم ما التيليل كي والده ما جده موحده تحيس اوردين ابراجيم آب كادين تعا- بلكه ما كأن للنبي والذين امنواك اشان نزول بهي يح ب كبعض محابه يهم رضوان في حضور من في يلم سه اب آباء كے لئے استغفار كرنے كى درخواست يك تقى اس بريكم آيا۔ (تغير الحسنات)

# مثركين كيلي استغفاركرن كيممانعت كابيان

( ما كان كلني ) - ( او ما كان استغفار ابر اهيم لابيه ) قرآن مجيد ش حضرت ابراتيم كي دعائے مغفرت كا چار جگه ذكر ہا ایک سورة ابراہیم میں۔ جہال حضرت ابراہیم نے مکہ کے لئے اور حضرت اساعیل وحضرت اسحق کے لئے بر کمت کی دعاما تی ہے اى دعاكماته يكى دعاكى كروردا اغفرلى ولوالى وللبومنين يومريقوم الحساب ين اعمارت يروردگار بخش دے مجھ کواورمیرے والداور والدہ کواور سب ایمان والوں کوجس دن کہ قائم ہوحساب۔

اس آیت کوان دونوں آیوں سے جن کی ہم تغیر لکھ رہے ہیں کچھلٹ نہیں ہے۔ کیونکداس امر کے لئے بہت سی دلیلیں ہیں کہ حفرت ابراہیم کے والداور والدومشرک ندیتے چنانچداس آیت ہے جس اس کا اشار و لکتا ہے جہال حضرت ابراہیم نے کہا ہے۔ ولوالدي وللمومندن سجس سے پایا جاتا ہے كەحدرت ابرائيم اپنے والدين كوجى موسين من اوفر اتے ستے بس اگريكليم كرلياجاد \_ توسورة ابرابيم كي آيت من مشركين كحق من دعامغفرت نهمي ..

دوسرامقام سورة مريم من ب جهال حضرت ابرائيم في النه جيا آذركوباب كهدكربت يرى جيوز في اورخدا يرايمان لاف کی تھیجت کی ہے مگران کے چیانے نہ مانا اور خفا ہو کر کہا اگر تو بس نبیس کرتا تو میں تجھ کوسٹکسار کر دونگا اور تو میرے پاس سے چلا جا اس وقت معرت ابراہیم نے کہا" سلام علیك ما ستعفولك دبي "چانچاس كے بعدمعرت ابراہیم (عليه السلام) اور كلدانيان سے جوان کا وطن تھا جلا وطن ہو مکئے۔ بیدوہ آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم (علیدالسلام) نے اپنے چیا آؤر کے حق میں دعائے مغفرت كاوعد وكباتعابه

تيسرامقام سورة شعراويس ہے جہاں معنرت ابراہيم (عليه السلام) نے اپنے چا کو باپ کمہ کراور نيز اس کو ممراه قرار دے کر الم ، ك لئة دعائة مغفرت كي اوركها" واعفر لا لي اقا وكان من النظالمين" -

#### **Click For More Books**

{rr+}

چوتھامقام سورمعتحہ میں ہے جہال خدا تعالی نے حضرت ابراہیم (علیدالله من ہیروی کی بت پرتی کے براجانے میں تائیر کر کے فرمایا کہ الاقول ابراہیم (علیہ السلام) کے کر کے فرمایا کہ الاقول ابراہیم (علیہ السلام) کے اس قول ابراہیم (علیہ السلام) کے اس قول کی بیروی نہیں چاہیے جوانہوں نے اپنے بچاہے ان کی مغفرت کی دعا کی نسبت کرنا تھا اور ای وعد و کے مطابق انہوں نے دعاء بھی کی تھی۔

اس اخیرآیت کا ادرسور ہوتو ہے گی آیت کا ایک ہی مطلب ہے۔سورۃ ممتنحہ کی آیت سے بطور دلالت النص ظاہر ہوتا ہے کہ بمثرک کے لئے دعائے مغفرت کرنی نہیں چاہیے اورسورۃ تو ہہ کی آیت میں بینص صرفح بیان ہوا ہے کہ مشرکین کے لئے گووہ کیے ہی قریب کے قرابت مند ہوں دعائے مغفرت نہ کی جاوے۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے چپا کے لئے اس لئے دعائے مغفرت کی تھی کہ ان کواپنے چپا کے ایمان لانے کی توقع تھی محرجب ان کویقین ہوگیا کہ دو ایمان نہیں لانے کا تو انہوں نے اس سے اپنی بیز ارمی ظار کی جیسے کہ ای آیت میں بیان ہوا ہے کہ: فلما تبدین له امٰه عدو لله تبر امنه ابر اهید لان حلید س

بعض فالفین اسلام نے ان آیتوں سے اسلام پر بے رحی کا الزام لگایا ہے کہ اسلام نے نہایت بے رحی سے مشرک والدین کے لئے دعائے مغفرت کی ممانعت کی ہے مگر بیان کی فلطی ہے اس لئے کہ اسلام نے جس قدر والدین کے اوب کی گوہ مشرک ہی کے وف نہ ہوں اور مشرکوں کے ساتھ بھی صلاح کی تاکی فرمائی ہے جس کی بنائحض رحم اور انسانیت پر ہے شاید اور کی ذہب بین نہیں ہے کہ مغفرت یا عدم مغفرت کو حم یا عدم رحم سے بچو تعلق نہیں ہے اس لئے کہ مغفرت کا مدار ایمان پر ہے اگر کوئی بیٹا اپ پر جو ایمان نہیں لا یا کیسائی رخی و موسوس ورحم کیا کر سے اور دعا ہا نگا کر سے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہو کتی اور جب کہ یہ بات محقق قرار پا چکی کہ شرکین کی مغفرت نہیں ہونے کی تو انبیا ہوگا اور نیز تمام مسلمانوں کو نبیں چاہیے کہ مشرکین کے لئے وہ زندہ مول یا مروہ وہ اس کی معفرت کر ہی کو نامیان سے اور ہر ایک مسلمانوں کو ایمان کے اور کہ وہ ایمان کے اور کہ وہ ایمان کے اور کہ وہ ایمان کو ایماکر نہ ہوگی کہ مشرکین سے جو ساتھ اصلی محبت ورحم ہے اس کی ممانعت نہیں ہے خود انبیا نے ایما کہا ہے اور ہر ایک مسلمان کو ایماکر نی اور کی اور نیا دور کی اضطرار اور درخی فرمانے کی دعا کر نی لازم ہے۔

 مناه گار کے لیے ماتی جاتی ہے ای لیے بچے کے جنازہ پراس کے لیے دعائے مغفرت بیس کی جاتی ،حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ مولامیری اولا دیس ایک مسلم جماعت رکھ اور اس مسلم جماعت میں نبی آخر الزمان پیدا فرما۔ ربنا وابعث نبیم رسولا محم ، اس سے معلوم ہوا کہ کی مشرک کا فرکوم حوم رحمتہ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کہنا حرام ہے۔ (نور العرفان)

فیغ جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کامضمون سے کہ نی کریم من نظیمینے کے والدین زندہ کیے مختے اور وہ آپ پرایمان لائے اور پھرانقال کرگی ۔

رسول الندمن فلی الله من فلی الله من کومؤمن ثابت کرنے کیلے سیوطی نے چندرسائل لکھے ہیں بلکہ حضرت آ دم (علیہ السلام) تک آپ من فلی اللہ کے تمام آبا وواجدادوامہات کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ میں نے ان سب کا خلاصہ کر کے اس موضوع پر ایک رسال تقدیس آباء النبی من فلی کی تالیف کردیا ہے۔ اس جگہ اس موضوع پرزیادہ تفصیل سے بحث کرنے کی مخوائش نہیں۔

علامه غلام رسول سعيدي عليه الرحمه تعصة بيس كه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: نبی اور ایمان والول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دارہوں جیکہان پریپظا ہر ہو چکا ہے کہ وہ (مشرکین ) دوزخی ہیں۔ (التوبہ: ۱۱۳)

ابوطالب کامرتے وقت کلمہ نہ پڑھنااس ہے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے زندہ کافروں اور منافقوں ہے ترک تعلق اور مجت ندر کھنے کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مردہ کافروں ہے بھی اظہار برائت کرنے کا تھم دیا ہے، اس آیت کے شان نزول میں انتسان نہ ہوتا ہے : سعید بن میں انتسان ہے ہوتا ہے : سعید بن میں انتسان ہے ہوتا ہے : سعید بن مسیب اپنے والد مسیب بن تزن سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو نی من انتیابی اس کے پاس اتر بیل اور عبداللہ بن الی امریکی تھے۔ نی من انتہابی نے فرایا: اسے چھالا الدالا اللہ کہیے ، میں اس کے اس وقت اس کے پاس البر جہل اور عبداللہ بن امریکی تھے۔ نی من انتہابی اللہ کی وجہ سے اللہ کی سفارش کروں گا ، تو ابوجہل اور عبداللہ بن امید نے کہا اے ابوطالب! کیا تم عبدالمطلب کی طت سے اعراض کرتے ہو؟ پس نی من شوری ہم نے فر بایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے میں تمہارے لیے استعفار کرتا رہوں گا ، تب بیآ یت سے اعراض کرتے ہو؟ پس نی من شوری ہم نے فر بایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے میں تمہارے لیے استعفار کرتا رہوں گا ، تب بیآ یت کا ذل ہوئی ماکان للہی واللہ بن امنواال یستعفر واللمشر کیں۔ الا بید (صبح ابنواری رقم الحدیث: ۲۰ ۲۰ میں منان النسائی رقم الحدیث: ۲۰ ۲۰ میں اساب النزول المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ ۲۰ میں سات النواق جس ۲۳۸ میں سالنسائی رقم الحدیث: ۲۰ ۲۰ میں سات اساب النزول المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ میں سے این اساب النزول المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ ۲۰ میں سے این اساب النزول المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ میں سے این اساب النزول المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ میں سے این اساب النزول المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ میں سے این اساب النزول المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ ۲۰ میں سے ایک الساب النزول المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ میں سے اس کی المواحدی رقم الحدیث: ۲۰ میں سے المواحدی المواحدی المواحدی المواحدی المواحدی المواحدی آن المواحدی ال

اس صدیث پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ ابوطالب کی موت بھرت ہے تین سال پہلے ہوئی ہے اور سورۃ التو بہ ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں آخر میں نازل ہو کیں، امام واحدی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ نبی مان کی پیلے اس وقت سے استغفار کرتے رہے ہوں اور جب بیا آیت نازل ہوئی تو استغفار کرتے رہے ہوں اور جب بیا آیت نازل ہوئی تو آیا نے استغفار کرتے رہے ہوں اور جب بیا آیت نازل ہوئی تو آیا نے استغفار کرکے دیا۔

اس جواب کوا کٹر اجلہ علماء نے پسند کیا ہے امام رازی اور علامہ آلوی اور علامہ ابوحفص دمشقی وغیر ہم ان میں شامل ہیں۔ علامہ

آلوی نے ایک اور جواب بیذ کرکیا ہے کہ سورة توب کے مدنی ہونے کا معنی بیہ ہے کہ اس کی اکثر اور غالب آیات مدنی ہیں، اس لیے اگر بیآ یت مک شرح کے کہ ابوطالب نے تادم اگر بیآ یت مک شرح کے کہ ابوطالب نے تادم مرک کلے نہیں پڑھا اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔

ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کا جواب امام این اسحاق نے اپنی سند کے ماتھ حسب ذیل روایت بیان کی ہے،

اس سے شیعہ ابوطالب کا ایمان ثابت کرتے ہیں: از عہاس بن عبد الله بن معبد از بعض اہل خود از ابن اکتی، جب رسول اللہ مان ہے ہے۔

ابوطالب کی بیاری کے ایام میں اس کے پاس کے تو آپ نے فر مایا: اس بھیا! لا السالا الله پڑھے، میں اس کی وجہ سے قیامت کے

دن آپ کی شفاعت کروں گا۔ ابوطالب نے کہا اس بھیتے! اگر مجھے بیخوف نہ ہوتا کہ میرے بعد حمیمیں اور تمہارے اہل بیت کو یہ

طعند یا جائے گا کہ میں نے موت کی تکلیف سے تھمرا کر پیکلہ پڑھا ہے تو میں پیکلہ پڑھالیتا اور میں صرف تمہاری خوشنودی کے لیے

یکلہ پڑھتا، جب ابوطالب کی طبیعت زیادہ بگڑی تو اس کے ہون ماہتے ہوئے دیکھے گئے، عہاس نے ان کا کلام سننے کے لیے اپنے

کان ان کے ہونوں سے نگائے، پھرعہاس نے اپناسراو پر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ ! جیک اللہ کی قسم! اس نے وہ کلہ وہ پڑھالیا ہے جس

کا آپ نے ان سے سوال کیا تھا۔ رسول اللہ مان تو بین سا۔ (سیرت ابن اسحاق ج ۱ ص ۱۳۸ ، مطبوعہ

وار الفکر)

تحمراکردونے کے تھے۔ پھرآپ ہمارے پائ آکر ہیں گے اور فر مایا: میرے دونے کی وجہت آگم گھرا گئے تھے؟ ہم نے مرض کیا اللہ! ایس اللہ اللہ! آپ نے فر مایا: تم نے جس قبر کے پائ جھے مناجات کرتے دیکھا تھا وہ (حضرت) آمنہ بنت وہب کی قبر تھی، پل ! یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: تم نے جس قبر کے پائ جھے مناجات کرتے دیکھا تھا وہ (حضرت) آمنہ بنت وہب کی قبر تھی میں نے اپنے رہ اس کی اور ایمان والوں کے لیے بیجائز میں نے اپنی ماں کی وجہ سے کدوہ مشرکین کے لیے استعفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت وار بول الآبیہ (التوبہ: ۱۲۳) کی بیٹے کے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے جورفت ہوتی ہے وہ میرے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے طاری ہوئی اس وجہ سے میں رونے لگا۔ (اسب النزول المواحدی رقم الحدیث ۲۵۰۰ مالمی درکے ۲ میں ۲۳)

ال دوایت سے بیٹابت ہوتا ہے کہ حضرت آ منہ معاذ اللہ مشرکہ تھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے ثان نزول کے معنف اس کو اسے ہے ور تی ہے اور دی بیروایت تواس کی سند مندا سے مسلم کے حوالے سے پہلے ذکر کیا ہے اور دی بیروایت تواس کی سند مندا ہیں جب اس کی سند میں ابن جریح مسلم کے والے سے پہلے ذکر کیا ہے اور دی ہے اور کہا ہے کہ ابوب بن بانی ضعیف ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس پر تعقب کیا ہے اور کہا ہے کہ ابوب بن بانی ضعیف ہے۔ حافظ ابن جرعم مسلم اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق میچ حدیث ہے ہے: حضرت ابو ہر یرورضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق میچ حدیث ہے ہے: حضرت ابو ہر یرورضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کی پھر آپ دو کے اور جولوگ آپ کے گرد سے وہ بھی روئے ، پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ نجی می تھے وہ بھی اور دی کہ بھر بی سے ابنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو میرے دب نے بچھے اجازت دے دی، پھر میں نے اپنی والدہ کے استعفار کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی ہی تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تہمیں آخرت کی یادد ان کی اللہ دی کے استعفار کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی ہی تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تہمیں آخرت کی یادد ان تی والدہ کی ہو الحد می نہ کہ میں ابوداؤدور تم الحد یث : ۲۲۳ ہ مطبوعہ کرا ہی ، المستد دک میں دی ہی مصنف ابن الی شیبہ ج میں ۲۲ مطبوعہ کرا ہی ، المستد دک تی میں م

ال سی حدیث میں آپ کو حضرت سیدہ آمند کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، اگر حضرت آمند مشرکہ ہوتمی تو سید الحازت ندد کی جاتی کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ولا تھم علی قبرہ ۔ (التوبہ: ۸۱) آپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں رہا ہے کہ آپ کو حضرت آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی تواس کی وجہ سے کہ فیر محصوم کے لیے استغفار کرنا موہم معصیت ہوتا ہے، اللہ تفالی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ نے غلط اور نا جائز تعالی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ نے غلط اور نا جائز کام کے تھے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہات ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ کافرز کہ وہوں یا مردہ ان سے محبت اور دوتی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے حالا نکہ حدیث مجمع میں ہے ہی مان چیل می ان پہلے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعارت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غز دوا صد میں نبی مان پہلے تا کا سامنے کا میاشے کا است کا موجوبین کے لیے دعائے مغفرت فرما اس کی معفرت فرما دونی میں میں میں ہوئے جرے سے خون کو پو چھتے ہوئے فرما رہے ہے : اے اللہ! میری توم کی مغفرت فرما کی دونی میں جانے۔ ( سے ابنخاری وقم الحدیث ۲۹۲۹ مستداحم جی میں از وا کہ جی از وا کہ جی میں اللہ غیب والتر ہیب ت

#### **Click For More Books**

٣ ص ٤١٩ ، كنز العمال رقم الحديث: ٢٩٨٨٣)

حافظ ابن جرعسقلانی نے تکھا ہے کہ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے ون جب مشرکین چلے کئے تو خوا تین مردوں کی معاونت کے لیے گئیں، ان میں حضرت سید تنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، انہوں نے جب نی مان کا تاہیے ہوئے گئیں اور پانی ہے آپ کے زخم دھونے گئیں الیکن خود مسلسل مبدر ہاتھا۔ جب انہوں نے بید یکھا تو انہوں نے بید یکھا تو انہوں نے بید یکھا تو انہوں نے چائی کا ایک مکڑا جلا یا اور اس کی را کھ زخم پررکھی تو خون رک گیا، اس حدیث کے آخر میں ہاں ون نجی ملی تھا تاہے فر مایا: اس قوم پر اللہ کا بہت زیادہ عضب ہوگا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے تکمین کردیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا: اب اللہ امیری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ بیٹیں جانے۔ (افخ الباری ج ۷ ص ۲۷۳)

حضرت سبل بن سعد الساعدي رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملائظينيم نے فرما يا: اے الله! ميرى قوم كى مغفرت فريا كيند وونبيس جانے \_ (المعجم الكبير قم الحديث: ٢٩٤٥ ، حافظ البيعى نے كبااس حديث كے تمام راوى محج ہيں، مجمع الزوائد ج ٦٠٠ منداحمد ج ١٠٥٠ ، منذاحمد ج ١٠٥٠ ، منخ احمد محمد شاكر نے كہااس حديث كى سند صحح ہے، منداحمد قم الحديث ١٣٣١؛ مطبوعه دارالحدیث قاہرہ)

اس کا جواب میہ کہ نبی مائی فائیل نے ازخود مید وعائبیں کی ، بلکہ انبیا ، سابقین میں سے ایک نبی (حضرت نوح (علیہ السلام))

کی وعاکی حکایت کی ہے، اس پرولیل میر حدیث ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اس وقت میں رسواللہ مائی نظری کے چہرے کی طرف و کھے رہا تھا، آپ انبیاء سابقین میں سے اس نبی کی حکایت کررہے ہے جس کواس کی قوم نے ضرب لگائی تھی، آپ اپنے چہرے سے خون پو مجھتے ہوئے فرمارہے ہتے: اسے میرے رب! میری قوم کی منفرت فرما کیونکہ یہ نفرت فرما کو تکہ یہ نمیں جانے۔ (میجی ابناری رقم الحدیث: ۲۷۷ میں منداحمتی اللہ میں جانے۔ (میجی ابناری رقم الحدیث: ۲۷۷ میں منداحمتی اللہ میں دوسر الحدیث الح

اس اعتراض کا دومرا جواب یہ ہے کہ مردہ مرفعکین کے لیے استغفار کرناممنوع ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہے کیونکہ ان کا ایمان لانا متوقع ہے، اس لیے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے اجھے اور نیک کلمات اور دعائیا لفاظ کہنا جائز ہے۔

### زندہ کا فروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز

علامہ قرطبی ماکلی نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے کافر مال باپ کے لیے دعا کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب توہ
زندہ ہوں ان کے لیے استغفار کرتا رہے۔ البتہ جو محص مرگیا تو اس کے اسلام لانے کی امید نہیں رہی سواس کے لیے دعا نہیں ک
جائے گی۔ حضرت ابن عہاس رضیا لندعتہما نے فر ما یا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے تو بیہ آیت تازل ہوئی۔ اس
تہیں منع کیا ترال ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتا چھوڑ دیا اور ان کوزندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے جھوڑ دیا اور ان کوزندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے
سے نہیں منع کیا محیاحتی کہ وہ مرجا تھیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث : ۲۲ کا ۱۷ (الجامع لاحکام القرآن جز ۸ ص ۹۲ مطبوعہ دار الفکر

### **Click For More Books**

زندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے کے جواز میں حسب ذیل احادیث ہیں: حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ تقیل اور ان کے اصحاب نے آ کر کہا: یا رسول اللہ! روس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے اٹکار کیا ان کے خلاف اللہ سے دعا سیجیے۔ پس کہا گیااب دوس ہلاک ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! دو**س کو ہدایت دے ادران کو (یہاں ) لے آ۔** ( سیجے مسلم رقم الحديث: ٢٥٤٤ بيج ابخاري رقم الحديث: ٤٣٩٦ ، منداحمة ٢٥ ص ٢٤٣ مولاكل المنوة ج١ص ٧٩ ، الطبقات الكبري ج٤ ص١٠ تهذیب تاریخ دمشق ج۷ص ۲۰ مسند حمیدی رقم الحدیث:۱۰۰)

حضرت جابر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که مسلمان نے کہا: یارسول الله! ثقیف کے تیروں نے جمیں جلا ڈالا ہے، ان كے خلاف اللہ ہے دعا سيجيے۔ آپ نے فر مايا: اے اللہ! ثقيف كو ہدايت دے۔ (سنن التر مذى رقم الحديث: ٣٩٤٢ ،مصنف ابن ابي شيبه ج١٢ ص١٠ ٢ ، مستداحمه ج ٣ ص ٤٣ ، الكابل لا بن عدى ج١ ص ٣١٢ ، مشكوة وقم الحديث: ٩٨٦ ٥ ، المطبقات الكبرى ج ۲ ص ۱۵،۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳٤۰۰۷ )

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی مل تقلیل نے دعا کی: اے اللہ! اسلام کوعزت دے ابوجہل بن مثام سے یامعر بن الخطاب سے، پھر اللی میچ کوحضرت عمر نے رسول الله من اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا۔ (سنن الترمذي رقم الحديث: ٣٦٨٣ ،مسند احمد ج٢ ص ٩ ٩ ، الكامل لا بن عدى ج٧ ص ٢٤٨٧ ،شرح السندرقم الحديث : ٥ ٣٨٨ ،مشكوة رقم الحديث: ٢٠٤٥ ، المستدرك ج٢ص٢ ، ٥ ، صلية الاولياءج ٥ ص٢٦٦ ، الطبقات الكبري ج٣ص١)

ان دائل کی بناء پراگر کسی غیرمسلم کوکسی موقع پرسلام کرنا پڑے یا اس کے سلام کا جواب دینا پڑے تو اس کے لیے طلب ہدایت کی نیت سے سلام کیا جاسکتا ہے یا سلام کا جواب دیا جاسکتا ہے، اس غیرمسلم کے دائمیں بائمیں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کر کے مجی اس کوسلام کیا جا سکتا ہے۔

یتیم کے مال کمس کرنااور حکم نسخ کا بیان

يميم كے مال كوا ہے مالوں سے ملانا اور حكم سنح كابيان

٥ عن قوله عز وجل: {وَلا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ حَتَّى يَبُلُغَ أَشْذُه } وكانت هذه جهدا عليهم لاتخالطوهم في المال ولا في الممأكول ثم أنزل الله عز وجل: الآية التي في سورة البقرة {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ انْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ } فرخص لهم أن يخالطوهم.

وفيه قول قتادة ولم ترده فعالاً يه في كتب الناسخ والهنسوخ الأخرى وينظر تفسير الطيري 84/15 والنسخ في القرآن الكريم 752 الله تعالی نے ارشا وفر مایا: اور يتيم كے مال كے قريب نه جاؤ ماسوا بہتر صورت كے حتى كدو والمبنى جوانى كو بيني جائے اور عبد بورا كرو، بيك عبد كم تعلق سوال كما جائے گا۔ اس آيت ميں يہ بيان مواكميتيم كے مال استے مال ميں كمس نه كرواس كے بعد الله تعالى

نے سورت بقرو کی ہیآ یت نازل فرمائی۔ دنیااورآخرت کے کاموں میں اور بیلوگ آپ ہے بتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ کہیے کہان کی خیرخوابی کرنا بہتر ہے۔اورا گرتم اینااوران کا خرج مشترک رکھو( توکوئی حرج نہیں )وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں' اورالله جانتاہے کہ کون خیرخوابی کرنے والا ہے اور کون بدخوابی کرنے والا اور اگرانلہ جاہتا توتم کو ضرور سختی میں ڈال دیتا' بیٹک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ (البقرو، 220) لہذااس میں رخصت دے دی گئے۔

### يتيم ك مال مين تصرف

امام ابو بمرجعام اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں کرقول باری ہے ویسٹلونك عن الیتامی قل اصلاح لهم عیروان تخالطوه عرفاخوان كمعر اورآب سے بوجھتے ہیں كہ بنيموں كے ساتھ كيا معالم كيا جائے كمدد يجئے جس طرز عمل ميں ان كے لئے جلائى ہو وبى اختياركرنا بهتر باوراكرتم اينااوران كاخرى اورد مناسبنا مشترك وكموتواس ميسكوكي مضا نقضيس آخرو وتمهار س بعالى بندى توجي

ابو بمرحهام كت مي كديتيم وو بوتا بجوائ والباي من ساك ستنهاره جائ چنانجد باب كرج موئ ال کی وفات کی وجہ سے وہ یتیم ہوتا ہے اس کے برعس صورت میں بھی وہ یتیم ہوتا ہے البتہ یتیم کا اطلاق زیاد وتر اس صورت میں ہوتا ہے جب باپ ند ہوخواہ مال زندہ بی کیوں ندہو۔ باپ زندہ ہونے کی صورت میں مال کی وفات کی وجہ سے بہت بی کم يقيم كااطلاق ہوتا ہے۔ای طرح اللہ تعالی نے بیموں کے سلیلے میں جتنے احکام بیان کئے ہیں ان میں وہ بیتیم مراد ہیں جن کے باب موجود نہ ہول اوروہ نابالغ ہوں۔ بالغ مونے کے بعدایسے تخص پریتیم کااطلاق بطورمجاز ہوتا ہے کونکہ بیمی سے ان کاز ماند بہت قریب موتا ہے۔ اس بات کی دلیل کرتنبارہ جانے والے کویتم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ حربوں کے نزد یک تنبارہ جانے والی ہوی کومجی پیمد کانام دیا جاتا بخواه وه برى مويا جهونى - شاعر كاشعرب- ان القبور تدكح الايسامى . النسوة الاراصل اليتامى . .

ب خل قبریں بیرہ عورتوں سے نکاح کر لیتی ہیں وہ عورتیں جو بیوہ اورشو ہرکی وفات کے بعد تنہارہ جاتی ہیں۔ نیلے کو جمی ہیمہ کہتے ہیں اس لئے کہ وہ اسپے گرد کے ماحول میں تنہا ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اپنی افٹنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے۔۔قودام ملک وطعامت البتیم من الامانب \_ \_ بدافتی السی سدهائی موئی ہے کدایک تنها نیلے کی طرح فرگوش مجی اس کے کجادے واپنے قابد میں کرسکتا ہے۔ اگرسیپ میں ایک ہی موتی ہوتو اے" در ہیتیمہ " کہا جاتا ہے کیونکہ سیپ میں وہ تنہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی نظیر تہیں ہوتی خلیفہ ابوالعباس سفاح کی مدح اورخوارج کے مختلف فراہب کے متعلق ابن المقفع نے کتاب تکھی ہے جس کا نام اس نے پتیمیة الد مرركما - ابوتمام نے اس كے متعلق بيشعركها - و كثير عزة يومر مبدن ينسب وابن المقفع في اليتيمة يسهب مشہور شاعراورغز و کاعاش کثیرجس دن تشبیب بیان کرتا ہے توعور توں کے حسن وخوبصورتی کی خوب شرح کرتا ہے اور ابن المقفع اپنی كناب يتيمه الد ہر ميں بھي ايك چيز كے بيان ميں بہت طاولت اختيار كرتا ہے۔

اب جبكه يتيم كااسم تنباره جانے والے كے لئے ہے تويہ براس فردكو شامل ہوگا جس كى مال ياباب كزر كيا ہوخواه وه خورنا بالغ ہويا بالغے۔ تاہم اس کااطلاق اس بیچے پر ہوتا ہے جونا بالغ ہواوراس کا باپ دنیا ہیں موجود نہ ہو۔ ہمیں جعفر بن محمد نے ، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے انہیں ابوعبید نے انہیں عبداللہ بن صالح نے معاویہ بن صالح سے انہوں نے علی بن الی طلحہ سے انہوں نے معنزت

آپ نے فرما یا ابتغواباموال البتامی لاتا کلها الصدقة ، پیمول کے مال پس فریدوفروفت کرویعن تجارت میں لگاؤ انہیں اس طرح پڑا ندر ہے دو کہ زکوا ہ انہیں کھا جائے یعنی زکوا ہ ادا کرتے کرتے ان کا مال ختم ہوجائے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندے بدروایت موقوفا مجی مروی ہے،حضرت عمرض الله تعالی عند،حضرت عائشہ ضی الله تعالی عنها حضرت ابن عمرض الله تعالی عنه، قاضی شریج اور تابعین کی ایک جماعت ہے مروی ہے کہ پتیم کا مال مضاربت اور تجارت کے لئے دیا جاسکتا ہے بہآیت بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ قول باری قل اصلاح تھم خیر۔اس پردلالت کررہاہے کہ یتیم کے مال کواپنے مال کے ساتھ ملالیا اوراس می خرید و فروخت کے ذریعے تصرف کرنا بشرطیکه اس میں بیٹیم کا فائمہ ہو۔مضاربت کے طور یر کسی دوسرے کے حوالے کردینا اور يتيم كے سريرست كا خودمضار بت كرناسب جائز ہے۔ آيت بي اس برجمي دلالت مور بي ہے كہ پيش آنے والے نے واقعات كاحكام كمتعلق اجتهادكرنا جائز ب-اس ك كه آيت جسجس اصلاح يعنى بعلائي كمرزعمل كاذكر بوه صرف اجتهاداور غالب ممان کے ذریعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس پر مجی دلالت ہوری ہے کہ پتیم کاسر پرست بتیم کے مال میں ہے اپنے لئے خرید سکتا ہے بشرطبیکہ اس میں بنتیم کی بہتری مقصود ہو۔وہ اس طرح کہ بنتیم کو جو پچھے ہاتھوآئے اس کی قیمت اس سے زیادہ ہوجواس کی ملکیت سے نکل جائے۔ بھی امام ابوصنیفہ کا قول ہے نیز سر پرست اپنے مال میں سے بیٹیم کے ہاتھوں فروخت بھی کرسکتا ہے۔اس کے کہ اس میں بھی اس کی بھلائی چیش نظر ہوتی ہے۔ آیت کی اس پر بھی دلالت ہو کہ سر پرست کو اگر اس میں بھلائی نظر آئے تو وہ پیتیم کا نکاح بھی کراسکتا ہے۔ نزدیک میصورت اس وقت درست ہے جبکہ ولی اور پتیم کے درمیان قرابت داری نہیں کراسکتا جس کے ساتھ يتيم كى رشته دارى نه مواس كئے كنفس وميت سے حاصل نبيس موتى ليكن ظاہر آيت كى اس پر دالالت مورى ہے كہ قاضى لاح اور بھلائی کو پیش نظرر کھتے ہیں وہ اس کا نکاح کرا دے اور ولی اسے الی تعلیم دلوائے جس میں دینی لحاظ سے اور ہے بھی آ راستہ کرے اس کے لئے مخوائش صنعت وتجارت کی تعلیم کی خاطرا سے اس کی مجلائی پیش نظر ہوتی ہے۔ اک بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جس مخفل کی سرپرتی میں اس کا کوئی میٹیم رشند دار پرورش پارہا ہوتو اسے اس بات ک

اجازت ہے کے صنعت وحرفت کی تعلیم کی غرض ہے اسے کسی کے پاس بٹھادے، امام محمد کا قول ہے کہا سے اجازت ہے کہاس پراس کے مال سے خرج کرے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگریٹیم کو بہہ کے طور پر کوئی مال دیا جائے تو اس کا سرپرست اس مال کو ائے قبنے میں لے لے اس لئے کہ ای میں پتیم کی بہتری ہے غرض ظاہر آیت ان تمام صورتوں کے جواز کا تقاضا کرتا ہے۔ قول باری ويسئلونك عن اليتا ي قل اصلاح لهم خير- من مراوييت كه ويستلونك القوام على الايتأم الكافلين لهد- (آپ ت بتیموں کے سر پرستوں کے متعلق یو حصتے ہیں جوان کی کفالت کریں )اس میں بتیم کا ہرمحرم رشتہ دار داخل ہے۔اس کئے کہ وہی بیٹیم کو سنجال سکتا ہے۔اس کی حفاظت محمداشت اور پرورش کرسکتا ہے اور تول باری قل اصلاح تھم خیر میں اصلاح کی خاطروہ تمام صورتیں آ جاتی ہیں جن کا ذکر ہم بچھلی سطور میں کرآئے ہیں جن میں میٹیم کے مال میں تصرف اس کا نکاح ،اس کی تعلیم اور تا دیب سب شامل ہیں ۔قول باری خیر کئ معانی پرولالت کررہا ہے۔ایک مید کی تیموں پران طریقوں سے تصرف کی اباحت جوہم ذکر کر آئے ہیں۔ دوم یہ کہ پیتم کی سر پرتی حصول تواب کا ذریعہ ہے کوئکہ خیر کہا ہے اور جو چیز خیر ہوتی ہے اس کے کرنے سے تواب کا استحقاق ہوجاتا ہے۔ سوم بیر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے واجب نہیں کیا بلکہ اس پرٹو اب کا وعدہ دلالت کرتا ہے بیٹیم کے ولی پرتجارت وغیرہ کے ذریعے اس کے مال میں تصرف نہیں ہے اور نہ ہی وواس کی شادی کرانے پرمجبور ہے۔ اس کئے کہ ظاہر لفظ ہے کہ اس سے مراد ترغیب اور ارشاد ہے۔قول باری وان تغالطوهم فاخواکم۔ میں اس بات کی اباحت ہے کہ ولی ساتھ ینتیم کے مال کو ملاسکتا ہے،اس مں تجارت وغیرہ کے ذریعے تصرف بھی کرسکتا ہے تھی اجازت ہے کہ ولی نکاح وغیرہ کے ذریعے بیٹیم کواپنے خاندان میں داخل کرسکتا اے اپناوا ماد بنالے یا بتیم لزکی کواپنی بہو بنالے وغیرہ۔اس طریقے ہے وہ پتیم شامل کرے گااورخود بھی اس کے خاندان جس شامل ہوجائے گا قول باری وان تخالطوهم میں اپنے مال کے ساتھ پتیم کے مال کو ملا لینے اس کرنے کی اباحت اور اپنی اولا وہی سے سی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھانے کا جواز ہے۔ای طرح اگر وہ اس کا نکاح کسی ایسے فرد کے ساتھ پڑھادے جو اس کے زیر کفالت ہواس کا مجی اس آیت سے جوازمعلوم ہوتا ہے۔اس طریقے سے آیت پر عمل ہوگا اور اس کے ساتھ بیتیم کی مخالفت ہوجائے گی۔اس بات کی وليل كه خالطت كالفظ ان تمام صورتول كوشامل ب اكركوني كس كاشريك يعني حصددار موتواس وقت به كمها جاتا ب-" خلان خليط فلان أال طرح پے فقرہ اس وقت بھی بولا جاتا ہے۔ جب کوئی مخص کسی کے ساتھ لین دینی یا خرید وفرو دخت کرتا ہویا ایک ساتھ اٹھنا، بیٹھنا اور کھانا چینا ہوا کر چہوہ اس کا شریک نہ بھی ہو۔ اس طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ شادی بیاہ کے ذریعے رشتہ داری کرے تو اس وقت بیکہا جاتا ہے · قداخةلط فلان بفلان - (فلال فلال كے ساتھ ل كيا ہے) يہ تمام معانى لفظ خلطة سے ماخود ہيں جس كامعنى ہے۔حقوق ميں كسي تميز کے بغیر اشتر اک۔ اس مخالطت کی صحت کے لئے اصلاح کی شرط ہے جوآیت میں دوطریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ اول میر کیوگوں کے سوال کے جواب میں بتیموں کا معاملہ بھان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اصلاح کے ذکر کومقدم کیا ہے دوم یہ کہ مخالطت کے ذکر سے فورا بعدبيار شادفر ما ياوالله يعلم المفسدين من المسلح ، الله تعالى جانتا بك فسادكر في والاكون بهاوراصلاح كرف والاكون >-او پر کے بیان سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ آیت اس امر کے جواز پر مشتل ہے کہ ولی اپنے مال کے ساتھ پیٹیم کے مال کا دو مقدار ملاسکتا ہے جس کے متعلق اسے غالب کمان ہو کہیتیم کواپنے ساتھ رکھنے کی صورت میں مال کی بیمقداریتیم پرخرچ ہوجائے گ

جیبا کے حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ ای طرح آیت کی دلالت مناهدہ کے جواز پر بھی ہور ہی ہے جو عام طور پرلوگ سفر کے دوران کرتے ہیں۔ اس کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ سفر کرنے والے اپنے اپنے افرا جات کا ایک متعین حصہ نکال کرا کھا کر کے طالعتے ہیں اور پھر اسے سے سب کا فرج چلاتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ بعض کے مقابلہ میں بسیار خور ہوتے ہیں اور بعض کم خور کین جب اللہ تعالی نے بیمیوں کے مال میں ہو بطیب خاطر خور کین جب اللہ تعالی نے بیمیوں کے مال میں ہو بطیب خاطر ابنا اپنا مال طالعتے ہیں بطریق اولی جائز ہوئی چاہیں۔

اس بنا پرقول باری فاخواکم اس نیکی کی طرف ترغیب اورار شاد پر دلانت کرد با بنیز اس سلسلے میں جتنا پجھ کیا جائے اس پر اور سات تا پر بھی دلالت ہور ہی ہے۔ قول باری ہے ولوشاء اللؤ لاعنت کھر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس معاسمے میں تم پر سختی کرتا) اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں اس تھم کا مکلف بنانے کے سلسلے میں تمہارے لئے تنگی پیدا کرویتا اور تمہیں ووقیمیوں کو اپنے مال کوان کے مال میں تصرف کرنے سے تمہیں روک دیتا اور تمہیں اپنے مال کوان کے مال میں تصرف کرنے سے تمہیں روک دیتا اور تمہیں اپنے مال کوان کے مال میں تصرف واجب کرویتا۔

اوران کا مال تجارت میں لگا کران کے لئے نفع حاصل کرنا ضروری قراردے دیتا لیکن اللہ تعالی نے وسعت پیدا کردی اور آسانی مییا کردی نیزجہیں اصلاح کی خاطران کے مال میں تصرف کی اجازت دے دی اور پھراس پرتمام سے تواب کا بھی دعدہ کیا۔اللہ تعالی نے تم پریہ تمام واجب نہیں کیں کہ پھرتم ان کی وجہ سے نگ ہوتے ،اللہ تعالی نے بیاس لئے کیا کہ تہمیں ابن نعتیں یا دولائے ، بندوں کے لئے آسانی اور وسعت کا اعلان کرے اور بیہ بتادے کہ وہ بھیشہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ قول باری فاخواکم۔ اس پر دلائت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے بچ بھی احکام کے لحاظ سے مؤمن ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے انہیں " تمہارے بھائی "کہ کر پکارا ہے نیز اللہ کا یہ بھی فریان ہے انما المومنون اخوۃ۔ (احکام القرآن ، بیروت)

# ومن سورة العنكبوت سورت عنكبوت سے تاتخ ومنسوخ آيات كابيان

### مورت کا تام

اس سورت کا نام العنکبوت ہے کیونکہ اس سورت کی درج ذیل آیت میں العنکبوت کا ذکر ہے: جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر اور کارساز مقرر کرر کھے ہیں ان کی مثال کڑی کی طرح ہے جوایک گھر بٹالیتی ہے اور بیٹک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر کڑی کا ہے کاش کدوہ جان لیتے۔(العنکبوت؛)

قرآن مجید میں العنکبوت کالفظ صرف ای سورت کی ای آیت میں ہے لہذ ااس سورت کا نام العنکبوت رکھنے کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اس آیت میں ہے لہذ اس سورت کا نام العنکبوت رکھنے کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اس آیت میں بید بتایا ہے کہ مشرکبین نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردوں ہیں۔ نزدیک مکڑی کے جائے ہے جبی زیادہ کمزور ہیں۔

### <u>سورة العنكبوت كے متعلق احاديث</u>

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابرا ہیم انتھابی المنیشا پوری المتونی ۷۶۰ ھا پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل شائیلہ نے فر ما یا جس مخص نے سورۃ العنکبوت کو پڑھا اس کو ہرمومن اور منافق کے عدد کے برابردس نیکیال ملیں گی۔ (الکشف والبیان ۲۳ م ۴۲۰ واراحیا والتر اث العربی بیروت ۲۲۲ھ)

. اس حدیث کوامام ابوانحن علی بن احمدالوا حدی المنیشا پوری التوفی ۶۶۸ هے نجمی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (الوسیط ج۳ مس ۴۱۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۶۱۵ھ)

امام ابن الضريس امام النحاس امام ابن مردويه اورامام بيحقى في دلائل المنبوة مين حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه عدوايت كوايت كياب كرسورة العنكبوت مكه مين نازل بوئى ب- امام الدارقطنى في السنن مين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بدوايت كياب كرسول الله من المنظيم في سورج اور چاند كهن لكني كي نماز چار ركوع اور چار سجدول كرساته پرجى بهلى ركعت مين سورة العنكبوت ياسورة الروم پرجى اور دوسرى ركعت مين سورة يسين پرجى - (الدرامعورج مين ١٤٢٨ معلموعد داراحيا والتراث اعربي بيروت ١٤٢١ هـ)

ائمہ مٹلا شہ کے نز دیک شورج گربن لگنے کی نماز دو رکعت ہے جس میں چار رکوع ہیں اور ہر رکعت میں دورکوع ہیں اور امام ابو صنیفہ کے نز دیک سورج گربن کی نماز دورکعت ہے اور ہر رکعت میں عام معمول کے مطابق ایک رکوع ہے ائمہ مٹلا شدکی دلیل ذکور الصدر حدیث ہے اور امام ابو صنیفہ دلیل ذکور ذیل حدیث ہے: حصرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول

الله من المجار الله من الركان على مورج كربن لكا رسول الله من المجار المجار المنال الماكياك الكان آب ركوع نيس كري هج پر آب في اتنالمباركوع كيا كدلك تقاكد آب ركوع مي مرتبيل الله المي مج پر آب في اتنالمباركوع كيا كدلك تقاكد آب ركوع مي مرتبيل الله المي مج پر آب في اتنالمباركوع كيا كدلك قعاكد المين الكورة بي المدين ١٩٦٧ منداحم من ١٩٩١) مورة العنكبوت كاز ماندنزول

یہ سورت کمہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ہے جب کمہ میں سلمانوں کو مشرکین اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنار ہے ہے نو جوانوں کو ان کے والدین زدد کوب کرتے ہے اور غلاموں پر ان کے آقامشن سم کرتے ہے اس وجہ سے قدرتی طور پر ان نومسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہے اور شہات سرافھاتے ہے کہ جب ہم برخق دین پر ہیں تو ہم پر یہ مصائب کیوں آرہے ہیں! اللہ تعالی نے بتایا کہ اسلام کی خاطر حمہیں قربانیاں دی ہوں گی اور ابھی تو تم پر اتناظم وستم نہیں ہوا جتناظم وستم بھیلی امتوں پر ہوا ہے اور جتنے مصائب انہوں نے راہ حق میں برداشت کے ہیں۔

ميشهادت كمدالفت من قدم ركهنا بوك آسان مجمة إلى مسلمان بونا

چوں سے کو يم مسلمانم بلرزم كددانم مشكلات لا الله را

ترتیب معنف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۸ ہے ایہ سورت اس سورت کا سورة الروم کے بعد اور سورة المطفقین سے پہلے تازل ہوئی ہے۔ مکہ بین سورة العنکبوت کے بعد المطفقین کے سوااور کوئی سورت نازل نہیں ہوئی اور بیسورت النآ تری سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔

### ابل كتاب سے مجاولدا ورحكم نسخ كابيان

وعن قوله عزوجل: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ } نهاهم عن مجادلتهم في هذه الآية ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال: { قَاتِلُو اللَّهِ مِنْ لا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ } ولا مجادلة أشد من السيف.

اور (اے مسلمانوں!) اہل کتاب سے صرف عمد وطریقہ سے بحث کرو کا سواان کے جوان بی سے ظالم ہیں اورتم کہوہم اس پرایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تہمارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے بعد سورت تو ہی اس آیت سے اس کے اطاعت شعار ہیں۔ (عظبوت، 46) اس آیت بیس مجادلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد سورت تو ہی اس آیت سے اس کا تھم منسوخ ہوگیا۔ ان لوگوں سے قال کروجواللہ پر ایمان ہیں لاتے اور ندروز آخرت پر اور ندوہ اللہ اور اس کا لی کروجواللہ پر ایمان ہیں لاتے اور ندروز آخرت پر اور نہوہ اللہ اور اس کا لی کروجواللہ پر ایمان ہیں ہو لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قال کرتے ہیں میدو اوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قال کرتے ہیں میدو اوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قال کرتے ہیں میدو کو تا ہے۔ اس کا تھم مناوث ہو ہو گئی کہ دوہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزید ہیں۔ (تو ہو 29) لہذا اس کو ار کے جادلہ جو سب سے ذیادہ تو ت ہے۔ اس کا تھم کیا ہے۔

ثرح

رے قول باری ہے: ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن-ادراہل کتاب سے بحث نہ کرومگر عمدہ طریقے سے) قادہ کا قول ہے کہ یہ آیت قول باری (وقا تکواالمشرکین اور مشرکین سے قال کرو) کی بنا پر منسوخ ہو چک ہے۔کوئی بحث تکوار کے استعرب سے بڑھ کرنیں ہے۔

ابو بكر جصاص كتي بين كد قاده كى مراديب كرآيت، زير بحث كاتم قال كرقم سے پہلے كا برق بارى ب: (الا الذين ظلموا منهم سوائے ان لوگوں كے جوان ميں سے ظالم بوں) دينى۔ واللہ اعلم سوائے ان لوگوں كے جنبوں نے بحث وجدال وغيره ميں تمہارے ساتھ ظلم كيا بوجواس امر كامنتنى ہوكہ تم ان كے ساتھ خت رويد كھوراس كى مثال يةول بارى ب: (ولا تقاتلو هم عند الدسجد الحوام حتى يقاتلو كم فيه فان قاتلو كم فاقتلو هم اوران كے ساتھ محد حرام كر آس پاس جنگ ندكر وجب تك كروه تمهارے ساتھ جنگ كريس تو انبيس قل كرو) مجالمكا قول بي تو جزيداداكر نے ساتھ جنگ كريس تو البيس قل كرو) مجالمكا قول بي موجزيداداكر نے ساتھ جنگ كريس تو البيس قل كرو) محلاق و لوگ مراديس جو تم يداداكر نے ساتھ جنگ كريس قول كے مطابق و لوگ مراديس جو تم يردي بيداداكر نے سال كاركر تے ہوں۔ ايك قول كے مطابق و لوگ مراديس جو تم يرديس جو جزيداداكر نے سال كاركر تے ہوں۔ ايك قول كے مطابق و لوگ مراديس جو تم يردي جو تام ہو چكل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانوں!) اہل کتاب ہے صرف عمدہ طریقہ ہے بحث کرو ماسواان کے جوان میں ہے ظالم ہیں اور تم کہوہم اس پرایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے اطاعت شعار ہیں اور (اے رسول کرم!) ہم نے اس طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے ہیں مجبود ایک ہے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پرایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آ بیوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں (العنکبوت: ٤٦-٤٧)

### الل كماب كے ساتھ بحث ميں نرمی اور سختی كرنے كے مل

اس آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے 'عابد کے زویک ہے آیت محکہ ہے یعنی غیر منسوخ ہے اور قاوہ کے زویک ہے آیت منسوخ ہے اجابہ نے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اہل کتاب کوئری کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ تختی نہ برتی جائے اور ان کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ تختی نہ برتی جائے اور ان کے اسلام لانے کی امیدر کی جائے اور ہے جوفر ما یا ہے ماسواان کے جوان میں سے ظالم ہیں 'یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تم پرظلم کیا ہے ورنہ تمام ابل کتاب ظالم ہیں اور ان ظالموں سے تم بحث میں مخت اب ولہج اختیار کر سکتے ہو۔ اس آیت کا دوسر امکمل ہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ سیدنا محمد مان نظام ہیں اور ان کے اور ان کے جن ان کریں تو ان سے بحث نہ کرواور ان کی موافقت کرو اسواان کے جوان میں سے ظالم ہیں اس سے مراد دو اہل کتاب ہیں جو اپنے کفر پرقائم رہے اور انہوں نے مجان کی جسے بی قریظہ اور بنی اعظیر 'اس صورت میں بھی ہے آیت محکمہ ہے۔ ان اہل کتاب میں جو بے کفر پرقائم رہے اور انہوں نے جب

اس کے بعد فرمایا اور تم کہوہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف ٹازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف بزل کیا گیا ہے۔ حضرت ابوہر یروضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبر انی زبان میں تورات پڑھتے پھر مسلمانوں کے لئے عربی زبان میں اس کی تغییر کرتے تھے تورسول اللہ صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تقعد بی کرونہ تکذیب کرواور بول کہوہم اللہ پر ایمان لائے اور یوں کہوہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف ٹازل کیا گیا۔ ( سمجے ابتخاری رقم الحدیث : ۲۵ ۲ ۲ - ۲۵ ۸ ۵ دار ارقم بیروت)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عين حفى متوفى ٥٥ ٨ ه لكست إلى:

ای حدیث کا مطلب ہے کہ آم اہل کتا ہے گو تھد ہی نہ کروہ وسکتا ہے کہ واقع میں ان کی بات غلط ہواور ان کی تکذیب بھی نہ کروہ وسکتا ہے کہ ان کی بات واقع میں سیح ہواس ارشاد کا تعلق ان ادکام کے ساتھ نہیں ہے جو ہماری شریعت کے موافق ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جن مسائل میں ولائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے توقف کیا جاتا ہے بیصدیث ان میں توقف کرنے کی اصل اور دلیل ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ جودو بہنیں باندیاں ہوں ان کو جھ کر تا جا کڑے یا نہیں مضرت عثمان نے فر مایا ان کو جھ کر تا جا کر دیا اور وہ ہے ہے: اور شو ہروالی عور تیں تم پر حرام کی گئی ہیں ماسواباندیوں کے مجوتم ہماری طکیت میں آ جا کی (النساہ: ۲۶) اور ایک آیت نے ان کو حرام کر دیا ہوروہ ہے آیت ہے: اور تم پر دو بہنوں کو جمع کرنا حرام کر دیا ہے۔ (النساہ: ۲۶)

. اس طرح حضرت مبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے سوال کیا گیا گیا گیا گیا ہے تذریانی کہ وہ ہر پیر کے دن روزہ رکھے گا

### Click For More Books

پھراتفاق ہے ایک پیرکومید کا دن تھا تو اب وہ اس دن روزہ رکھے یائیں؟ حضرت ابن محر نے کہا انقد تعالی نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ولیوفوا نذورهم (الجے: ۲۹) اور نبی سائھ کی کے عید کے روز روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے اور بیان علماء کا طریقہ ہے جو احتیاط کرتے ہیں اوراصول اور قواعد کا اعتبار کرکے کی ایک صورت کو دوسری صورت پرترج جو دسیتے ہیں اوران جس سے ہرفریق خیر پر ہے اوراس کا طریقہ مشکور ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۸ می ۱۲۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲۲۴)

اصول یہ ہے کہ جب طت اور حرمت کے دلاک مساوی ہوں تو حرمت کور تیج دی جاتی ہے کہذا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب دو بہنیں بائد یاں ہوں تو انکو وطی میں جمع نہ کیا جائے اور دوسر سے سوال کا جواب یہ ہے کہ نذر پوری کرنے کا تھم قر آن مجید سے باور قطعی ہے اور عید کے دن روز ہے کی ممانعت خبر واحد ہے جو تطنی ہے لہذا یہ سماوی دلاکن نیس ہیں ہیں اس صورت میں عید کے دن مجی روز رکھ کر نذر پوری کی جائے گی۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے بی اہل کتاب کے لقب کے سختی ہیں۔ اور فرمایا (اے رسول کرم!) ہم نے ای طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے ہیں ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیوں کا صرف کفار بی انکار کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیوں کا صرف کفار بی انکار کرتے ہیں (الحکبوت: ٤٧)

اس آیت کی تغییر میں ایک قول یہ ہے کہ ان اہل کتاب ہے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمارے نی من فیلیل کی بعثت ہے پہلے اس قرآن مجید پرایمان لے آئے تھے کو تک انہوں نے اپنی کتابوں میں اس دین کے متعلق پیش گوئی پڑھی تھی اور دومرا آول یہ ہے کہ اس ہے مرادوہ اہل کتاب ہیں جو آپ کے زمانہ میں تھے اور انہوں نے آپ کی تھدین کی اور آپ پر ایمان لائے جیسے معفرت میداللہ بن ملام اور ان کے دفتا و اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان ہی لوگوں کی تخصیص کی ہے کہ ان کو کتاب دی گئی ہے حالا تکہ جو کیا دور میں ان ہی لوگوں کی تخصیص کی ہے کہ ان کو کتاب دی گئی ہے حالا تکہ جو کیا ورمیسائی ایمان ہیں لائے وہ جی اہل کتاب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن یہود ہوں اور عیسائیوں نے آپ کی بعثت ہے پہلے یا آپ کے دمانہوں نے آپ کی بعثت سے پہلے یا آپ کے دمانہوں نے آپ کی ایمان کتاب ہیں گوئی کی تھدین کی اور اس کے تقاضے پھل کیا 'اور دہ ایمان نہ لانے والے اور منظرین تو وہ صرف نام کے اہل کتاب ہیں ورحقیقت اہل کتاب ہیں کہ کی اور اس وجہ ہے ہی کہ اب ان کی کتاب ہیں کہ اس مورث ہو بچے ہیں دہا ہے موال کہ یہ سورت کی ہو اور معرف نام کے اہل کتاب ہیں اور دھرت عبداللہ بن سلام مدید میں اسلام لائے تھائی کا جواب ہم پہلے بتا ہے ہیں کہ اس مورت کو اس کی اکم آئیوں کی اعتبار سے کی کہا گیا ہے۔

اورفر مایا ہے: اور بعض ان (مشرکین) میں ہے بھی ایمان لاتے ہیں اس ہے مراد عرب اور اہل مکہ ہیں اور فر مایا اور ہماری آجوں کا انکار مرف کفاری کرتے ہیں اس آیت میں انکار کے لئے جہد کالفظ فر مایا ہے اس کامعنی ہے کسی چیز کے برحق ہونے کے علم کے باوجوداس کا انکار کرتا اس ہے مرادوہ اہل مکہ بھی ہو کتے ہیں جو متعدد مجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے بھیے اوروہ یہود بھی ہو سکتے ہیں جو ایک کرتے تھے بھیے اوروہ یہود بھی ہو سکتے ہیں جو انکار کرتے تھے بھیے

كعب بن اشرف اور ابور افع وغيره

### الل كتاب مجاوليه متعلق احاديث وآثار كابيان

۱-الفریانی وابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ آیت والا تجاد نوا اہل الکتب الا بالتی بی احس الا لذین ظلموامنہم سے مراد و ولوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے۔ یا اس کی اولا د ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے یا اللہ کا اللہ کا بندھا ہوا ہے، اللہ نقیر ہے اور ہم فنی ہیں یا انہوں نے محرسان تقییر کے اللہ کا اور و و اہل کتاب تھے اور فر ما یا آیت وقو نوا امنا بالذی انزل الیما و انزل الیما جویہ نہ کے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی معبود ہے یا اس کی کوئی اولا د ہے اس کا کوئی شریک ہے یا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یا اللہ فقیر ہے اور محرسان تھی کے کہا تھے نہیں دی۔

۲۔ الفریا بی وابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت ولا تجادلوا اہل الکتب الا بالتی ہی احسن کے بارے میں فرمایا کہ اگردہ بڑی بات کہیں توتم خیر کی بات کہوالا الذی ظلمو امنہم محرجنہوں نے ظلم کیا توان سے انتقام لے لو۔

۳-الفریالی وابن جریر نے مجاہدر حمة اللہ تعالی علیہ نے ولا تجاحلوا اهل الکتب الا بالتی هی احسن الا الذین طلبو منهد کے بارے میں روایت کیا کہ تم نداز و محرجوتم سے لڑے اس سے او واور جوان میں سے جران میں بات کہو۔

٤ ۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا کہ آیت ولا تجادلوا الل الکتب الا بالتی بی احسن ہے مراد ہے کہلا الدالا اللہ کے ساتھوان ہے جھکڑا کرولیعنی ان کولا الدالا اللہ کی دعوت دو۔

٥- ابن ابی حاتم نے سفیان بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت بالتی بی احسن کے بارے میں فرمایا بیخی تم کہوامدا باللہ ی انزل الینا وانزل الیکھ ولاھنا والھکھ واحد و نعن له مسلمون بینی ہم ایمان لائے اس چیز پرجو ہماری طرف اتاری می اور اس پرجوتمہارے طرف اتاری می اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور اہم اس کے فرما نبردار ہیں بینی اسطرح ان سے جھڑا کروجوا چھے طریقے ہو۔

٦- ابوداوكدنے فى ناسخہ وابن جريروابن المنذروابن الى ماتم وابن الا نبارى المصاحف ميں قاده رحمة الله تعالى عليه سے دوايت كيا كم آيت ميں ان كو جھڑا كرنے سے منع دوايت كيا كم آيت ميں ان كو جھڑا كرنے سے منع كرديا كيا جريتكم منسوخ كرديا كيا اور فرمايا قاتلوا الذين لا يومنون باللؤ ولا باليوم الأخر (التوبر آيت ٢٩) يعنى لروتم ان لوكوں سے جوايمان نبيس لائے الله براور آخرت كون بركونكه توارسے ذيا دوسخت كوئى جھڑا نبيس ـ

### الل كتاب كاتفديق وكلذيب ندكرنا

٧- ابخاری والنسائی ابن جریروابن ابی حاتم وابن مردویداور بیق شعب الایمان میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایلہ کہ الل کما ب میں تورات پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تغییر عربی زبان میں کرتے تھے تو رسول اللہ

#### **Click For More Books**

۸۔عبدالرزاق والفریا بی وابن جریر نے عطاء بن بیاررحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہودی رسول اللہ سائٹ اللہ کے اس کے اس استان کی تصدیق کرواور نہ اسکاب سے بہت با تی کرتے ہے اور وہ باتی مسلمانوں کواچھی گئی تھیں تو رسول اللہ مائٹ اللہ کھر واحدو نھی لہ مسلمون ۔

ان کی تکذیب کرواور بول کہوآیت امنا بالذی انول الیدا وانول الید کھر والھنا والھکھ واحدو نھی لہ مسلمون ۔

۹۔عبدالرزاق نے المصنف میں وابن سعیدوا حمداور بیتی نے اپنی من میں ابونملہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا کہ یہود میں سے ایک آوی نے جنات کے بارے میں کہا میں اس بات کی گوائی و بتا ہوں کہ وہ باتی کہ تا ہوں اللہ من اللہ مناباللہ وکتبہ ورسولہ آگروہ نے فرما یا جب اہل کتا ہے کہ مناباللہ وکتبہ ورسولہ آگروہ نے فرما یا جب اہل کتا ہے کہ کو بیان کریں تو نہ تم ان کی تھد بی کہوا مناباللہ وکتبہ ورسولہ آگروہ کی بات ہے تو تم نے ان کی تھد بی نہیں کی اور آگروہ بات جموئی ہے تو تم نے ان کی تھد بی نہیں گی ۔

۱۰-البیبیقی نے اپنی من میں اور المشعب میں والدیلی واب تصرالبیخ نے الدبانہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ من فی ایک چیز کے بارے میں اہل کتاب سے نہ پوچھو بلا شہدہ ہر گزتم کو ہدایت نہیں دیں سے اور وہ میں اہل کتاب سے نہ پوچھو بلا شہدہ ہر گزتم کو ہدایت نہیں دیں سے اور وہ میں کہ اور میں اسلام کے ایک کا میں ایک کو میں ایک کو میں ایک کا میں ایک کو میں اسلام کا زندہ ہوتے تو تمہار ہے در میان توان کو میری اتباع کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا۔

۱۱۔عبدالرزاق نے زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا کہ مجھ کو یہ بات پینی ہے کہ رسول اللہ مان اللہ عنے فرمایا کسی چیز کے بارے میں اہل کتاب ہے نہ پوچھو کیونکہ وہ ہرگزتم کو ہدایت نہیں دیں مے اور وہ وخود کم ِ او ہو چکے ہیں۔

۱۲۔ عبدالرزاق ابن جریر نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ اہل کتاب ہے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ
کرو کیونکہ وہ ہرگزتم کو ہدایت نہیں ویں مجاور وہ خود گراہ ہو بچے ہیں اگر ایسا کرو گے توتم حق کو جمٹلا و مجاور جموث کو بچ کہو ہے اگر تم
کو ضروریات ہو جھنا پڑتے ہر حال میں تم و مجھوا کروہ اللہ کی کتاب کے موافق ہاں کو لے لواور جواللہ کی کتاب کے خلاف ہے تو
اس کو چھوڑ دو۔ (تغییر درمنثور ہمورہ عکبوت ، بیروت)

# ومن سورة الجاثية سورت جاثيه سے ناتخ ومنسوخ آيات كابيان

### مورت كانام اوروجة تسميدوغيره

جثا بیشوا کامعنی ہے: دوزانو اور کھٹنوں کے بل بیشنا، جائیۃ اسم فاعل کا میغہ ہے، اس کامعنی ہے: دوزانو یا کھٹوں کے بل بیشندہ الی اس سورت کا ایک آیت یس بیلفظ ہے، دوآیت یہ ہے:
بیشندہ الی اس سورت کا نام الجائیۃ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی ایک آیت یس بیلفظ ہے، دوآیت یہ ہے:
و تری کل احد جالید کل احد تدعی الی کتبھا الیوم تبجزون حاکنتم تعملون (البحالید: 28)
اور آپ دیکھیں کے کہ ہم احت کھٹوں کے بل گری ہوئی ہوگی ، ہم گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بالایا جائے گا، آج تہمیں اسنے کیے ہوئے کا موں کا بدلد ویا جائے گا

لین قیامت کے دن ،اس دن کے خوف کی شدت سے ہرامت کھٹوں کے بل بیٹی ہو کی ہوگی اور اس انظار میں ہوگی کہ اند تعالیٰ حساب لیما شروع کردے اور جونیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جا کمیں اور جو کھا راور بدکار ہیں وہ دوز تے میں چلے جا کی ۔ میسورت میک دور کے وسط میں نازل ہو کی ہے ، تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہینے شے ہے اور تر تیب معض کے اختبار سے اس سورت کا نمر ب بینتا لیس ہے اویہ سورت الدخان کے بعد اور الاحقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اختبار سے اس سورت کا نمر ب بینتا لیس ہے اویہ سورت الدخان اس مضمون پر فتم ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو اہل مکہ کی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ ان پر اس کا پر حمنا آسان ہوجائے اور اس سورت کی ابتداء مجی قرآن مجید کے تعارف سے کی گئی ہے:

تنزيل الكتب من الذالعزيز الحكيم (الجاليه:2)

اس کتاب کا نازل کرنااللہ کی جانب ہے ہے جو بہت غالب، بے صد مکست والا ہے دوسری مشابہت میہ کے سورة الدخان میں بھی اس کا نئات کی تخلیق سے اللہ تعالی کے وجوداور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا کہا تھااور مشرکین کے مقائد فاسدہ کارد کیا کمیا تھااور اس سورت میں بھی ان بی مضافین کو بیان کیا کمیا ہے۔

# مشركين سے درگز ركرنے كى ممانعت اور حكم ننخ كابيان

﴿ وَعَنْ قُولُهُ عَزُوجِلَ: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يُرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ } وهم المشركون فأنزل الله عزوجل: للمؤمنين أن يغفرو الهم لم نسخ ذلك بعد في براءة فقال {فَاقْتُلُوا الْمَشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم}

المنعاس205 ابن سلامة 73 مل330 وفيه تول قتادة ابن الجوزى 210 العدائل 65 ابن الهتوج 170. آب ايمان والون سے كهديجة كدو وان لوگول سے درگز ركري جواللہ كے دلوں كى اميرتيس ركھتے تاكر اللہ ايك قوم كواس

#### **Click For More Books**

کے کیے ہوئے کاموں کا بدلددے۔ (جاشیہ،149) اس آیت میں مشرکین سے درگز رکرنے کا بیان ہے جبکہ سورت توبیض جب ان سے جنگ کرنے کا تھم آیا توبیوالا تھم منسوخ ہو گیا۔ ہی مشرکین کوٹل کردوجہاں بھی انہیں یاؤ۔ (توبہ 5)

اے محبوب من المجینی ! آپ فرما میں ایمان والوں کوچھم ہوئی کریں ان سے جوایام اللہ سے امید نہیں رکھتے تا کہ اللہ جزادے اس توم کوجود و کررہے ہیں جواج ماعمل کرے وہ اس کی جان کیلئے ہے اور جو برا کرے وہ اس پرہے بھرتمہارے رب کی طرف سب لوٹائے جائمیں تھے۔

اس آیت کشان زول تمن بی پہلاید کرفاص بن عاذ وراء یہوری نے جب من خالذی یقرض الله قرضا حسنا "-سناتور يكواس كى كەمجىر مان فالكيلى كارب (معاذ الله) مختاج موكميا ہے اورائے بندوں سے قرض مانكما ہے۔

اس کوئن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے تکوار مینجی اور اس کے قبل کوچل نکلے حضور سید عالم مغینی تیلیج نے انہیں آ دمی بھیج کروایس بلالیااوراس پربیآیت کریمازل موئی جوبعدین آیت قال مصنسوخ الحکم موکی۔

دوسراشان نزول بدہے کہ غزوہ بن معطلق میں مسلمان بر مریسیع پراتر ہے، بیا یک کنواں تھا،عبداللہ بن ابی نے اپنے غلام کو یانی لینے بھیجاوہ دیرے واپس آیا تواس سے سب دریافت کیا تو کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کنویں کے کنارے بیٹے تنے جب تک نبی اکرم ملی چینے اور حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی مشکیس نہ بھرلیس اس وقت تک · انہوں نے کئی کومشک نہ بھرنے دی۔اس لئے کہ بیاصول شرق تھا کہ الاول فالاول جو پہلے یانی برآئے وہ پہلاحقدار ہوگا محراس کو عنادبھی تھااور بیقانون سے واقف بھی نہ تھااس نے حضور سید عالم من تیزین کی شان میں بخت ست الفاظ کیے وہ من کر حضرت سیدنا عمرفاروق رضی الله تعالی عنه مکوار لے کراہے تل کرنے چلے ،حضور سیدعالم من فیلی بڑنے انہیں روک لیا اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور سیدعالم مل فیر پیلیم کی رائے کوتر جے دی گئی،اس روایت کے مطابق بیآیت مدنی مانی جائے گی۔

تیسرا شان نزول بقول مقاتل رحمة الله تعالی علیه بیه به که قبیله بنی غفار کے ایک مخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کو کالی دی آپ نے اس کو پکڑنا ما ہا توحضور سیدعالم مل تھے بھے نے روک دیااس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

بهرحال اسلام میں جب تک مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مسلمان کفارے کمزور تنے اس وقت ریح کم جاری رہا جب مسلمانوں كي قوت بزمكي اورآيت قتال واقتلوهم حيث ثقفتموهم يايها النبي جاهدالكفار والمنفقين واغلظ عليهم . وقتلوهم حتى لا تكون فتدة - نازل مولى تواس كے بعد ے شركين كامقابلداور مقاملد لازى موكيا اوراس آيت كاظم منسوخ قرار پایا، یدسخ جو ہے تبدیل امر کے مراوف ہے کہ ماحول کے مطابق حکمۃ نفوذ احکام ہوں۔

ببرحال آیت کریمہ میں جوارشاد ہے کہ ان ہے چتم ہوٹی کریں اور درگز رکریں بیاحکام اول کے ہیں ان پرآج عمل نہیں اور اگرایباموقع ہوکہمسلمان کمزور ہوں اور کافر طاقتورتو وہی تھم پھرآ جاتا ہے،آ محےارشاد ہے۔(تغییرالحسنات)

### مشركين سے جنگ كے متعلق روايات كابيان

۱: عبد بن حمیدرحمة الله تعالی علیه نے قادہ رضی الله تعالی عنه بدوایت کیا که (آیت) و قل للله بن امنوا یغفروا ا (آپ ایمان والوں سے که دیجے که ان لوگوں سے درگزرکیا کریں) کے بارے میں روایت کیا کہ نی کریم من المین برابر درگزر کرنے کا تحم فرماتے تھے اور اس پر ابحارتے تھے اور اس کے بارے میں ترغیب دیتے تھے یہاں تک کہ تھم دیا گیا کہ اسے
چوڑ دیں جواللہ کا یام کی امید نہیں رکھتا اور ذکر کیا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے اس کواس آیت نے منسوخ کیا ہے جو سورة انقال میں
ہے (آیت) و فات مقد نہم فی الحرب (الایہ)

۲:- ابن جریر رحمة الله تعالی علیه وابن مردوید رحمة الله تعالی علیه نے ابن عباس رضی الله تعالی عندے اس آیت (آیت)
 قل للذین امنوا یعنفر وا "کے بارے میں روایت کیا کہ الله تعالیٰ کے نبی کریم مان پین مشرکین سے اعراض فریاتے تھے جب وہ آپ کوایذ اپنی اتنے تنے اور آپ کو جمٹلاتے تھے تو الله تعالیٰ نے سارے مشرکین سے قال کرنے کا تھم فرمایا ہی ہیآ یت منسوخ ہے۔

۲: - ابودا کو نے اپنی تاریخ میں وابن جریر رحمته اللہ تعالی علیہ وابن المندر نے مجاہد رحمته اللہ تعالی علیہ سے دوایت کیا کہ (آیت) قل للذین اصنوا یعفو واللذین لا یوجون ایام الله "(آپ ایمان والوں سے فرماد یجئے کران لوگوں سے درگزر کیا کہا کہ وفدا کے معاملات کا یقی نیمیں رکھتے ) یعنی و ولوگ جواللہ کے انعام سے تعمیل جواللہ کے انعام میں فرمایا ۔ نفال والی آیت منسوخ کرویا فرمایا یا انعام میں فرمایا ۔ سفیان رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا مجھے کو بیہ بات پہنی ہے کہاس (تھم) کو قال والی آیت منسوخ کرویا ہے۔

٤: - ابن جريردمة الله تعالى عليه في وابن الانبارى في المصاحف من قاده رضى الله تعالى عند ا آيت) قل للذين العنوا يغفروا للذين لا يوجون ايأمر الله "ك بارك من روايت كياكه يمنوخ بالله تعالى كاس قول كى وجه المعنوا يغفروا للذين لا يوجون ايأمر الله "ك بارك من روايت كياكه يمنوه وجد تموهم و (جب حرمت والميم من كرن حيث وجد تموهم و (جب حرمت والميم من كرن حيث وجد تموهم و (جب حرمت والميم من كرين سي الروج الله الناكويا و المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد و الله الله و المناد و المناد و المناد و الله و المناد و ال

٥: - ابن عما كردهمة الله تعالى عليه في الإسلم خولا في رحمة الله تعالى عليه بيدوايت كيا كمانهول في ابني لوندى بها الله تعالى الله تعالى بيد خون ايامر الله " تو من تجه كودردناك مزاديتان المنوا يغفروا للذين لا يوجون ايامر الله " تو من تجه كودردناك مزاديتان من كم النه كاميد كم الميدر كمة بين مجرات كرات بجهر انبيل دية توانهول من كما الله كاميد كله الله كاميد كما الله كاميد بيران من من المعرف المياب كه من دركز ركرول ال لوكول بيد جوايام الله كي اميد نبيل ركمة توجولوك ايام الله كي الميدنيون و وبدر جداول الله بات كم من إلى المرابي توجل جاتوا زاد ب ( تفير درمنثور الاروو جائيه اليروت) الميدر كمة بين ودو بدر جداول الله بات كم من ( كهرفر ما يا ) توجل جاتوا زاد ب ( تفير درمنثور الاروو جائيه اليروت)

### ومن سورة الأحقاف سورت احقاف سے ناسخ ومنسوخ آیات کا بیان

### سورة الاحقاف كانام اوروج تسمير

اس مورت كانام الاحقاف بيكونكر آن مجيدكى السورت كى ايك آيت مى الاحقاف كاذكرب، وه آيت بيب: وَاذْكُرْ اَخَاعَادِ طَاذْ اَنْذُرْ قَوْمَدْ بِالْاَحْقَافِ (الاحقاف: ١٦)

اورعاد کے بھائی (ممود) کو یادکروجباس نے ایک قوم کواحقاف میں ڈرایا۔

احاد یث مس مجی اس سورت کوالاحقاف سے تعبیر فرمایا ہے۔

امام اجرین شبل ستوفی ۱۶ کو حابتی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ مان اللہ مان ہیں گئے جیسے اللہ سورت پڑھائی اور وہ علا غین عمل ہے الاحقاف ہے (جس سورت کی تیس ہے نیا وہ
آئیس ہوں اس کو علا غین کہتے ہیں)۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں مہد میں گیا، وہاں ایک فیض اس
سورت کو کی اور طریقہ ہے پڑھ رہا تھا، عیس نے اس ہے ہو جھا: تم کو بیسورت کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے کہا: رسول اللہ اللہ مان وہوں کے علاوہ کی اور طریقہ ہے اس سورت کو
ہڑھا، میں ان دولوں کو لے کر نی سائی چینے کہا: تم اس سورت کو پڑھو، اس نے ہم دولوں کے علاوہ کی اور طریقہ ہے اس سورت کو
ہڑھا، میں ان دولوں کو لے کر نی سائی چینے کہا: یا رسول اللہ! بیدودلوں اس سورت کی قرات میں میر ک
عوافت کر ہے ہیں، رسول اللہ سائی چینے ضباک ہوئے اور آپ کا چہرہ سنے ہرہ گیا، آپ نے فرمایا: تم ہے پہلی استیں اس لئے ہلاک
ہوگئی تھیں کہ وہ اپنی کیا ہم میں انسلاف کرتی تھیں۔ اس وقیت آپ کے اس صفرت علی رضی اللہ تعالی عند تھے، انہوں نے فرمایا:
مرسول اللہ سائی تھی تھی وہ جھی اس طرح پڑھے جس طرح اس کو پڑھایا تم ہا ہے۔ (مسندا حمد ترا میں میری اس اللہ میں اس طرح پڑھے جس طرح اس کو پڑھایا تم ہا ہے۔ (مسندا حمد ترا میں اللہ میں اس طرح پڑھے جس طرح اس کو پڑھایا تم ہا ہے۔ (مسند احمد ترا میں اس طرح پڑھے جس طرح اس کو پڑھایا تم ہا ہے۔ (مسند احمد ترا میں اللہ میں اس طرح پڑھے جس طرح اس کو پڑھایا تم ہا ہے۔ (مسند احمد ترا میں اس طرح پڑھے جس طرح اس کو پڑھایا تم ہا ہے۔ (مسند احمد ترا میا والم اللہ میں اس طرح پڑھے اس کا کہا تھیں۔

ابتداه می قرآن مجید کوآسانی کے لئے سات لغات پر پڑھنے کی اجازت تھی، رسول الله مان تھی ہے ہم قص کواس کی لغت اور قرات کے مطابق پڑھاتے تھے، بعد میں حضرت عثان رضی الله تعالی عند نے اپنے دور خلافت میں تمام مصاحف کو صرف ایک لغت قریش پرجمع کردیا کیونکہ جب اسلام بہت علاقوں میں پھیل کیا اور لوگ عنف قرات کے ساتھ قرآن پڑھنے گئے تو ہرایک اپنی قرات کوسی اور دوسرے کی قرات کو غلا کہنے لگاس لئے حضرت عثان نے محسوس کیا کہ سب کوایک قرات پرجمع کردیا جائے تاکہ

#### الاحقاف كالمعنى

علامدا بوالفعنل محر بن محرم ابن منظورا فریقی معری متوفی ۷۱۱ و کیستے ہیں: الاحقاف کا داحد الحقف ہے، الحقف طویل ادر بلند ٹیلہ کو کہتے ہیں جوقدرے ٹیڑھا ہو، الاحقاف: ۲۱ میں جوالاحقاف کا ذکر ہے اس ہے مراد بلنداور طویل ٹیلے ہیں۔جوہری نے کہا اس ہے مرادقوم عاد کے محر ہیں، یہ ٹیلے یمن میں ہیں جہاں قوم عادر ہتی تھی۔ (لسان العرب ج ع ص ۲۰۰ دار صادر جہیروت، ۲۰۰۳ م)

### الاحقاف كالحل وتوع

قوم عاد کامرکزی مقام سرز مین احقاف ہے، بید عظر موت کے شال میں اس طرح یواقع ہے کہ اس کے سشرق میں مجان ہے اور شال میں رہنے خانی ہے جے صورائے اعظم الد بہنا بھی کہا جاتا ہے، ہرچند کر رہع خانی آبادی کے لائق نہیں ہے تاہم اس کے اطراف میں کچے دھے آبادی کے لائق ہے، خصوصاً وہ حصہ جو حظر موت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے، اگر چہ وہ بھی اس وقت کھ مل آباد نیس ہے اور اس میں ریت کے ٹیلوں کے سوااور پھی نظر نہیں آتا۔ تاہم قدیم زمانہ میں ای حظر موت اور جران کے درمیانی حصہ میں عادارم کا مشہور قبیلہ آباد تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافر مانی کی پاواش میں آند می کا عذاب بھی کرنیست و نابود کر دیا تھا۔ فیخ عبدالو ہاب نجار نے قصص الا نبیاء میں تصریح کی ہے کہ جمعے حضر موت کے باشدے احمہ بن محمر بحکی نے بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قو موں کے قدیم مساکن کے کھوج میں حضر موت کے باشدے احمہ بن محمر بیار کوشش کے بعد ساتھ ان ہلاک شدہ قو موں کے قدیم مساکن کے کھوج میں حضر موت کے شائی میدان میں قیام پذیر رہے، بسیار کوشش کے بعد شیوں کی کھدائی سے سنگ مرمر کے بچھ برتن ملے جن پر کمی نامعلوم زبان میں کوئی تحریر کندہ تھی۔ (لفات القرآن جام کے میاک کی کھدائی سے سنگ مرمر کے بچھ برتن ملے جن پر کمی نامعلوم زبان میں کوئی تحریر کندہ تھی۔ (لفات القرآن جام کام کے میاک کی کھدائی سے سنگ مرمر کے بچھ برتن ملے جن پر کمی نامعلوم زبان میں کوئی تحریر کندہ تھی۔ (لفات القرآن جام کام کے سے میاک کی کھوٹ میں دار الاشاعت، کرا ہی ک

### سورة الاحقاف كازمانه نزول

بيسورت بالا تفاق كل ہے، البته ابن عطيه نے كہاہے كه اس كى دوآيتيں ہيں: " اُرّءَ يَنْحُم إِنْ كَانَ مِنْ مِنْدِ اللهِ " (الاحقاف: ١٠) اور علامه سيوطى نے " الاتقان " مِن ان دو كے علاد وايك اورآيت كالجى استفاء كيا ہے دو ہے: " وَ وَصَّنْعَ الْإِنْسَانَ يَوَ الِدَنْيَةِ إِخْسُنَا " (الاحقاف: ١٠) البته مجے يہ ہے كہ مرف بهلى دوآيتيں مدنى ہيں۔

سورتوں کے نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ٦٥ ہے اور تر تیب معنف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ٢٦ ہے اور اس سورت کی پنیتیس آیتیں ہیں، بیسورت الذاریات سے پہلے اور الجاعیة کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا وی زمانیزول ہ جوالجا ثیة کا زمانیزول ہے۔

# احوال دنیاوآ خرت ہے متعلق علم نبوت اور حکم نسخ کا بیان

۞وعن قوله عز وجل: {وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلْ بِي وَلا بِكُمْ} قد أعلم الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه وسلم ما يفعل به فأنزل الله عز وجل: بيان ذلك فقال: { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُهِيناً } إلى قوله { نَصْراً عَزِيزًا }

#### **Click For More Books**

آپ کیے کہ میں رسولوں میں ہے کوئی انو کھارسول نہیں ہوں اور نہ میں ازخود جا نتا ہوں کہ میر ہے ساتھ کیا کیا جائے گا اور (نہ میں ازخود بیجا نتا ہوں کہ ) تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں صرف ای چیز کی دیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وتی کی جاتی ہے اور میں صرف واضح طور پر عذا ب ہے ڈرانے والا ہوں۔ (احقاف، 9) اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ نمی کر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام میں میں معام میں کیا مقام میں کیا مقام وحر تبہ ہے ( کفاروشرکین ومنافقین کیا جائیں ) اس کے بعد یعنی اس استفہام کے بعد سورت فتح میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا: اے محبوب (صدیبیہ کی صلح کیا ہوئی) حقیقت میں ہم نے تعلم کھلاتمہاری فتح کرادی۔ تاکہ اللہ آپ کے سبب تعالی نے بیان فرمایا: اے محبوب (صدیبیہ کی صلح کیا ہوئی) حقیقت میں ہم نے تعلم کھلاتمہاری فتح کرادی۔ تاکہ اللہ آپ کی زبردست ہے گناہ بخشے اگلوں اور پچھلوں کے اور اپنی تعتبی آپ پرتمام کردے اور آپ کوسید می راہ پر قائم رکھ۔ اور اللہ آپ کی زبردست ہے دفر مائے۔ (سورت فتح ، 1،20)

خرح

زمحشری نے کہا: اگرتوبیہ وال کرے کہاللہ تعالی نے فتے مکہ کو مغفرت کی علت کیے بنایا ہے؟ میں کہوں گا: اللہ تعالی نے اسے مففرت کی علت نہیں بنایا اس کی وجہ بیہ کہ یہاں چارامور کو جمع کیا گیا ہے وہ مغفرت اتمام نعت بصراط متنقیم کی ہدایت اور غالب مدد کو یا فرمایا:
ہم نے تیرے لئے فتح مکہ کو آسان بناویا تیرے فیمن کی خلاف تیری مدد کی تا کہ آپ کے لئے دونوں جہانوں کی عزتوں اور دنیاو آخرت کے
غلر کوجع کردے ہے جمی جائزے کہ مراوفتے مکہ ہواس حیثیت سے کہ یدفیمن کے ساتھ جہادے: مغفرت اور ثواب کا سبب ہے۔

عطاخراسانی نے کہا: سے مراد حضرت آ دم (علیہ السلام) اور حضرت حوا می خطاہے اور وہا تاخر سے مراد آپ کی امت کے گناہ ہیں۔(تغییر قرطبی ،سورہ فتح ، بیروت)

مفرقر آن علامہ سید محمد احمد قادری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بے فکک ہم نے آپ کے لئے روش فتح دی تاک اللہ آپ کے سب سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچپلوں کے گناہ بخش دے اور اپنی فعتیں آپ پر تمام کردے اور آپ کوسید حی راہ پر قائم رکھے اور اللہ آپ کی زبردست مدوفر مائے۔

آیت کریمہ میں انا فتحنا فر ما کرلیففر لک فر ما یا ہے بیدلام جو کیففر پر ہے سی ہے۔ خازن اور روح البیان میں اے لام سی کا مرکبا کمیا ہے تو اس کے معنی بیہ ہے تا کہ بخش دے آپ کی ذات کے باحث آپ کے غلاموں کے پہلے چھلے گناہ "۔اور بیدوی معنمون ہے جو سورة محمر مان خیلی ہیں پہلے بیان ہوچکا ہے اور واستغفر لذنبک پرہم لکھ تھے۔ یہاں اور وضاحت سے فرما و یا کہ آپ کے سبب سے آپ کے پہلے اور چھلے غلاموں کے گناہ معاف فرمائے اور اگر اس کے بیمنی لئے جا کمیں کہ حضور مان تیلی ہے جناہ

معاف ہوں تو پرعصمت انبیا و (علیم السلام) کا مسئلہ جوعقید و الل سنت ہے، لغوہوجائے گا۔ بناء بریں لام سبی بی ماننا پڑے گااور مناہوں کی معافیاں غلامان مصلفی من فیلیلیم کی ہوں گی۔

شان نزول آیت کریمہ کا یہ ہے کہ سورۃ انا فتحنا حدید بیہ ہے والیں ہوتے ہوئے حضور اکرم مان فیکیلم پر نازل ہوئی۔حضور مان فیکیلم اور صحابہ کرام ملیم رضوان نے اس کے نزول پر بہت بڑی خوثی منائی اور بخاری ومسلم وتر فدی کی روایات کے مطابق صحابہ علیم رضوان نے حضور مان فیکیلم کومبارک بادیں پیش کس حدید بیہ کم کرمہ کے نزدیک ایک کنواں تھا۔مخضروا قعہ بیہ ہے کہ

مرورعالم من فیلیم نے خواب میں دیکھا کہ حضور من فیلیم مع اسپنے اصحاب میں مضوان کے امن کے ساتھ مکہ کرمہ میں وافل ہوئے۔
کعبہ کی بخی عثمان بن طلحہ سے لی طواف فر ما یا اور عمرہ کیا۔ جملہ اصحاب میں ہم رضوان کواس خواب کی خبر دی اور یہ بھی یہاں سمجھ لیما ضروری ہے کہ
نی کا خواب وتی کے درجہ پر ہوتا ہے وہ خیال یا اضغاث احلام نہیں ہوسکا۔ ای بناء پر حضور من فیلیم نے اس کی خبر صحاب میں مضوان کودی اور محاب میں محاب میں محاب میں ہوئے درجہ میں جو کہ کہ بیر بشارت عظمیٰ ہے۔
محاب میں مرضوان کے اعتقاد میں چونکہ نی من فیلیم کا خواب وتی تھا اسی وجہ میں بہت خوش ہوئے اور سمجھ مجے کہ بیر بشارت عظمیٰ ہے۔

چنانچ حضور من الميليم في ايک بزار چارسوا صحاب مليم رضوان كے ساتھ كم ذى قعده سند 6 ھەكوم وكا قصد فرمايا۔ مقام ذوالحلفيه پنچ كرمسجد ميں دوركعت ادا فرمائے (بيده مقام ب جويد بيندوالول كاميقات ب۔ مديندمنوره سے چل كرجب عاجى مكم معظمة تا ہے تواكی جگہ سے احرام باندھتا ہے اور بعض اسحاب مليم رضوان نے مقام جحفہ سے احرام باندھا۔

راست میں پانی فتم ہو گیا حضور مان فائیل کے آفا ہے سوااور کس کے پاس پانی ندتھا۔ حضور مان فائیل ہے عرض کیا گیا تو آپ نے
ابنا دست اقد س آفا ہمیں رکھا تو آگشت ہائے مبارکہ سے جشمے جاری ہو گئے یہ حضور مان فائیل کا مجز وقعا۔ تمام لفکر سراب ہوا۔ جب
مقام عسفان پر چنچ تو خبر موصول ہوئی کہ کفار قریش بڑے ساز وسامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں اور مقام حدیب پر جب
تشریف لے آئے تو پانی کی ضرورت پڑی۔ اب پانی بالکل ختم تھا صحاب کی میں رضوان نے عرض کیا حضور مان فیزیل نے حدیب کے کوئی
میں کی فرمائی۔ بیدوسرا مجز وہوا کہ پانی کویں کے او پر اہل آیا سب نے پانی بیاا ور اونٹوں کو بلایا۔

یبال کفار قریش کی طرف ہے کی مخص حضور مان تیکیل کا حال دریافت کرنے کے لئے بیسجے علیے سب نے بھی کہا کہ حضور من تیکیل عمرہ کے ادادہ ہے تھے بوسر داران طا کف میں من تیکیل عمرہ کے ادادہ ہے تھے لاے ہیں محرالل مکہ کو بقین ندآیا۔ یہال آکر انہوں نے عروہ بن مسعود تعنی جوسر داران طا کف میں سے قبیلہ بی تقیف کے بڑے متمول اور معتمد ہے کہ یہاں بھیجا گیا۔ یہال آکر انہوں نے جان ناران سی ابعلیم رضوان کا نقشہ دیکھا کہ وہ حضور مان تیکیل کے ساتھ اس قدر والہانہ عقیدت رکھتے ہیں کہ حضور مان تیکیل کا عسالہ وضوز مین پر گرنے نہیں دیتے اور لیا اس من ہو تھا ہے بدن پر اللہ لیتے ہیں۔ حضور مان تیکیل کے سامنے استے مؤدب ہیں کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس نے والی ہوکر الل کہ کو کہا کہ وہ یقینا عمرہ کو تشریف لائے ہیں لیکن اگروہ جنگ وجد ل بھی فرما میں تو ان کے ساتھ وہ جا نباز ہیں اس نے والی ہوکر الل کہ کو کہا کہ وہ یقینا عمرہ کو تشریف لائے ہیں لیکن اگروہ جنگ وجد ل بھی فرما میں تو ان کے ساتھ وہ جا نباز ہیں کرتم ان پر رفتے یا بنہیں ہو سکتے۔ میں نے شاہان فارس دوم کے یہاں بیجال و بیب نہیں دیکھا۔

ال پراہل مکہ نے کہا:" ایسی بات مت کہوہم اس سال انہیں واپس کردیں مے۔ووا محلے سال آئی "عروہ نے کہا: " مجھے اندیشہ ہے کہتم پرکوئی مصیبت نہ آئے "عروہ کہ کرواپس ہو مجئے اور بعد میں مشرف بداسلام ہو مجئے۔اس واقعہ کے بعد حضور شان زول: (إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتُعَامُهِينًا الْعَيِّةِ) مديبيت والى موتے موعضور برنازل مولى جضوركواس ك نازل ہونے سے بہت خوشی ماصل ہوئی اور صحابہ نے حضور کومیار کبادیں دیں۔ ( بخاری ومسلم وتر ندی) مدیبیا یک کنوال ہے کمہ كرمه كے نزديك بخضروا تعديد ہے كەسىد عالم مانطاليا نے خواب ديكھا كەحضورمع اپنے امحاب كے امن كے ساتھ كمه كرمه مي داخل ہوئے ،کوئی طلق کتے ہوئے ،کوئی قصر کئے ہوئے اور کعبم عظمہ میں داخل ہوئے ،کعب کی کنجی لی ،طواف فرما یا ،عمرہ کیا ،اصحاب کواس خواب کی خبر دی ،سب خوش ہوئے ، پھر حضور نے عمرہ کا قصد فر ما یا اور ایک ہزار جارسوامحاب کے ساتھ کیم ذی القعدہ ٦٥ بجرى كوروانه بوسكتے، ذوالحليفه يس بني كروبال مسجد من دوركعتين پڙه كرعمر وكاحرام باندهااورحضور كے ساتھا كثر اصحاب نے جى، بعض اصحاب نے جمعہ سے احرام باندھا، راو میں پانی ختم ہوگیا، اصحاب نے عرض کیا کہ یانی لفکر میں بالکل باتی نہیں ہے سوائے حضور کے آفابہ کے کہاس میں تعوز اسا ہے، حضور نے آفابہ میں دست مبارک ڈالاتو آگھٹت ہائے مبارک سے جشمے جوش مارنے کے تمام لکرنے بیا، وضو کئے، جب مقام عسفان میں پہنچ تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے سروسامان کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہیں، جب حدیدید پر پہنچتواس کا یانی ختم ہو گیا،ایک قطرہ ندر ہا،گری بہت شدیدتھی، حضور سیدعالم مل فائی لی ہے کئوس میں کلی فرمانی، اس كى بركت سے كنوال يانى سے بعر حميا،سب نے بيا ، اونٹول كو بلايا۔ يهال كفار قريش كى طرف سے حال معلوم كرنے كے لئے كى عن بیمجے محتے، سب نے جاکر یمی بیان کمیا کہ حضور عمرہ کے لئے تشریف لائے ہیں، جنگ کا اراد ونبیں ہے۔لیکن انہیں بھین شآیا، آ خر کار انہوں نے عروہ بن مسعود تقفی کو جو طائف کے بڑے سر دار اور عرب کے نہایت متنول مخص سے ختین حال کے لئے بمیجا، انہوں نے آکر دیکھا کہ حضور دست مبارک وجوتے ہیں توصحابہ تیرک کے لئے عسالہ شریف حاصل کرنے کے لئے تو نے پڑتے ہیں،اگر مجی تھو کتے ہیں تولوگ اس کے جامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کووہ حاصل ہوجا تا ہے وہ اپنے چیروں اور بدن پر بركت كے لئے ملاہے ،كوئى بال جسم اقدى كا كرنے بيس يا تا اگر احيانا جدا ہوا توصحاب اس كوبہت اوب كے ساتھ ليتے اور جان سے زیاد وعزیز رکھتے ہیں، جب حضور کلام فرماتے ہیں توسب ساکت ہوجاتے ہیں۔حضور کے ادب و تعظیم سے کوئی مختص نظراو پر کوئیس ا فع اسكار عروه نے قریش سے جا كريدسب حال بيان كيا اور كہا كہ بي بادشا بان فارس وروم دمعر كے در باروں بيس كيا مول، جي نے کسی بادشاوی می عظمت دہیں دیکھی جو ور مصطفی سائندینے کی ان کے اصحاب میں ہے، مجمعے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابل کامیاب ن ہوسکو مے قریش نے کہاالی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کردیں مے، ووا ملے سال آئمیں ،عروہ نے کہا کہ جھے اعمیث ہے کہ مہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ یہ کہ کروہ معدا ہے ہمراہیوں کے طائف واپس چلے مگئے اوراس واقعہ کے بعد اللہ تعالی نے انہیں مشر ف بداسلام کیا، پہیں حضور نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت کی خبر سے کفار خوف ذوا

ہوئے اوران کے الل الرائے نے یہی مناسب سمجھا کہ کے کرلیں، چنانچہ کی ٹامد کھا گیا اور سال آئندہ حضور کا تشریف لانا قرار پایا اور مسلح مسلمانوں کے حق میں بہت نافع ہوئی بلکہ نتائج کے اعتبارے فتح ثابت ہوئی، ای لئے اکثر منسرین فتح سے سلح حدید بیرمراد لیتے ہیں اور بعض تمام فتو حات اسلام جو آکھیندہ ہونے والی تھیں۔ اور ماضی کے صیف سے تعبیران کے بقینی ہونے کی وجہ سے ہے۔ (خازن وروح البیان)

الله تعالى في تعقود من الله و يمكى بتاديا (لينظهرة على الدّيني كُلّه الصف: ٩) ادر (وَمَا كَان الله لِهُ اللهُ اللهُ وَمَعَ وَهُمُ يَسْتَغَفِيرُوْنَ الانفال: 33) بهر حال الله تعالى في حبيب المنظيمة وهُمُ يَسْتَغَفِيرُوْنَ الانفال: 33) بهر حال الله تعالى في حبيب المنظيمة وهُمُ يَسْتَغَفِيرُوْنَ الانفال: 33) بهر حال الله تعالى في حبيب المنظيمة وهود كما تعالى حضوركي امت كما تعريق في المامور بر مطلع فر ماديا تواهوه ديا كهول يا آخرت كوراكر درايت بمعني ادراك بالقيال يمن عقل عول عالى عبال عباله على الله على الله على الله على وسلم موجعة من المحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخالطون الحزن والكآبة وقد حيل بينهم وبين مناسكهم فنحروا اللهدي والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخالطون الحزن والكآبة وقد حيل بينهم وبين مناسكهم فنحروا اللهدي بالمحديبية فحدثهم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصحابه أنزلت على آية أحب إلى من المدنيا جميعاً المنافعان بنا في الله عليه وسلم قال بعد عليه والمنافعان المنافعان بالمحديبية فحدثهم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنزلت على آية أحب إلى من المنوم هنينا مرينا يانبي الله قد بين الله عز وجل الله عايفعل بك فعاذا يفعل بنا فأنزل الله عز وجل بعدها: { لِيَذْخِلَ المُؤْونِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَاز خَالِدينَ فِيهَا يَهُ عَلَيْهُ وَكُونَ ذَلِكُ عَائَدُ اللهُ فَازَل الله عز وجل بعدها: { لِيَذْخِلَ المُؤْونِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَاز خَالِدينَ فِيهَا وَيُكَوْرَ عَنْهُ مُنْ تَنْعَتِهَا الْأَنْهَاز خَالِدينَ فِيهَا وَيُكَوْرَ عَنْهُ مُنْ تَنْعَتِهَا الْأَنْهَاز خَالِدينَ فِيهَا وَيُكُونُ عَنْهُ مُنْهُ مَا تَنْهُ اللهُ عَلَا مَا فَعَلُ اللهُ وَالْمُولُونَ اللهُ وَالْمُهُمُ مُنَالهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَنْهُ وَالْهُ وَالْمُ مُنْهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ اللهُ وَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ وَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ ع

نی کی ساڑھ این کر بھی چیز ہے اس پرایک ایس آیت نازل کی گئی ہے جوروئے زمین پر جو بھی چیز ہے اس سے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے گئی کر بھی ساڑھ این براس آیت کو پر حا۔ صحابہ نے عرض کی: یارسول الله ماڑھ کی آپ کومبارک ہواللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کردیا ہے جو آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ مومنول اور مؤمنات کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچ سے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کی برائیوں کو ان سے منادے اور یہ اللہ کے زدیک بہت بڑی کامیا لی ہے۔ (فتح ، 5)

### احكام ناسخه ومنسوخيه اوراخبار واحوال آخرت كابيان

حدثناهمام رجل يقال له أبو عبدالله قال سمعت السدي. يقول ما كان في القرآن من خبر فإنما أخبر به العليم الخبير بعلم فليس منه منسوخ إنما هو من الأخبار و أخبر عن الأمم الماضية ما صنعوا و ما صنع بهم و عما هو كانن بعد فناء الدنيا فإنما المنسوخ فيما أحل أو حرم.

قال حدثناهمام عن الكلبي (1) في هذه الآية [وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ } قال رأى رسول الدصلي الدعليه وسلم في المنام رؤيا كأنه مر بأرض ذات شجر و نخل فقال له بعض أصحابه رؤياك التي رأيت فقال [وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ } أنزل بمكة أو اخرج منها إلى غيرها أو أتحول منها إلى غيرها.

ُ (1)هوإسماعيل بن عبدالرحن من دواقاله نيسه . توفى سنة 127هـ "ميزان الإعتدال 236/1 بهذيب العهذيب 313/1. طبقات البقسرين 1991 "اسهاب نزول القرآن 403 ـ 405 وفيه دواية قتادة عن أنس لباب النقول في أسهاب النزول 198 .

ہام نے ابوعبداللہ ہے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے سدی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو پجو بھی خبر ہے جس کو کلم خبیر ذات نے بیان کیا ہے اس سے میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہے کیونکہ اخبار میں اہم سابقہ کے احوال ذکر کیے مجھے ہیں جو انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اور ای طرح ان احکام میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہے جو دنیا کے فتم ہونے کے بعد ہونے والا ہے۔ لہذا تائخ ومنسوخ کا تعلق صرف احکام حرام وطلال سے ہے۔

مصنف نے فرمایا کہ ہمام نے کبی سے روایت کیا ہے کہ بیآیت وَمَا آخرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلا بِکُفِر نازل ہوئی تورسول الله ما الله ایک نظر میں اسلامی اسلامی نظر میں درخت اور پھل ہیں تو بعض اسحاب نے ما تھا ہیں اسلامی نظر میں درخت اور پھل ہیں تو بعض اسحاب نے ما تھا ہے میں میں درخت اور پھل ہیں تو بعض اسحاب نو وَمَا آخرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلا بِکُفِر مَدِ مِن نازل ہوئی تو آپ ما تھا ہے ہوا ہی میں کے علاوہ نہ ہوت کی ۔ مان کی طرف ہجرت فرمائی یا اس کے علاوہ کس زیمن کی طرف ہجرت کی ۔

# ومن سورة محمد المنطقة مورت محمد المنطقة عدسة المات الم

### سورة محمركانام اوروجه تسميه

اس سورت کا نام محد ہے، یہ بیان کرنے کے لئے کہ بذقر آن سیدنا محد مان تاری ہوا ہے، علاوہ ازیں اس سورت کی دوسری آیت میں سیدنا محد مان تاریخ کا نام ذکور ہے۔ وہ آیت یہ ہے: ................ (محد: ٢)

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمر سان طیریم پر بازل کی مٹی ہے اور وہی ان کے دب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ نے ان کے متا ہوں کو مثادیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔

اور محرتمہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن (وہ) اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری رسول ہیں۔ …………(الفتح)محمداللہ کے رسول ہیں۔

### سورة محمر كے متعلق احادیث

مافظ مبلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ مدنے سورة محمر کے متعلق حسب ذیل احادیث ذکر کی ہیں :النحاس، ابن مرددیہ اور اہام سی نے تار لاکل المدیوق میں حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا: سورة محمد بینہ میں نازل ہوئی سے۔

امام ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ محمد کی ایک آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے اورایک آیت بنوامیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

امام طبرانی نے استحم الاوسط" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ نبی سائٹ ایک مغرب کی نماز میں بيآيت

#### **Click For More Books**

يرصة تهية (محد:١) (الدرائمنورج٧م٥٥٣، داراحيا والتراث العربي، بيروت،١٤٣١ه)

پوسے بین مطیداور حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ بیسورت بالا تفاق مدنی ہے اور علامہ قرطبی نے تعلی بنجاک اور ابن جبیر سے قل کیا ہے کہ بیسورت کی ہے، بیسورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایک قول سے کہ بیسورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، کہ بیسورت کی ہے، بیسورت کا مجد نازل ہوئی ہے اور ایک قول سے کہ بیسورت کی آب ۳۸ آیات تعداد نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے: ۹۱ اور تعداد مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے: ۹۱ اور اس کی آب ۳۸ آیات ہیں۔

# كفارومشركين سے جنگ اور تھم ننخ كابيان

الدلهم أن يمنو اعلى من شاءوا منهم و يأخذو الفداء منهم إذا ألنَّخنتُ مُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَفَاقَ فَإِمَّا مَنا آبَعُدُو إِمَّا فِدَاءُ } رخص الدلهم أن يمنو اعلى من شاءوا منهم و يأخذو الفداء منهم إذا الخنتموهم ثم نسخ ذلك في براءة فقال [وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجُدْتُمُوهُمْ }

حفرت ہمام نے حضرت آبادہ وہ منی اللہ عندے دواہت کیا ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد: سوجب تمہارا کفارے مقابلہ ہوتو ان کر دنیں ہارہ جتی کہ جب تم ان کا خون بہا چکوتو ان کو مضبوطی ہے گرفتار کرلو (چرتم کو اختیار ہے) خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دویا ان سے فدید لے کر انہیں چھوڑ دوجتی کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی تھم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو (ازخود) ان سے انتقام لیتا، (لیکن و ویہ چاہتا ہے) کہ دوتم میں ہے ایک فریش کے ذریعہ آز مائے اور جولوگ اللہ کے داستہ میں تقل کے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو جرگز ضائع نہیں کرے گا۔ (سورے جم، 4)

ثرح

مفسرين كنزديك بيظم آيت فاقلواالمشركين حيث وجدتموهم اورد يمرآيات قال عمنسوخ موچكا ب-

### آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے سے متعلق روایات کا بیان

۱: - ابن المندر رحمة الله تعالى عليه في ابن جريج رحمة الله تعالى عليه صروايت كياكه (آيت) في فاذا لقيت الله الله تعلى عليه كفروا فطرب الرقاب "(سوتمبارا كافرول مع مقابله بوتوان كاكر دنيل مارو) يعنى عرب كمشركين كى (آيت) كفروا فطرب الرقاب (ان كى كردنيل يهال تك كروولا الدالله كهديل -

٣: \_انفاس نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ (آیت) - فاما منا بعدو فدا آء - (پھریا تو بلامعادف چیوڑ دینا۔ یامعادضہ لے کر) نبی کریم مل تھی آئے اور ایمان والے قیدیوں کے بارے میں خود مختار ہیں اگر چاہیں توان کو آل کردیں آگر

#### **Click For More Books**

ع بن توان كوجلا وطن كردي اوراكر جابن توان عصفديد ليس-

\* : \_ ابن جرير رحمة الله تعالى عليه وابن مردوبيد حمة الله تعالى عليه في ابن عماس رضى الله تعالى عنه ف [ آيت ) • فياما مدا بعدو فدا آء • ك بار ب عمل روايت كما كه يتكم منسوخ باس كومنسوخ كرف والى بير آيت ب ( آيت ) • فأذا انسلخ الاشهر الحدم في قتلو المعشر كين • ( مجرجب عزت والعصيفي كزرجا كي مشركول كوجهال يا وَل قَلْ كردو)

### قيديوں پراحسان كرنے كى اجازت

ه: عبد بن حميد رحمة الله تعالى عليه في آوه رضى الله تعالى عنه بدوايت كياكر آيت) و فاها معنا بعدو فده أه - ( فكريا توبلامعاه ضرح بوژ دينا بإمعاه ضه ليكر) تواس بين ان كي لئي رخصت دي كن كدان بين سيجن پرچا بين احسان كرين اس عم كو الله تعالى في بعد بين سورة برأة مين منسوخ فرماد بااور فرما يا ( آيت) و فاقتلو الهيم كين حيث وجد تموهم و ( مشركين كول كردوجهال تم إن كويا و)

؟: عبد بن حمید رحمة الله تعالی علیه و ابوداؤد فی ناسخه و ابن جریر و ابن المند رحمة الله تعالی علیه نے قاده رحمة الله تعالی علیه سے (آیت) " فایا منابعد و فد آء کے بارے میں روایت کیا کہ سلمان کا مقابلہ جب مشرک ہے ہوتو ان کوخوب قبل کریں اور جب ان میں ہے کی کوقیدی بنالیں تو ان کے لئے صرف میتھم تھا کہ یا ان سے فدید لیس یا ان پراحسان کریں (اوران کوآزاد کریں) کھرائ تھی من جا میں جا کھی ہے ۔ (الانفال آیت کھرائی تھی تو انہیں اور فر مایا (آیت) ۔ فاما تشقف ہے فی الحرب فدیر حبید من جلفھ میں ۔ (الانفال آیت کو روا کریمی تو انہیں اور فر مایا (آیت کے ایک کا ان کے پیچلے دی کھر بھاک جائیں)

٧: وبدالرزاق في المصنف رحمة الله تعالى عليه وعبد بن حيد رحمة الله تعالى عليه وابن جرير رحمة الله تعالى عليه في الموحة الله تعالى عليه في المحتوث كرويا رحمة الله تعالى عليه سے (آيت) - فاما منابعلو فدا م سكوارے شي روايت كياك اس (كي هم) كواس آيت في منسوخ كرويا (آيت) - فافا انسلى الاشهر الحرمه فاقتلو المشركين - (التوبا يته) (كمشركين كون كروجهال الناكويا و)

۸: عبد بن حمیدر حمة الله تعالی علیه وابن جریر حمة الله تعالی علیه فی سدی رحمة الله تعالی علیه سائی طرح روایت کیا ہے۔
۹: عبد بن حمیدر حمة الله تعالی علیه وابن جریر حمة الله تعالی علیه فی عمران بن حصین رضی الله تعالی حدے روایت کیا که نی کریم سائی تاہد فی سی میں کے دوآ دمیوں کے بدلے عمل اپنے دوسحا بوں کو چیز ایا جن کوقید کر لیا کمیا تھا۔

۱۰: مبربن حمیدر حمة الله تعالی علیه فی اشعث رحمة الله تعالی علیه سے روایت کیا کدهل فی حسن اور مطارحمة الله تعالی علیه سے الله تعالی کیاس قول (آیت) قاما منابعد وفد آه کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا قیدی پراحسان کیا جائے گا اور دومرے نے کہا ایسا کروجیے رسول الله مان فیلی نے کہا اس پراحسان کیا جائے ( یعنی رہا کرویا جائے گا) محرفد بیدیا جائے گا۔

۱۱: ابن جریر رحمة الله تعالی علیه وابن مردویه رحمة الله تعالی علیه في حسن رحمة الله تعالی علیه سے روایت کیا کہ جاج قیدی الله علیہ الله تعالی عند کودیا کہ آپ اس کو آل کریں تو انہوں نے فرایا ہم کواس کا تھم نہیں دیا

#### **Click For More Books**

گیابا شبالله تعالی نفرایا (آیت) حتی اذا افغنتموهم فشدوا الوثاق فاما منابعدو فدا، "(یهال تک کدجبتم ان سے خوب خون ریزی کرچکوتو خوب مضبوط بانده لو پریا تو بلامعاوضه چور دینا ہے یامعاوضه لےکر۔

۱۹۲:- ابن مردوبیرحمت الله تعالی علیه والبیم فی نے اپنی سنن بی نافع رحمته الله تعالی علیه سے روایت کیا کہ ابن عمر رضی الله تعالی عند نے ایک زانی عورت کے بینے کوآزاد کردیا اور فرمایا الله تعالی اور اس کے رسول نے ہم کو تھم دیا ہے کہ ہم احسان کریں ہی پرجواس سے بھی بڑھ کر براہواور الله تعالی نے فرمایا (آیت) - فاما منا بعد و فداآء -

۱۱: عبدالرزاق رحمة الله تعالى عليه نے المصنف على اور ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه وابن مردوي رحمة الله تعالى عليه النه تعالى عليه حرصة الله تعالى عليه حرصة الله تعالى عليه حرصة الله تعالى عند من الله تعالى ا

١٤: -ابن انی شیبر رحمة الله تعالی علیه فی الدرحمة الله تعالی علیه سروایت کیا کهاس (آیت) و فاقتلوا اله شرکان حید وجد تموهم و التوبال یا که استان جا کر چیوژن اور احسان جا کر چیوژن اور احسان جا کر چیوژن اور احسان جا کر چیوژن که اور احسان جا کر چیوژن که بارے ش

جنگ میں بے ضرر لوگوں کو آل کرنا جا تر نہیں ہے:

١٦: عبد الرزاق رحمة الله تعالى عليه في العرب رضى الله تعالى عند بروايت كما كدني كريم من الأي لم في خدمت كانل

الا کے اور مزدوروں کو لے کرفل کرنے سے منع فر مایا۔

۱۷:۔ حبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضحاک بن مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم من النہ تی ہے اور پچوں کولل کرنے سے منع فر ما یا مگر جوان میں سے موار کے ساتھ دوڑ ہے یعنی (جو جنگ لزر ہا ہواس کولل کردو)

۱۱۵۰-۱۷ این افی شیبرد حمة الله تعالی علیه وابن جریرد حمة الله تعالی علیه نے قاسم بن عبد الرحمن رضی الله تعالی عنه بروایت کیا که نبی کریم من فاتی کیان ان کول نے اس ورخت کوآگ کہ نبی کریم من فاتی کیان کوگوں نے اس ورخت کوآگ کا درخت پر چڑھ گیان کوگوں نے اس ورخت کوآگ لگادی جب بیلوگ نبی کریم من فاتی کیا آئے اس بات کی ان کوخبر دی گئی تو رسول الله من فیلی کی جروشنی بروگیا ( یعنی آپ خدم بوگئی) اور فرمایا جس اس کے بیاس آئے اس بات کی ان کو خبر دی گئی تو رسول الله من فیلی کی جروشنی کی ارنے اور مضبوطی بوگئی) اور فرمایا جس اس کے بیاس کے میں الله کے عذاب کے ساتھ کسی کوعذاب دول جس کر دنوں کے مارنے اور مضبوطی سے باند صف کے لئے بھیجا گیا۔

واماقوله تعالى: حتى تضع الحرب اوزارها"

۱۹: عبد بن حمیدر حمة الله تعالی علیه وابن جریر رحمة الله تعالی علیه نے قادہ رحمة الله تعالی علیه ہے روایت کیا کہ (آیت) " حی تفع الحرب اوز ارحا" (جب تک که لڑنے والے ہتھیار نہ رکھویں) یعنی یہاں تک کہ شرک نہ رہے۔

٠٧: - ابن المنذررحمة الله تعالى عليه في حسن رحمة الله تعالى عليه بدوايت كياكه (آيت) " حتى تضع الحرب اوزارها" ب مراد ب يهال تك كدالله كاعبادت كي جائد اوراس كے ساتھ شرك نه كيا جائے

۱۲۱-الفریا بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعبدین حمیدرحمۃ اللہ تعالی علیہ وابن جریررحمۃ اللہ تعالی علیہ وابن المندروحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "حتی تضع الحرب اوز ارحا" کے بارے میں روایت کیا کہ یہاں تک کہ بیٹی (علیہ السلام) کا ظہور ہوجائے تو ہریہودی نفر انی اور (کسی بھی) دین والا اسلام کے بارے میں روایت کیا کہ یہاں تک کہ بیٹی جڑے کے برتن کو نہ کا نے اور سب لوگوں ہے وقمنی چلی جائے گی یہی المام کا سارے دینوں پر غلبہ ہے اور سلمان آدمی خوشحال ہوجائے یہاں تک کہ اس کے پاؤں خون نیکا کیں گے جب اسے رکھے اسلام کا سارے دینوں پر غلبہ ہے اور سلمان آدمی خوشحال ہوجائے یہاں تک کہ اس کے پاؤں خون نیکا کیں گے جب اسے رکھے گا۔

### <u> حضرت عيسىٰ (عليه السلام) كانزول:</u>

۲۲: عبد بن حمیدر حمة الله تعالی علیه وابن الی حاتم رحمة الله تعالی علیه وابن مردوید رحمة الله تعالی علیه نے ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کدرسول الله سائی الله علی الله تعالی عند سے روایت کیا کدرسول الله سائی الله الله عند الله عند سے روایت کیا کہ دو امام ہوں مے کہ دو ہدایت یافت امام ہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں اس وقت ملیب کوتو زویا جائے گا خزیر کوتل کردیا جائے گا اور جزید لگا دیا جائے گا اور جزید لگا دیا جائے گا اور جزید لگا دیا جائے گا اور جنگ این ہمتھیار ڈال دے گی۔

۲۳: يعبد بن حميد رحمة الله تعالى عليه في سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه ب روايت كيا كه ( آيت ) " حتى تضع الحرب اوز اره. سعم اد ميسين (عليه السلام ) كالكانا \_

#### **Click For More Books**

٢٤: ١٠ بن سعد واحمد والنسائي والبغوي والطبر اني رحمة الله تعالي عليه وابن مردوبيد حمة الله تعالى عليه فيسلمه بن نفيل رضي الله تعالی عندے روایت کیا کہ اس درمیان کہ ہم رسول الله مان فیجیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے اچا تک ایک آ دمی آیا اور کہا یارسول الله! محور ، إنده ديئ كئي بتعيار كور كاديا كما اورلوكول في كمان كرليا كداب فأل بين موكا بينك جنك في اسيخ بتعيارول كو ر کودیا۔ رسول الله من الله علی بنا الوگوں نے جموت بولا ابھی قال ہوگا اور میری امت میں سے ایک جماعت برابرالله کے رائے مراد تی رہے گی ان کوکوئی نقصان نبیں دے گا جوان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالی ایک قوم کے دلوں کونیز ها کردیں تا کدو وانبیں ان ے ذریعدرزق دیں اور وہ قال کرتے رہیں مے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی اور تھوڑے کی چیشانی میں برابر خیراور بھلائی رہے کے۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو کی اور جنگ اپنے ہتھا نہیں ڈالے کی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج ہا ہرلکل آئیں ہے۔ ه ٢: ـ ابن اني حاتم رحمة الله تعالى عليه في حذيف بن اليمان رضي الله تعالى عند سے روايت كيا كدرسول الله من الله الله عليهم كے لئے فتح كوكول وياحيا (يعن آب كوفتح عطافرمائي من عن عرض كيايارسول الله مان المين آج اسلام نے اسىخ قدم معبوط كر لئے إلى اور جنگ نے اپنے ہتھیارر کھ دیے ہیں رسول الله مان الله عند فرمایا بلاشبہ جنگ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے کی محراس سے پہلے جو کام ہوں سے ان میں سے سب سے پہلے میری وفات ہوگی پھر بیت اللہ المقدی اللہ ہوگا پھر میری امت میں سے دوگروہ ہوں سے ان کا بعض بعض كول كر مل الماديا جائع كايمان تك كه ايك وي كوسود يناردي جائي كتووه ناراض موجائي كاورموت اس طرح ( کثرت ) ہے ہوگی جس طرح بکریاں تصاص (سیند کی ایک بیاری) میں جتلا ہوکر کثرت سے مرجاتی ہیں اور بنواصخر کا بچرایک دن میں اتنابر مے جیسے ایک مہینہ کا بر منااور ایک مہینہ میں اس کا بر مناایک سال کے بر منے کی طرح ہوگا اس کی قوم اس میں رقبت کرے کی اور وہ ایسے بادشاہ بنالیں مے اور کہیں گے کہ ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ تجھے ہم پر حاکم بنادے کا وہ ایک براجمع جمع كرے كا بحرجل بزے كا يهاں تك كدوه عرش اورانطا كيدكے درميان بينى جائے كا اوراس دن تمهارامير اكتناا جماامير وگا اوروہ اے ساتھیوں سے کے گاتم کیا دیکے رہے ہوتو وہ کہیں ہے ہم ان سے لایں مے یہاں تک کداللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصله فرمادیں مے وہ کیے کا میں ایسا گمان نہیں کرتا ہم حفاظت کریں مے اپنی اولا دوں کی اور اپنے اہل وعیال کی اور ہم ان کے اور زمین کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دیں مے یہاں تک کدمیرے اس شہر میں جائمیں مے اور وہ اسلام والول سے ہدایت طلب كري مي توده ان كوبدايت دي مي بحروه كم كاير ب ساته صرف وبى رب جوالله كے لئے اپنے آپ كوتر بان كرد سے كايبال تک کہ ہم ان ہے لیس مے اور ہم ان سے قال کریں مے حتی کہ اللہ تعالی میرے اور ان کے درمیان فیملہ قرمانمی مے مجروہ اس كے ياس سر ہزار افراد جمع موجائي مے اوروواس ہے جمي زياده (جمع) موجائي مے وہ كہ كاميرے لئے سر ہزار كافى ہے-زمین ان کو برداشت نبیس کرے کی اور ان میں جاسوس مجی ہوں سے ان کے دشمنوں کے لئے وہ ان کے یاس آئمی سے اور ان کو خبردیں سے اس معاملے کی جوہوا وہ لوگ ان کی طرف چل پڑیں سے یہاں تک کہ جب وہ آ منے سامنے ہوں گے تو وہ سوال کریں مے کدان کے لئے راستہ چھوڑ دے کہ جن کا ان کے اور اس کے درمیان کسی تعلق ہے پس وہ ان کو بلائے گا اور وہ کم گاتمہاری کیا رائے ہان یا توں میں جودہ کہتے ہیں تو دہ کہیں سے تہمیں ان سے اڑنے کاحق نیں ہے اور نہ کوئی ان سے بڑھ کرزیا دہ دور ہے دہ

کے گاسوتم اپنی جگہ تابت قدم رہوا پئی نیاموں کوتو ڑدو۔اوراللہ تعالی ان پراپنی تکوارلبرائے گاتوان بی سے دوتہائی آل ہوجا کیں گے اور ان کے ساتھی آئیس بی سے ہوں سے بہاں تک کہ جب انکے لئے ان کے پہاڑ مورارہوں سے تو اللہ تعالی ان پر ہوا بھیج دے گا اور وہ ہوا ان کوشام میں ان کے نگر انداز ہونے کی جگہ کی طرف لوٹا دے گی ہیں وہ اپنی کشتیوں کے نزد یک سامل پر ان کو پکڑلیا جائے گا اور ان کو ذرج کردیا جائے گا ہیں اس دن جنگ اپنے ہتھیاروں کو ڈال دے گی گئی گئی ہے۔

اماقوله تعالى: ذلك: ولويشآء الله لانتصر منهم"

٢٧: این المنذررحمة الله تعالی طیہ نے این جرتج رحمة الله تعالی علیہ نے (آیت) "ذلک: ولویضاً والله لا محصر منہم " کے بارے میں روایت کیا اگر الله تعالی خودی ان سے بدلہ لیما چاہے تو ان پر ایک فر شنے کو بھیج کر ان کو تباہ برباد کرد ہے (اور فر مایا) الله للن بعض الله للن بعض العالم " (اور جولوگ الله کے راستے میں آل کرد ہے جاتے ہیں ان کے اعمال ہر من ضائع نہیں کتے جا ہم میں ایم میں جواحد کے دن میں میں ایم میں جواحد کے دن شہید کرد ہے جا تھی تازل ہوئی جواحد کے دن شہید کرد ہے گئے۔

١٦٨: عبد بن حميد رحمة الله تعالى عليه في عاصم رحمة الله تعالى عليه سعروايت كيا كمانبول في (آيت) والذين قلوا " الف كساحمة برحا-

### **Click For More Books**

۰۳: عبد بن جمید رحمة الله تعالی علیه وابن جریر رحمة الله تعالی علیه فی ابدر حمة الله تعالی علیه سے روایت کیا کہ (آیت ) ویڈ محم الجنة عرفعالیم" (اوران کو جنت میں داخل کردے گاجس کی ان کو پہچان کرادے گا) یعنی و وائل جنت کوان کے گھروں اور ان کے دیگر میں ان کے دیئے جو جگہ تقسیم فر مادی ہو وہ کمی ان کے دیئے جو جگہ تقسیم فر مادی ہو وہ کمی ان کے دیئے جو جگہ تقسیم فر مادی ہو وہ کمی و مال سے خطانبیں کریں گے وہ اس میں دہتے تنے جب سے پیدا کئے گئے اس پردہ کی اور کی رہنمائی کریں گے۔ وہاں سے خطانبیں کریں گے وہا کہ دواس میں دہتے تنے جب سے پیدا کئے گئے اس پردہ کی اور کی رہنمائی کریں گے۔ ۱۳ دعبد بن حمید حمة الله تعالی علیه وابن جریر دمة الله تعالی علیه نے قادہ رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ (آیت) " عرفعالبم" سے مراد ہے کہ الله تعالی نے جنت میں ان کوان کے گھروں کی پیچان کرادی ہے۔

### الل جنت اليخ محروب كو پيچان ليس مح:

۲۳: - ابن ابی حاتم رحمة الله تعالی علیہ نے مقاتل رحمة الله تعالی علیہ سے (آیت) وید محلهد الجدة عرفها لهد محد بارے میں روایت کیا کہ ہم کویہ بات پہنی ہے کہ جوفرشته دنیا میں اس کے بارے میں روایت کیا کہ ہم کویہ بات پہنی ہے کہ جوفرشته دنیا میں اس کے اعمال کی حفاظت کیا ہے مقر وہ جرچ کو پہنان آھے آھے جاگا اور ابن آ دم اس کے پیچھے جلے گا یہاں تک کہ وہ آخری منزل آجائے گی جواس کے لئے ہے پھر وہ جرچ کو پہنان کے جوالا مقافر مائی جب ہوجنت میں اپنی آخری منزل پر پہنچ گاتو وہ اپنے گھر اور اپنی بول کے باس داخل ہوجائے گاتو وہ فرشتہ واپس لوٹ جائے گا۔ (تغیر درمنٹور سروہ محمد ، بیروت)

### كافر مع مختلف احوال ميس مختلف سلوك كيا جائے كا

امام ابو بكر جصاص عليه الرحمه لكھتے ہيں كة ول بارى ہے ، فاذا لقيت الذين كفر وافعتوب المرقاب سوجب تمهادا مقابلہ كافروں سے بوجائے وان كى كروني مارتے چلو) ابو بكر جصاص كتبے ہيں كه ظاہراً بت كافروں كوجوب فل كامفتنى ہے۔ اس كے علاوہ كو كى اور صورت مرف اس وقت اختيار كى جائے جب كافروں كا چھى طرح خون بہالیا جائے ۔ اس كى نظيرية ول بارى ہے (ما كان لنى ان يكون لدا من كى تى نئى الارض نى كے لئے يہ مناسب نہيں كداس كے ہاتھوں ميں قيدى ہوں يہاں تك كدوہ زمين ميں انجى طرح خون نہ بہالے۔)

ہمیں جعفر بن جھر بن الحکم نے روایت بیان کی ، انہیں جعفر بن جھر ایمان نے ، انہیں اپوعبید نے ، انہیں عبداللہ بن صالح نے معاویہ بن صالح سے ، انہوں نے علی بن افی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباں رضی اللہ تعالی عنہ سے درج بالا آیت کی تغییر بن صالح سے ، انہوں نے علی بن افی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباں کی تعداد بہت کم تھی ، لیکن جب ان کی بنیں روایت کی ہے کہ خون بہانے کا بی تھم معرکہ بدر کے دن و یا حمیات اور خس کی تعداد برج می اور ان کا غلبہ و حمیاتو اللہ تعالی نے قید یوں کے بدر یا معاونہ ہوگی اور ان کا غلبہ و حمیاتو اللہ تعالی نے قید یوں کے بحض احسان کر کے (انہیں جھوڑ دو) یا معاوضہ لے کر (انہیں جانے دو) اللہ تعالی نے نبی مان الی اور مسلمانوں کو قید یوں کے بارے میں بیانت میں بیانت کی مان تھی ہوڑ دو) یا معاوضہ لے کر (انہیں جان کی اور آگر چا چی تو غلام بنالیں یا فدید لے کر چھوڑ دیں۔ ابوعبید کو اس

ہمیں جعفر بن محد نے روایت بیان کی ، انہیں جعفر بن محد بن الیمان نے ، انہیں ابوعبید نے انہیں ابومبدی اور تجاج نے سفیان سے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے السدی کوقول باری (فاما منا بعد واما فداء) کی تغییر میں یہ کہتے ہوئے سناتھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چک ہے ، اس کی ٹاسخ یہ آیت ہے۔ (فاقلو المشرکین حیث وجد تموهم)

ابوبکر حصاص کہتے ہیں کر قول باری (فاذالقیتم الذین کفروافضر بالرقاب) نیز (ماکان کنی ان یکون لدامری حتی یخن فی الارض) نیز (فامالی کی الدامری حتی یکنی الدامی کے کہ اللہ الارض) نیز (فامالی کھی کے اللہ کے کہ اللہ الدام کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا خون بہانے کا تھم دیا اور انہیں قیدی بتانے کی صرف اسی صورت میں اجازت دی جب انہیں یوری طرح دبادیا جائے اور ان کا قلع قمع کردیا جائے۔

بیتکماس وقت کے لئے تھاجب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور شرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب مشرکین کا خون بہترکیا اور قل ہونے کی بناپر دہ پوری طرح ذلیل ہو گئے اور منتشر کردیے مختے تو اب انہیں باتی رکھنا جائز ہوگیا۔ ہِس لئے شروری ہے کہ بیتکم اس وقت بھی ثابت تسلیم کیا جائے جب مورت حال مدر اسلام کی مورت حال جیسی ہو۔

رہ کمیا قول باری (فاما منابعدواما فدام) تو ظاہری طور پر بیدو میں سے ایک بات کامقتفی ہے یا تواحسان کر کے انہیں جھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کرانہیں جانے دیا جائے اور یہ چیز ل کے جواز کی فی کرتی ہے۔

اس بارے میں سلف کے مابین بھی اختلاف رائے ہے۔ ہمیں جعفر بن محد نے روایت بیان کی ہے۔ انہیں جعفر بن محد بن الیمان نے ، انہیں ابوعبید نے ، انہیں جاج نے مبارک بن فضالہ سے اور انہوں نے حسن سے کہ انہوں نے قیدی کوئل کردیا پسندنیس کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ اس پراحسان کر کے اسے مجبوڑ ویا جائے یا فدید لے کرجانے ویا جائے۔

جمیں جعفر بن محمہ نے روایت بیان کی انہیں جعفر بن محمہ بن الیمان نے ، انہیں ابوعبید نے ، انہیں بیٹم نے اور انہیں اشعث نے ۔ وہ کہتے ہیں کہ بی نے قیدی کوئل کردینے کے متعلق عطاء سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس پراحسان کرویا اس سے فدیہ لے لو۔ وہ کہتے ہیں کہ بیس نے حسن سے اس مسئلے کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے جواب دیا۔ "اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو حضور مان ہے ہیں کہ بیس نے حسن سے اس مسئلے کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے جواب دیا۔ "اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو حضور مان ہے ہوڑ دیا جائے۔"

حضرت ابن مررضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ ان کے پاس اصطور کے علاقے کا ایک سردار لایا کمیا اور ان ہے اسے تل کردینے کے لئے کہا کمیالیکن انہوں نے ایسا کرنے ہے انکار کردیا اور زیر بحث آیت پڑھ کرسنائی۔ مجاہد اور ابن سیرین ہی قدی کو تل کردیا ہے کہ زیر بحث آیت تول باری (فاقلوا قیدی کو تل کردینے کی کراہت منقول ہے۔ ہم نے سدی ہے ان کا یہ قول بھی نقل کردیا ہے کہ زیر بحث آیت تول باری (فاقلوا

ابن جرتے ہے بھی ای متم کی روایت منقول ہے۔ ہمیں جعفر بن محد نے روایت بیان کی ہے، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے ، انہیں جاج نے ابن جرت کے سے روایت کی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور مائی تی ہے انی معیط کو بدر کے دن بندر کھنے کے بعد قبل کا تھا۔

ابو بجرحهام کہتے ہیں کہ فقہا وامصار قیدی کوئل کرنے کے جواز پر شغتی ہیں۔ ہمیں آس سنلے میں ان کے مابین کسی اختلاف رائے کاعلم بیں ہے۔حضور من المجینم سے توائر کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے قید یوں کوٹل کرنے کا تھم دیا تھا۔ آپ نے بدر کے دن عقبہ بن ابی معیط اور نعنر بن الحارث کو گرفتار ہونے کے بعد قل کرنے کا تھم دیا تھا۔ای طرح احد کے دن ابوعز وشاعر کو گرفتار کرکے فلل كرديا مماتعاب

بنوقر يظ نے عبد فلن كے بعد جب حضرت سعد بن معاذ رضى الله تعالى عند كے قيملے يرصادكم اتحا توان كے مردول كولل كرنے اور مورتول بچول کوگر فیآر کرنے کا تھم دیا حمیا تھا۔ان میں سے صرف زبیر بن باطا پراحسان کر کے اسے چھوڑ دیا حمیا تھا۔ای طرح خیبر ك بعض حصول كوصلحا فقح كيا حميا اور بعض كوبز ورشمشير-آب في ابن اني الحقيق يبودي بريشرط عائد كي تمي كدوه كوئى بات بوشيده منیں رکھ کالیکن جب اس کی خیانت ظاہر ہوگئ اور بیواضح ہوگیا کہ اس نے باتنس چھیائی ہیں تو آپ مل انتہا ہے اے آل کردیے كاظم ويديا

فتح كمه كروزآب في بلال بن خطل مقيس بن حبابه اورعبد الله بن سعد بن اني سرح نيز چند دوسر الوكول كول كردين كا تھم دیا تھا اور بیفر مایا تھا کہ اگر بیلوگ غلاف کعبہ سے چیٹے ہوئے بھی ہوں پھر بھی انہیں نہ چھوڑا جائے۔اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الل مکہ پراحسان کر کے انہیں جیوڑ ویا اور ان کے اموال کو مال غیمت بھی قرار نہیں ویا۔

صالح بن کیسان ہے مروی ہے، انہوں نے محمر بن عبدالرحمن ہے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبدالرحمن بن عوف ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بحررضی اللہ تعالی عنہ کو پیفر ماتے ہوئے ستاتھا کہ میری تمنا بیٹھی کہ جس دن فجاء و کومیرے یاس لا یا کماتھا بیں اے آگ میں نہ جلاتا بلکہ اے برہند کر کے آل کردیتا یا اسے بھا کرچھوڑ ویتا۔

حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے سوس کے ایک چود حری کو ایک کروہ کے لئے امان کا تھم جاری کردیا تھا۔اس چود حری نے امان کے لئے اس گروہ کیا فراد کے نام گنوائے تھے لیکن اپنانام بحول کمیا تھا۔ چنانچہ معزت ابد موی رضی الله تعالی عند نے اسے امان میں داخل نیس کیا اور اسے قل کرد یا حضور مل اللہ تعالی عند نے اسے قیدی کولل کردیے اور اے زندور کنے کے جواز کے سلسلے میں بیمتوا تر روایتیں موجود ہیں۔اس پرفتہا وامصار کا اتفاق ہے۔

البت قیدی سے فدید کے کراسے چھوڑ دینے کے سلسلے میں اختلاف رائے ہے۔ ہمارے تمام اسحاب کا قول ہے کہ قیدی سے مال كا فدينيس ليا جائے كا اور نه بى قيد يول كو الى حرب كے باتھوں فروخت كيا جائے كا كدوہ كرے مسلمانوں كے خلاف مف آراز ہوجا تھی۔امام ابوحنیغہ کا یہ بھی تول ہے کہ سلمان قیدیوں ہے ان کا تبادلہ بھی نہیں کیا جائے گا۔انہیں بھی بھی مسلمانوں کے خلاف دوبار وصف آرا ہونے نبیس دیا جائے گا۔ امام ابو بوسف اورا مام محرکا قول ہے کہ اگر مسلمان قیدیوں کے تباد لے میں مشرکین قيديوں كوچھوز ديا جائے تواس ميں كوئي حرج نبيس ہے۔

سفیان توری اور اوز امی کامجی بہی تول ہے۔ اوز امی کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو الل حرب کے ہاتھوں فروخت کردیے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم مرد قید یوں کو صرف ای صورت میں فروخت کیا جائے گا جبکہ مسلمان قید یوں کوان کے ذریعے چیزانے کی

صورت پیدا ہوجائے۔المزنی نے امام شافع سے روایت کی ہے کہ امام اسلمین کو اختیار ہے کہ جن لوگوں پر اسے فتح حاصل ہوئی ہے۔ ان پر احسان کرکے بلامعاوضہ انہیں چھوڑ دے یا فدیہ لے۔

جو حضرات مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں یا مالی معاوضہ کے بدلے قیدیوں کو چھوڑ دینا جائز قرار دیتے ہیں و وقول باری (فاما منا بعدوا ما فداء) سے استدلال کرتے ہیں۔ ظاہر آیت مال کے بدلے اور مسلمان قیدیوں کے تبادے میں اس کے جواز کا منتقلی ہے۔ نیزیہ کے حضور مل کھیلا نے بدر کے قیدیوں سے مال کا فدیہ لیا تھا۔

مسلمان قید یوں کے تباد لے میں اس کے جواز کے لئے یہ دعفرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے راوی ابن المبادک ہیں۔ انہوں نے ایوب سے ، انہوں نے ایوقلا بہ سے ، انہوں نے ایوالم بلب سے اور انہوں نے دعفرت مران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے قبیلہ تقیف کے لوگوں نے حضور ماہ ایک ہے کہ دوسیایوں کو گرفیار کرایا۔ حضور من فیلی ہے ہے بنوعام بن صحصعہ کا یک آ دی کو پکر لیا۔ اس مختلی پر آپ کا گزر بواوہ (سیوں میں بندھا ہوا تھا۔ جب تعنور من فیلی ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ تمہار سے لیفول کے جرم کی بنا پر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا: " جھے کیوں گرفیار کیا گیا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ تمہار سے لیفول کے جرم کی بنا پر "وہ کہنے گا" میں سلمان ہوتا ہوں " آپ نے فر مایا۔ "اگر تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم اپنے معالی فرد تا تا ہو ہوئی مز سے اس کی پر آپ من فیلی ہے کہا ہیں ہوگا ہوں جھے کھا نا دیجئے۔ آپ من فیلی ہے نے بہاری ضرورت ہے۔ " پھر آپ من فیلی ہوگا ہوں جھے کھا نا دیجئے۔ آپ من فیلی ہے یہ تمہاری ضرورت ہے۔ " پھر آپ نے ان دوسلمانوں کے بدلے میں اسے چوڑ دیا جنہیں تقیف کے لوگوں نے گرفیار کرایا تھا۔

ابن علیہ نے ابوب ہے، انہوں نے ابوقلا ہہے، انہوں نے ابوالمبلب ہے اور انہوں نے حضرت محران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور سان کے ایک قیدی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس روایت میں اس قیدی کے مسلمان ہوجانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جبکہ پہلی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلا ف نہیں ہے کہ اب اس صورت میں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمان قیدی کے بدلے میں مسلمان قیدی نہیں چھڑائے جا ئیں کے کوئکہ کی مسلمان کوائل کفر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔

حضور مل المجتنى و یا جائے گا۔ پھر یہ عموقع پر مشرکین کی یہ شرط اللیم کر لی تھی کدان کا کوئی آ دمی اگر مسلمان ہوکر مدید آ جائے گا تو اے واپس بھیجی و یا جائے گا۔ پھر یہ علم منسوخ ہوگیا اور حضور مل نظری ہے نے مسلمانوں کو کا فروں کے درمیان رہائش اختیار کرنے ہے منع فرمادیا۔ آپ نے فرمایا (انابری من کل مسلم مع مشرک۔ میں جراس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جومشرک کے ساتھ رہتا ہو) نیز فرمایا (من اقام بین افھر المشرکین فقد برئت مندالذمة ۔ جس مسلمان نے مشرکین کے درمیان اقامت اختیار کرلی اس سے ذمہ داری ختم ہوگئی)۔

آیت زیر بحث می احمال کرنے یا فدید لینے کا جوذکر ہے نیز بدر کے قیدیوں سے فدید لینے کی جوروایت منقول ہے وہ اس قول باری کی بنا پرمنسوخ ہے (فاقتلوا المشر کین حیث وجد تموهم وخذوهم واحصر وهم واقعدوالهم کل

#### **Click For More Books**

موصل فان تابو ا واقاموالصلوٰة واتوالز كوة فعلوا سهيله هر- پس مشركين گوتل كروجهال كهيں بھی انہيں پاؤ، انہيں پكزلو، انہيں کميرلواوران كے خلاف ہرگھات لگاؤ۔اگرووتو بهكرليں اور نماز قائم كريں اورز كؤة اواكريں توان كاراستہ چپوڑ دو) ہم نے ابن جرتج اور سدى سے بھی اس بات كی روایت نقل كى ہے۔

قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یومنون بائلہ ولا بالیوم الا اللہ ان الوگوں سے جنگ کر وجواللہ اور ہوم آخر پرایمان نہیں رکھتے) تاقول باری (حتی یعطوا الجزیة عن یدوهم صاغروں کیال تک کدوہ ہاتھوں سے جزید ی ذکیل ہوکر) یہ دونوں آیٹیں کافروں سے آنال کے وجوب کو مظممن ہیں یہاں تک کدوہ مسلمان ہوجا کی یا جزیدادا کریں۔اب مال کے ذریعے یا کسی اور صورت میں فدیدلیماس بات کے منافی ہے۔

دوسری طرف اہل تغییراور راویان آٹار کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورۃ برات سورۃ محمر سائن بھی ہے بعد نازل ہوئی تھی۔اس لئے منروری ہے کہ سورۃ برات میں مذکورہ تھم فدید کے اس تھم کا ناتخ بن جائے جس کا ذکر سورۃ محمر سائن تیکی ہیں ہوا ہے۔

### لرائی کب تک جاری رکھی جائے؟

قول باری ہے (حتی تضع الحرب اوزار حا۔ تا آئد الرائی اپنے ہتھیار رکھ دے) حسن کا قول ہے " تا آئکہ اللہ کی عبادت کی جائے اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تعمرایا جائے۔ "سعید بن جبیر کا قول ہے۔ تا آئکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی آمد ہوجائے وہ آکر صلیب کوتو ژدیں اور خزیر کوئل کردیں اور پھر کمری بھیڑی ہے کے سامنے آجائے لیکن بھیڑیا اس سے کوئی تعرض نہ کرے نیز دو شخصوں کے درمیان عداوت باتی نہ رہے فرا و کا قول ہے " تا آئکہ دنیا سے شرک اور گنا ہوں کا خاتمہ ہوجائے اور پھر دنیا جس مسلمان بھی ماتی رہیں مسلم بیند۔ "

ابو بمرجصاص کہتے ہیں کداس تاویل پرآیت کامنہوم یہوگا کہ غیر سلموں ہے اس وقت تک قال واجب ہے جب تک ایک بھی لانے والا باتی ندر ہے۔ (احکام القرآن ،جصاص ،سورت محرم النظیم ہیروت)

### ومن سورة المجادلة سورت مجادله سے ناتخ ومنسوخ آیات کا بیان

### سورة المجادلة كانام اوروجه تسميه

اس سورت کا نام المجاولہ ہے۔" المجاولہ" کامعنی ہے: بحث اور تحرار کرنے والی عورت اور بینام اس سورت کی پہلی آیت سے

ہاخوذ ہے۔ وہ آیت بیہ ہے: ترجمہ: (المجاولہ: ۱) ..... بیٹک اللہ نے اس عورت کی بات تی جوا ہے شو ہر کے متعلق آپ ہے بحث اور

تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ آپ دونوں کی گفتگور ہاتھا، بیٹک اللہ نخوب سننے والا نخوب دیکھنے والا ہے۔

بیرخا تون حضرت خولہ بنت مالک بن تعلیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ

نے ان سے اظہار کرلیا تھا ( لیتنی ان سے کہ دیا تھا کہ تمہاری پیٹے میں طرح ہے ) کرمانہ جا ہیت میں ظہار کو طلاق قرار

زیاجا تا تھا۔ اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت پریشان ہو کیں۔ اس وقت تک ظہار کے متعلق کوئی شری تھم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے وہ نی من نظیر کے عدمت میں حاضر ہو کی تا کہ اس مسئلہ ما صامح کریں اور انہوں نے نبی من نظیر ہے اس مسئلہ میں کا فی بھر اور کرار کی۔ اس لئے وہ نبی من نظیر کے اس مسئلہ میں کا فی منا اور کرار کی۔ اس لئے ان خاتون کو مجاولہ کہا کمیا اور ان می کہ منا سبت سے اس سورت کا نام المجاولہ در کھا گیا۔

بر کے داور کرار کی۔ اس لئے ان خاتون کو مجاولہ کہا کمیا اور ان می کی منا سبت سے اس سورت کا نام المجاولہ کہا گیا اور ان می کی منا سبت سے اس سورت کانام المجاولہ کہا گیا۔

### مورة المجادله كے متعلق احادیث

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کی ساعت تمہاری تمام آواز وں کومحیط ہے کہل اللہ تعالی نے نبی مل تھ چیلے پر ہیآ یت نازل فرمائی:

ترجمہ: (الحجاولہ: ۱) ..... بیتک اللہ نے اس عورت کی بات می جواپنے شوہر کے متعلق آپ سے بحث اور تکرار کررہی تمی۔ (سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۲۰۶۳ - ۱۸۸ مسنن نسائی قم الحدیث: ۳٤٥٧)

عروه بن الزجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا: برکت والی ہوہ ذات جس کی ساعت ہر چیز کو
محیط ہے میں حضرت خولہ بن تقلبہ کی بات پوری طرح نہیں من رہی تھی اوران کی پچھ با تمیں میری بچھ میں نہیں آر ہی تھیں "وہ رسول
اللہ ساؤٹٹٹٹٹٹٹ ہے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھیں اور کہ رہی تھیں: یارسول اللہ! میراشو ہر میری جوانی کھا کیا اور میرا پید (اس کی
اولاد کی کثر ت ہے ) پھیل کیا 'لیکن اب جب میں پوڑھی ہوگئی اور بچھ سے اولا وہونا منقطع ہوگیا تو اس نے مجھ سے ظہار کرلیا 'اے
اللہ! میں تیری طرف شکایت کرتی ہوں۔ وہ اس طرح کہتی رہیں 'حتیٰ کہ حضرت جریل بیدآیات لے کر تازل ہوئے: "قد سمع اللہ
اللہ! میں تیری طرف شکایت کرتی ہوں۔ وہ اس طرح کہتی رہیں 'حتیٰ کہ حضرت جریل بیدآیات لے کرتازل ہوئے: "قد سمع اللہ
قول التی تجاد لک فی زوجھا و تھکی الی للہ " (المجاد لہ: ۱) (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۹۳ میں جدید "تلفیص الحبیر ج س

ص، ۲۲ رقم الحديث:۱۶۱۲)

سورت المجادله كاز ماندنزول

علامہ ابن عطیہ نے کہا: اس پراجماع ہے کہ بورت مدنی ہے۔ (الحررالوجیزجہ ۱ ص ٤٣٤) اور بعض تفاسیر یس ہے کہ اس کی پہلی دس آیتیں مدنی ہیں اور یاتی آیات کی جی ۔

تر تیب معرف کے اعتبار سے اس سورت کانمبر ۸۰ ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار سے اس کانمبر ۱۰۰ ہے سورۃ المجادلہ سورت المنافقین کے بعد اور سورۃ التحریم سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

اورزیاده ظاہریہ ہے کہ سورہ المجاولہ سورہ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی کیونکہ اللہ تعالی نے الاحزاب میں فرمایا ہے: ترجمہ: (الاحزاب: ٤) .....اورتم المئی جن بویوں سے ظہار کرتے ہو (یہ کہتے ہو کہ ان کی پشت ان کی مال کی پشت کی شل ہے) ان کواللہ نے حقیقت میں تمہاری مال نہیں بنایا۔

اوراس کا تقاضایہ ہے کہ ظمبار کرنے ہے ہوی شوہر کے نکاح سے نہیں نگتی اور نہ وہ اس کی ماں ہوجاتی ہے۔ یہمرف ذمائنہ
جاہلیت کا مفروضہ تھا کیونکہ سورة الاجزاب کی اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ نے ظمبار کی وجہ ہے تباری حقیقی مائی نہیں بتایا اوران کو
تم پرحرام نہیں کیا۔ یہ جمالی تھم ہے اور اس کی تفصیل اللہ تعالی نے سورة الحجادلہ میں بیان فرمائی ہے اور اس کی تائیداس سے ہوتی ہے
کہ سورة الاجزاب کا ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ، ۹ ہے اور سورة الحجادلہ کا ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ه ، ۱ ہے اور چونکہ
فروة الاجزاب شوال پانچ ہجری میں ہوا تھا تو اس سے یہ تعین ہوجاتا ہے کہ سورة الحجادلہ میں ای دور میں یا اس کے پچھر صداحد
نازل ہوئی ہے۔

### سر گوشی پرصد قد کرنے کا تھم اور کنے تھم کابیان

وَأَطْهَرُ } وذلك أن الناس. كانو اقد أحفو ابر سول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة فتهاهم الله عز وجل: عنه وربعا وأطَهَرُ } وذلك أن الناس. كانو اقد أحفو ابر سول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة فتهاهم الله عز وجل: عنه وربعا قال فمنعهم في هذه الآية فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يدي نجو اه صدقة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: بعدهذه الآية في نبو اه صدقة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: بعدهذه الآية في نبو الله عن أمر الصدقة من نبوى فقال: { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُو ابَيْنَ يَذَيْ نَجُوَا كُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ قَنْمُ أَنْ تُقَدِّمُو ابَيْنَ يَذَيْ نَجُوَا كُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ قَنْمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله الله عَلَمُ ا

النعاس220 ابن الهنوج 358 ملى 358 ابن الجوزى 213 العنائق 73 ابن الهنوج 183. اے ایمان والو! جبتم رسول ہے سرگوشی کرنے کا ارادہ کروتو اپنی سرگوش ہے پہلے چھ صدقہ کیا کرو، یہ تہمارے لئے بہت اچھا اور نہایت یا کیڑہ ہے، پس اگرتم کو چھ نہ لیے ( توتم غم نہ کرو ) بیشک اللہ بہت بخشنے والا، بے صدرحم فرمانے والا ہے۔ ( مجاولہ

،12) نی كريم مل جيل سه مسئله يو چينے كيلئے لوگ آپ من الليل كى خدمت ميں حاضر موت تو الله تعالى نے انبيل منع كيا كه كثرت ے سوال ندکریں ۔ پس اس منع کی وجہ بیتی کدکوئی مخص آپ مان اللہ کی خدمت کسی حاجت کو لے کرآئے حالانکہ اس کی طاقت ادائیلی کی ندر کھے تی کہ دوآپ کے سامنے سر کوشی کرتا تو اس پر ان کوصدقہ کرنے کا تھم دیا حمیا۔ جو اصحاب رسول من تاہیم کیلئے بھاری محسوس ہواتو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرما کر پہلے تھم کومنسوخ کردیا۔ جس میں سرگوشی پرمعدتے کا تھم تھا۔ کیاتم اپنی سر کوشی سے میلے صدقہ کرنے سے تھبرا مجے، پس جبتم نے (صدقه) نه کیا اور اللہ نے تمہاری توبیقول فرمالی، پس تم نماز قائم رکھو اورز کو قدد یا کرواورالله اوراس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو،اوراللہ تمہارے کامول کی خوب خبرر کھنے والا ہے۔ (مجاولہ،13) اورنماز وزکو ہیدونوں واجب فریضے ہیں ان میں سے سی ایک میں بھی سی طرح کی کوئی رخصت نہیں۔

میں عبداللہ بن محر نے روایت بیان کی ،انہیں حسن بن ابی الربیع نے ، انہیں عبدالرزاق نے معمرے ، انہوں نے ایوب سے انهوں نے مجاہد سے تول باری (اذا ناجیت دالرسول فقدموا بین یدی نجوا کھ صدفة) کی تغیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عندنے بیفر مایا تھا کہ اس آیت پرمیرے سواکس نے عمل نہیں کیا یہاں تک کہ بیآ یت منسوخ ہوگئ - بیآ یت مرف ا کے محزی کے لئے تھی۔ (احکام القرآن ،جصاص ، بیروت )

نی مان المالی کے سامنے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے علم کی حکمتیں

نی ماندید سر گوئی کرنے یعن خفید طریقہ ہے آپ سے سوال کرنے پرجو پھے صدقہ کرنے کا تھم دیا ہے، اس کیسب ذیل

(۱) اس میں نی ساز کی بینے کی تعظیم اور تکریم کا اظہار ہے، کیونکہ مال خرج کرنے میں همقت ہوتی ہے اور جو چیز مشقت سے عاصل ہو،اس کی بہت قدرومنزلت ہوتی ہے،اس کے برخلاف جو چیز آسانی سے عاصل ہوجائے اس کی کوئی خاص قدرنہیں ہوتی اور جب مسلمان مال خرج كرنے كے بعد آپ سے سركوشي كرعيس محتواس سركوشي كى بہت قدرومنزلت ہوگی۔

(٢)اس مي فقرا مي مدد بي كونكدوه مدقة فقرا وكوديا جائكا-

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التوفي . ٥٥ ه كليت بين: (٣) ابن زيد في كها كدمنافقين ني من تفييز إس فيرضروري الايعني اورعبث سوال كرتے تھے،اس لئے اللہ تعالی نے ان كے سوال كرنے سے بہلے صدقه كرنے كا حكم ديا، تاكه دواس تيم كے سوالات

(٤) حسن بعری نے کہا بعض مسلمان تبائی میں نبی مان چیلے ہے سر گوشی کرتے تھے،اس سے دوسرے مسلمانوں نے سیمان كيا كه ثنايدوه تنهائي ميں ني من چيل كي تنقيص كرتے ہيں۔اس سےان كورنج مواءتب الله تعالى في تهائى ميں سركوشي كرنے سے ببلےان كوصد قدكرنے كاتكم دياتاكدو وتنهائي ميس سركوشي ندكري-

#### **Click For More Books**

علامه ابواسحاق احمد بن ابراہیم متوفی 428 ہے ہیں: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا: قرآن مجید میں ایک آیت ہے، جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا اور وہ یہ آیت ہے: " یا معا الذین امنوآ اذا تاجیتم الرسول" (انمجاد لہ: ۱۲۷) (الکشف والبیان ج ہ ص 261۔262 دارا حیاء التراث العربی، بیروت ۱۶۲۲ھ)

## نى مان غاليك سيم كوشى كرنے سے بہلے صدقه كرنا آيا واجب تھا يامستحب؟

المجاوله: ١٣ مين فرمايا: كياتم المين مركوش ن پہلے معدقد كرنے سے تھبرا گئے، پس جبتم نے (صدقد) ندكيا اور الله نے تمهاري توبة قول فرمالي - الاية

بعض علاء نے کہا، اس آیت میں مائی تی ہے سر گوشی کرنے سے پہلے صدقد دینے کا اسرااور حکم دیا ہے اور اسروجوب کے لئے
آتا ہے، اس کا معنی سے ہوا کہ بیصد قد کرنا واجب ہے اور دوسر سے علاء نے کہا ہے کہ بیصد قد واجب نہیں ہے مستحب ہے، کیونک اللہ
تعالیٰ نے فر مایا ہے: بیتمہارے لئے بہت اچھا اور نہایت پاکیزہ ہے اور اس قسم کے الفاظ نفلی کام کے لئے آتے ہیں، واجب کے
لئے نہیں آتے اور خمی ت یہ ہے کہ صدقہ کرنا شروع میں واجب تھا، بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہوگیا۔ کہی نے کہا، بیصرف ون ک
لئے ساعت میں واجب رہا، پھراس کا وجوب منسوخ ہوگیا اور مقائل بن حیان نے کہا: دی دن تک بیتم واجب رہا، پھراس کا وجوب منسوخ ہوگیا۔ (تفیر کہیرج، ۱۹ می ۱۹ موارا حیاء التراث العرفی، بیروت، ۱۹۸۵ھ)

### حضرت على رضى الله تعالى عنه كى وجه سامت كوتخفيف عاصل مونا

على بن علقمته الانماري بيان كرت بين كه حضرت على بن اني طالب رضى الله تعالى عند فرمايا: جب بيآيت نازل مولى:

"بایها الذین امنوآاذا ناجیت الوسول (الحادله: ۱۲) تو نیم فی کی از محصد فرمایا: تمهارا کیا خیال ہے لوگ ایک دینار مدقد کریں ہے؟ میں نے کہا: وواس کی طاقت نہیں رکھتے ،آپ نے فرمایا: نصف دینار؟ میں نے کہا: وواس کی طاقت نہیں رکھتے ،آپ نے فرمایا: نصف دینار؟ میں نے کہا: وواس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ،آپ نے فرمایا: تم تو بہت زاہد ہو، پھریاآیت مرکھتے ہیں؟ میں نے کہا، ( کھیے) جو کی ،آپ نے فرمایا: تم تو بہت زاہد ہو، پھریاآیت مازل ہوئی اللہ میں کا فات رکھتے ہیں؟ میں مدقد کرنے سے مجرا کے۔

حضرت على نے فرمایا: پس میر سے سب سے اللہ تعالی نے اس امت سے تخفیف کردی۔ (سنن ترفدی رقم الحدیث: ۲۳۰) اکابر صحابہ کا آپ سے سر گوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہ کرنا ، آیاان کے قل میں کسی طعن یا .....نقص کا موجب ہے؟

اکثر روایات میں فرکور ہے کے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے آپ سے سرگوٹی کرنے سے پہلے ایک وینارصد قد ویا تھا، اس کے بعد اس تھم پڑمل کرنے کی رخصت نازل ہوگئ اور اس تھم پڑمل کرنامنسوخ ہوگیا اور یہ بھی مروی ہے کہ اکا برصحابہ نے اس تھم پڑمل کرنے کا وقت یا یالیکن اس حکمل پڑمل نہیں کیا اور اس سے اکا برصحابہ پرطعن ہوتا ہے۔

### ومن سورة الحشو سورت حشر سے ناسخدومنسونحه آیات کا بیان

#### سورت كانام

اس سورت کا نام الحشر ہے اور بینام اس سورت کی اس آیت سے ماخوذ ہے: (الحشر: ۲) وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کا فروں کو پہلی بارجلاد طمن کرنے کے لئے ان کوان کے تھروں سے نکالا۔

اں سورت کا نام سورۃ بنی النفیر بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں میہود بنی النفیر کو لدینہ سے جلا وطن کرنے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔، حدیث میں ہے: سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورۃ الحشر کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا: اس کوسورۃ بنونفیرکہو۔ (میمح ابخاری رقم الحدیث: ٤٨٨٣)

سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عہاس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورة الحشر کے متعلق یو چھا،انہوں نے کہا، یہ بنونسیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:٤٨٨٢ صبح مسلم رقم الحدیث:٣١٠)

اس سورت کانام سورة الحشراس کئے ہے کہ حشر کامعنی ہے: لوگوں کواکٹھا کرنا ، اور بنونفیرکواکٹھا کرکے مدینہ سے لکالا گیا ، پھر
ان کوخیبراورشام کی طرف جلا وطن کرویا گیا۔ اور اس سورت کانام سورة بنونفیراس کئے ہے کہ اس سورت جس بنونفیرکوان کے گھرول
سے نکا کرل جلا وطن کرنے کا ذکر ہے ، یہ معیم بنونفیرکوان کے گھروں سے نکالا گیا تھا ، یہ سورت بالا تفاق مدنی ہے ، ترتیب معیف
کے اعتبار سے اس کانمبر ۹ ہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کانمبر 98 ہے ، یہ سورت البینہ کے بعداور سورت النصر سے پہلے
نازل ہوتی ہے۔

## تھم خنائم کے سبب مال فئے کے عموم کے ننخ کا بیان

هوعن قوله عز وجل: {مَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ النَّيْوَ فَي الْأَنْفَال { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَرَمْتُهُ مِنْ شَيْءً فَلَا اللهَ مَا كَان قبلها مِن فَلْمَ مَن فَي اللهُ مَن الْعَرْبُ وَابْنِ السَّبِيلِ } فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من سورة الحشر فجعل المحمس لمن كان له الفيء وصار ما بقي من الغنيمة لسائر الناس لمن قاتل عليها.

النعاس232.وفيه قول قتادة ابن سلامة 90 مك 370 وفيه قول قتادة ابن الجوزى 213 العتائق 77 ابن البتوج 191 ويلاحظ أن هناك خلافا فيها.

یو ساں بستیوں والوں سے جواموال نے کی کراپنے رسول پرلوٹا دیتے ،سووہ اللہ کے ہیں اور رسول کے اور (رسول کے )

چیز پر قادر ہے۔ (الانفال، 41) اس نے اس سے پہلے والی آیت کومنسوخ کردیا۔ لہذافنس مال فئے سے اور بقیہ مال غنیمت تمام لوگوں کیلئے ہوجنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہو۔

ثرح

۔ قادہ کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں مال غنیمت ان پانچ اصناف کے لئے تھالیکن پھر قول باری۔واعلہوا انما غنہ تھ من ہی و فان ملہ محسبہ جان لوکہ جو پچھ تہیں مال غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے) تا آخر آیت ہے بیٹکم منسوخ ہوگیا۔ (احکام القرآن بہورہ حشر ، بیروت)

### مال فئے کے عموم کافس کے سبب منسوخ ہوجانے کابیان

قول باری ہے۔ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول جو بحمالله في الله على رسول كودوسرى بستيوں والوں على دسوده الله على رسول كا) تا آخرآيت۔

پراس نے کاذکر ہواجس پرمسلمانوں نے اپنے محور سے اور اونٹ دوڑ اپنے سے۔اس نے کواللہ تعالی نے آیت میں نہ کورہ اصناف کے استان میں نہ کورہ استان کے لئے مخصوص کردیا۔ یہ پانچ اصناف ہیں جن کاذکر دوسری آیات میں بھی ہوا ہے۔ ظاہر آیت اس بات کا مقتضی ہے کہ نمانمین کا اس فئے میں کوئی حصد نہ ہوا ورصرف ان غانمین کو حصد لے جوان پانچ اصناف کے ذیل میں آتے ہیں۔

ابوبكر حبصاص كتب بي كد حضرت عرض الله تعالى عند في جب عراق في كرليا تو بجوصحابه كرام في السرز بين كو غائمين كو درميان تقييم كردين كا مطالبه كيا ان بي حضرت زبيرض الله تعالى عند اور حضرت بلال رضى الله تعالى عند وفير بها بحى شال متحد حضرت عمرض الله تعالى عند في أبيس جواب بي يفر ما يا تعاكد اكر بيل عراق كو غائمين بي تقييم كردون تو آخر بيل آف والول كي لي مجوبهي باتى نبيس دب كاد حضرت عمرض الله تعالى عند في ان حضرات كے مقابله بيل آيت زير بحث سے تا قول بارى (والذين جاووامن بحدهم ،اوران لوگوں كا بجي حق ب كوان كے بعد آئے ) استدلال كيا تھا۔ آپ في اس سلسلے مي حضرت على رضى

الله تعالى عنداور محابه كرام رضى الله تعالى عندكى ايك جماعت عدمثور ومجى كياتها-

ان حفرات نے یہی مشورہ و یا تھا کہ عراق کی سرز جن غانمین میں تقتیم ندگی جائے ، یہاں کے باشندوں کوان کی زمینوں پر برقر اررکھا جائے اور ان پرخراج عائم کر دیا جائے۔ چتا نچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے اسی پرعمل کیا اور صحابہ کی جماعت نے آیت زیر بحث سے استدلال میں آپ کی موافقت کی تھی۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکدا سے مفتو حدمرزمینوں کے سلسلے میں غنیمت والی آیت کے ساتھ طلا دیا حما ہے۔اگر اہام السلمین مفتوحہ سرز مین کی تقسیم کو سلمانوں کے لئے زیادہ فائدہ منداور بہتر سمجھے تواسے تقسیم کردے اوراگراس سرز مین پروہاں کے باشندوں کو برقر ارر کھنے اوران سے خراج وصول کرنے کوزیادہ سودمندد کیمھے تواس پڑمل کر لے۔

کیونکہ آیت زیر بحث کا تھم خراج وصول کرنے کے سلسلے میں اگر ثابت ندہوتا اور اس کے اول وآخر کی حیثیت یکسال نہ ہوتی توصی ایہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ضرور ذکر کرتے اور انہیں سے بتاتے کہ بیآیت منسوخ ہو پھی

ہے۔ کیکن جبان معنرات نے آیت کے تنخ سے معنرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں استدلال نہیں کیا تواس سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ آیت کا تھم ان معنرات کے نز دیک ثابت تھا اور ان کی نظروں میں اس کے ساتھ معنرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اشدلال درست تھا۔

اس طرح دونوں آیتوں کوجمع کرنے کی صورت بیں بیمنہوم حاصل ہوا۔ جان لوجو کہ کچھ مال ننیمت تم نے حاصل کیا ہے ،
اراضی کے سوااموال میں اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے اور اراضی بیں اللہ کے لئے پانچواں حصہ ہوگا۔ اگر امام المسلمین ایسا
کرنا پسند کرے۔ اور اللہ تعالی اپنے رسول کو جواراضی بطور فئے دلوائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی اگر امام المسلمین ان اراضی
کوان کے مالکوں کے قبضے میں رہنے دینا چاہے۔ "یہاں رسول (اللہ (صلی اللہ علید آلدوسلم)) کے ذکر کا مقصد بیہ ہوگا کہ بیمعالمہ
آپ کوتفویض کردیا میں ہے آپ جمعی کومنا سے معیس اس کامصرف قرار دیں۔

حضرت عمرض الله تعالی عند نے آیت زیر بحث کے الفاظ (کیلا یکون دولة بدن الاغنیاء مدکھ تاکہ وہ امال فی جہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے) نیز (والذین جاوا من بعدهم) اے استدلال کرتے ہوئے فرمایا تھا آگر میں اس سرز مین کوغانمین کے درمیان تقیم کردوں تو یہ تہارے دولتمندوں تک کے قبضے میں آجائے گی اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لئے بچھیس رہے گا حالانکہ اللہ تعالی نے اپنے تول (والذین جانوا من بعدهم) کے ذریعے اس میں ان کو گول

جب حضرت عمرض الله تعالی عندی رائے میں آیت زیر بحث کی دلالت کا تھم برقر ارد ہامنسوخ نہیں ہوا۔اور صحابہ کرام نے مجی آپ کے ساتھ اس امر میں اتفاق کیا کہ سرز مین عراق کے باشندوں کو ان کی زمینوں پر برقر ارد کھ کر ان سے خراج وصول کیا جائے تو آپ نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیف بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو زمینوں کی پیائش کے

ليحراق روانه كرديا\_

چٹانچہان دونوں حضرات نے وہاں جا کرزمینوں کی پیائٹ کرنے کے بعدان پر متعین اندازوں کے مطابق خراج عائد کردیا اور گردنوں بینی افراد پر جزیدلگادیا۔ جزید عائد کرنے کے سلسلے میں ان دونوں حضرات نے لوگوں کے بین طبقے بنادید، ایک طبقہ وہ تھا جو سالانہ بارہ درہم ادا کرتا تھا، دوسرا چوہیں درہم اور تیسرااڑتالیس درہم۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی حنہ کے اس انظام میں بعد میں آنے والے ائر مسلمین نے کوئی ردو بدل یا ترمیم و سے نہیں کی۔ اس طرح اس انتظام پرسب کا اتفاق ہوگیا۔

### مفتوحدزمینول کے بارے میں احکام

جن سرزمینوں کی بزور شمشیر فتح کیا جائے ان کے احکام کے متعلق اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہارے اصحاب اور سفیان قوری کا قول ہے کہ امام المسلمین کو بیا ختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس سرز بین کواس کے باشندوں اور مال ودولت سمیت پانچواں حصہ نکالنے کے بعد غانسین کے درمیان تقسیم کردے اور اگر چاہے تو اس پر دہاں کے باشندوں کو برقر ارر کھے اور خراج عائد کردے۔

اس صورت میں بیرز مین اس کے باشندوں کی ملکیت میں رہے گی اوران کے لئے اس کیمینی وشراء جائز ہوگی۔
امام مالک کا قول ہے کہ جس سرز مین پر صلح ہوئی ہواگر اہل صلح اسے فر دخت کریں تو ان کی بی فر دخت جائز ہوگی اور جس سرز مین پر بز در شمشیر قبضہ کیا گیا ہوا ہے گئے کہ اہل صلح میں سے جولوگ مسلمان ہوجا کیں سے وہ اور مین پر بز در شمشیر قبضہ کیا ہو وہاں کے باشندوں میں سے جولوگ زمینوں اور اپنے مال کے زیادہ حق دار ہوں گے۔ جس سرز مین پر بز در شمشیر قبضہ کیا گیا ہو وہاں کے باشندوں میں سے جولوگ مسلمان ہوجا کی گئے گئے ان کی دینیں مسلمانوں کی ہوں گی ۔ کونکہ ان کی دھینیں مسلمانوں کی ہوں گی ۔ کونکہ ان کی دھینیں مسلمانوں کے لئے نئے بن جاتی ہو اتی ہے۔

ا مام شافتی کا قول ہے کہ جس سرز مین پر بزور شمشیر قبضہ کیا گیا ہواس کا پانچواں حصد دہاں کے باشندوں کو دے دیا جائے اور باتی چار جصے غانمین کوئل جا کمیں گے۔ پھر جو تحف بخوشی اپنے حق سے دست بردار ہوجائے گا۔ امام المسلمین کو اسے ان پر دقف کردینے کا اختیار ہوگا۔ اور جو تحف بخوشی دست بردار نہیں ہوگا وہ اپنے مال کا ذیا دوحق دار قرار یائے گا۔

ابو بکر حبصاص کہتے ہیں کہ مفتوحہ مرز مین یا تو غانمین کودے دی جائے گی اورا یام المسلمین کواسے کی حالت میں بھی ان سے
الگ رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی فنص اپنے تق سے بخوشی دست بردار ہوجائے یا یا ام المسلمین کو یہ اختیار ہوگا کہ اس سرز مین
پروہاں کے باشدوں کو برقر ارد کھتے ہوئے زمین پرخراج عائم کردے اور لوگوں پرجزید لگادے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
منسے عراق کے دبی علاقوں کے سلسلے میں طریقہ کا را ختیار کیا تھا۔

جب تمام محابر کرام نے حضرت عمر ضی اللہ تعالی عند کے اس اقدام کی تصویب کی تھی جوانہوں نے ارض سواد (عراق کے دہی طاقوں) کے انتظام کے سلسلے میں افھایا تھا، اگر چہ بعض حضرات نے ابتدا میں غانمین کے حق کوسا قط کرنے کی مخالفت کی تھی لیکن مجرب اس انتظام پر شنق ہو مھے تھے۔

#### **Click For More Books**

تواس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غانمین نہ تومغنو حدمرز مین کی اور نہ ہی وہاں کے باشندوں کی گردنوں کی ملکیت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔البتہ اگرامام السلمین ایسا کرنا پہند کر ہے تو پھرانہیں ملکیت حاصل ہوتی ہے۔اس لئے کہ اگر غانمین کومغنو حدسر زمین کی ملکیت حاصل ہوجاتی توحضرت عمرضی اللہ تعالی عند انہیں چھوڑ کردوسروں کواس کا مالک قرار نہ دیتے۔

اورآپ نے قول باری (کیدیکون دولہ بین الاغدیآ مِنکم) نیز (والذین جآ وَامن بعدهم) سے جواسدلال کیا تھا غائمین اس استدلال کو برگزشلیم نہ کرتے لیکن جب تمام لوگوں نے آیت سے جعرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے اس استدلال کوشلیم کرلیا تواس سے یہ دلالت حاصل ہوئی کہ غائمین مفتوحہ مرزمین کی ملکیت کے حق دار نہیں ہوتے الابید کہ امام المسلمین انہیں اس کی ملکیت و یتا بیند کرے۔

ب کے اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ امام السلمین کوشر کین کے تیدیوں کوئل کردینے کا اختیار ہوتا ہے اوروہ آئیں زندہ رکھ کر غانمین کے درمیان تقسیم بھی کرسکتا ہے۔اگر ان قیدیوں میں غانمین کی ملکیت کا ثبوت ہوجا تا تو پھرا مام السلمین کو غانمین کے دوسرے اموال کی طرح ان قیدیوں کوتلف کرنے کا اختیار نہ ہوتا۔

جب امام السلمین کودرج بالا دونوں اختیارات حاصل ہیں تواس سے یہ بات ٹابت ہوگئ ک مال غنیمت محفوظ کر لینے کے بعد غانمین کونہ تو گردنوں کی اور نہ بی زمینوں کی ملکیت حاصل ہوتی ہے الایہ کہ امام السلمین ایسا کرنا جاہے۔

ہ ہیں پردہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جے سفیان توری نے بھی بن سعید ہے، انہوں نے بشیر بن بیار ہے اور انہوں نے ہمل بن ابی حقمہ سے نقل کیا ہے کہ حضور من فائیل نے خیبر کو دوحصوں میں تقسیم کردیا ایک حصے کی آمدنی اپنی ضروریات کے لئے مخصوص کردی تھی اور دوسرے جھے کومسلمانوں کے درمیان اٹھارہ حصے فی کس کے حساب سے تقسیم کردیا تھا۔

اگر پوراخیبرغانمین کی ملکیت ہوتا تو آپ مل پہنچیلم اس کے نصف کوا پی ضروریات کے لیے مخصوص نہ کرتے حالانکہ خیبر بزور شمشیر فتح ہوا تھا اس پرید بات بھی دلالت کرتی ہے کہ آنے کہ بزور شمشیر فتح کیا تھا اور اس کے باشندوں پراحسان کرتے ہوئے انہیں وہاں برقرار رہنے دیا تھا۔

اس طرح آیت کی دلالت ، اجماع سلف اور سنت سے یہ بات معلوم ہوئی کدامام اسلمین کومفتو حدزمینوں کو فائمین کے درمیان تغییم کردینے یا آئیس وہاں کے باشدوں کی ملکیت ہیں رہند دینے اور قراح عاکد کردینے کا اختیار حاصل ہے۔

اس پر ہمل بن صالح کی روایت دلالت کرتی ہے جو آنہوں نے اپنے والدے اور آنہوں نے حضرت الاہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی ہے کہ حضور مائیلی ہے فر مایا معموات نے اپنے معمود رہم کی اوائیگی روک دی ،شام نے اپنے معنہ نقل کی ہے کہ حضور مائیلی ہے اردب (ایک بڑا میتانہ) اور درہم کی اوائیگی روک دی ،شام نے اپنے معرف (ایک بیتانہ) اور دیتار کی ۔ اور پھراکی طرح ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ "

یردوایت سنا کر حضرت الوہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ اس روایت کی صدافت پر ابوہر یرہ وضی اللہ تعالی عنہ کا گوشت یردوایت سنا کر حضرت الوہر یہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ اس روایت کی صدافت پر ابوہر عمون کی ادائیگی ہے لوگ با در آس کا خون گواہ ہیں۔ " اس روایت میں حضور ماؤر کی بنا پروہ زیادیا کی طرف لوٹ آئی سے ۔ تا می با پروہ زیادی طرف لوٹ آئی سے۔ زیاد ہے کی میں اللہ کے واجب حقوق کی اوائیگی ہے لوگ اللہ کی عدم اوائیگی کی بنا پروہ زیادہ المیت کی طرف لوٹ آئی سے۔ زیادہ بالمیت میں ہوگی لوگ اللہ کی عدم اوائیگی کی بنا پروہ زیادہ المیت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ زیانہ جا لمیت میں ہوگی لوٹ ا

کے حقوق ادائیں کرتے تھے۔

یہ بات معنرت عمر منی اللہ تعالی عند کے اس طریق کاراور پالیسی کی صحت پر دلالت کرتی ہے جو انہوں نے عراق کی زمینوں کے متعلق اختیار کیا تھا۔ نیز یہ کہ انہوں نے ان زمینوں پر جو خراج عائمہ کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایساحق ہے جس کی ادائیگی واجب تھی۔
اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے سواد عراق کے متعلق مضرت عمر ضی اللہ تعالی عند کی جس پالیسی کا ذکر کیا ہے اس پر اجماع نہیں ہوا تھا کیونکہ صبیب بن الجی ثابت و غیرہ سے تعلید بن یزید الجمانی سے روایت کی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے بمراہ معنرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے یاس دیوان خانے میں گئے۔
تعالیٰ عند کے یاس دیوان خانے میں گئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے ان سے فر ما یا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہتم ایک دوسرے کی گردنیں اتار نے لگ جاؤ گئے تو میں عراق کی ساری دمیمی زمینیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس سنسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے متعلق جو درست روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسواد عراق تقسیم نہ کرنے اور و بال کر، باشند دل کوان زمینول پر برقر ارر کھنے کامشور و دیا تھا۔

اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے معترض نے جوروایت نقل کی ہے وہ اس پس منظر میں درست نہیں معدوم ہوتی ۔ اس لئے کہ انہوں نے جب لوگول کو خطاب کر کے یہ بات کہی تھی وہ یا تو وہی تھے جنہوں نے سوادعرات کو فتح کی تھااوراس بنا ، پر دیس کی ملکیت اور تقسیم کے حق دار بن گئے تھے اور ایام المسلمین کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں تھا یا مخاطب وہ لوگ تھے جنہوں نے سوادعراف کو فتح نہیں کیا تھا یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے لئے کرکویہ بات کہی تھی جس میں ملے جلے لوگ تھے ، یعنی وہ بھی جوعرات کی فتح میں شریک تھے اور وہ بھی جواس میں شریک نہیں تھے۔

اب جولوگ فنے میں شریک ندہوئے ان سے یہ بات کہنی درست ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی فخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مال غنیمت غانمین کے سوا دوسروں کو دے دیا جائے۔اور غانمین کواس سے خارج کر دیا جائے یا یہ کدان میں ملے جلے لوگ ہوں یعنی ایسے بھی جو فتح میں شریک ہو کرغنیمت کے حق دار ہے شتے اور ایسے بھی جو فتح میں شریک نہیں ہوئے تتے۔

یہ بھی پہلی صورت کی طرح ہے کیونکہ جولوگ فتح میں شریک نہ ہوئے ہوں ان کے لئے مالی غنیمت میں حصہ مقرر کرنا اور مال غنیمت کوان کے اور شریک ہونے والول کے درمیان تقسیم کردینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان لوگوں سے کہی تھی جوسواد عراق کی فتح میں شریک تھے دوسرے لوگ ان میں شامل نہیں تھے۔

اگریہ بات اس طرح تنی اور یبی لوگ سواد عراق کے حق دار ہتے ، دوسر نے بیں ہتے۔ نیز امام السلمین کو اس بارے میں کوئی اختیار بھی نہ تھا تو پھراس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ان لوگوں کا حق دوسروں کو دے دینا جائزی نہ تھا۔

تا کہاں کے بینچ میں اوگ ایک دوسرے کی گردن اتارنے پرآ مادہ ہوجاتے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی ادر پر ہیز گاری سے بیتو قع بی نہیں ہوسکتی تھی کہ جس حق کی حفاظت اور گھرانی کا فریضہ آپ پر عائد تھا اس میں کوتا ہی کرتے ہوئے آپ دوحق غیر ستحق کے قبضے میں چلے جانے کی اجازت دے دیے۔

نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ان لوگوں کو ناطب نہیں بنایا تھا جنہوں نے سواد عراق کو فتح کیا تھا۔ اس خطاب کی صرف ان لوگوں کے ساتھ تخصیص نہیں تھی بلکہ دوسر ہے بھی اس میں شامل تھے اور یہ بیات ای روایت کے فساد ک رکیل ہے۔

مغتوحة دمینوں کی ملکیت کے متعلق درج بالاسطور میں ہمارے بیان کردہ اصول کے ثبوت کے بعد نیز حضرت محررضی اللہ تعالی عنداور تمام سحا ہرام ہے اس روایت کی صحت کے بعد جس کے مطابق آپ نے سواد عراق تقسیم نہیں کیا تھا بلکہ وہاں کے باشدوں کو ان زمینوں پر برقر اررکھ کران پر خراج عائد کردیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے انتظام کی نوعیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔

تجولوگ تواس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عمر منی اللہ تعالی عند نے ان لوگوں کوان کی ملکیوں پر برقر ارد ہنے دیا تھا ان کے اموال ان کے قبضے میں رہنے دیے تھے اور انہیں غلام قرار نہیں دیا تھا۔ یمی وہ بات ہے جوہم نے اس سلسلے میں اپنے اصحاب کے مسلک کے متعلق بیان کی ہے۔

تجود وسرے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کوان کی اراضی پراس شرط کے ساتھ برقر ادر کھا تھا کہ یہ اوگ اوگ اپنی اراضی سمیت مسلمانوں کے لئے فئے تنے اور انہیں ان کی زمینوں کی ملکیت حاصل نہیں تھی۔ بعض دوسرے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے انہیں آزاد قرار دے کران کی زمینوں پر برقر ارد کھا تھا اور ان کی زمینیں مسلمانوں کے مصالح کی خاطر وقف تھیں۔

ابو بكر حبصاص كہتے ہيں كداس امر ميں كوئى اختلاف نہيں ہے كدائل سواد ميں سے جو محض مسلمان ہوجاتا وہ آزاد ہوتا اوركوئى المخفس اسے غلام نہيں بناسكا تھا۔ حضرت على رضى اللہ تعالى عند كے متعلق روایت ہے كدآ پ كے عہد خلافت ميں ایک و ہقان يعنی زميندار مسلمان ہو كہا تو آ پ نے اس سے فرما يا تھا كدا كرتم اپنی زمين پر قابض رہنا چاہوتو ہم تم سے جزيہ ہٹاليس محاور تمهارى زمين سے جزيہ ہٹاليس محاور تمهارى زمين سے جزيہ ہٹاليس محاور آگرتم اپنی زمين جيوڑ جاؤ كے تو ہم اس زمين كے ذيا وہ حق دار مثمريں كے۔

ای تشم کی روایت حضرت محروضی الله تعالی عند کے متعلق مجمی ہے۔ نبرالملک کے علاقے کی ایک زمیندار فی جب مسلمان مومئی تو آپ نے اس سے یمی بات فر مائی تھی۔ اگر سواد عراق کے باشندے غلام ہوتے تومسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے غلام زائل نہ ہوتی۔

آگریکہا جائے کہ ان دونوں حضرات نے بیفر مایا تھا کہ اگرتم اپنی زمین چھوڑ جاؤ تو ہم اس زمین کے زمین حق دارقرار پانکیں سے اس کے کہ ان دونوں حضرات کے دراصل مقصد بیتھا کہ اگر دہ اپنی زمینوں کوآبادر کھنے سے عاجز رہیں تو ہم انہیں آباد کریں سے اورفصلیں کاشت کریں سے تاکہ ان زمینوں پرواجب ہونے والے مسلمانوں کے حقوق بعنی خراج معطل ہو کررہ جانکیں۔

ہمارے بزدیک امام السلمین ان لوگوں کو اراضی کے متعلق یمی اقدام کرے گا جو انہیں آبا دکرنے سے عاجز ہوجا نمیں۔

ہفارے خدکورہ بالا بیان سے جب بیہ بات ثابت ہوگئ کہ اللی سوادیش سے جولوگ مسلمان ہوجا کیں وہ آزاد ہوں مے تو اس سے بیہ بات بھی ہمان کی ملکیت کے تحت ہوں گی جس طرح ان کی گردنیں اصل حالت یعنی آزادی پر برقرار رکمی محتی تھیں۔
رکمی محتی تھیں۔

ہمارے خالفین کے نزویک امام المسلمین کے لئے جس بنا پر بیہ بات جائز ہے کہ دوان کی گر دنوں سے غانمین کے جن کو منقطع کر کے ان کی زمینوں کومسلمانوں کے لئے وقف کرد ہے اور ان زمینوں کا خراج مسلمانوں کے مصالح میں صرف کرے ای بنا پر اس کے لئے بیجی جائز ہے کہ ان زمینوں پر ان کی ملکیت کو برقر ارر کھتے ہوئے ان کا خراج مسلمانوں کے مصالح میں صرف کرے۔

کونکہ مسلمانوں کے لئے بیرجائز نہیں کہ وہ ان زمینوں سے ان پر قابضین کی ملکیت کی نفی کر دیں جبکہ مسلمانوں کو ان زمینوں کی ملکیت بھی حاصل نہیں ہوںکتی۔ دولتوں حالتوں ہیں مسلمانوں کو صرف وہاں کے خراج پر حق حاصل ہوتا اہیں ان زمینوں کی ملکیت کاحق حاصل نہ ہوتا۔

سیخی بن آدم نے حسن بن صالح کی طرف سے ان کار قول نقل کیا ہے کہ ہم نے توبیس رکھا ہے کہ جس مال پر مسلمان تمال کے ذریعے بزور شمشیر غالب آجا کمیں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے اور جو مال ملح کی بنا پر حاصل ہود وہ نے کہلاتا ہے۔

رہ کیا سواد عراق کا مسئلة وہم نے اس کے متعلق من رکھا ہے کہ پہلے بطیوں کے قبضے جس تھا پھرائل فارس اس پر قابض ہوگئے اور نہلی انہیں خراج اور کے دیا۔ دیر نے والے اور نہلی انہیں خراج اور کرتے رہے۔ جب اہل فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا تو انہوں نے سواد عراق کی نیز جنگ نہ کر نے والے دہقانوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے مردوں پر جزید عائد کردیا اور ان کے قبضے میں جوزمینیں تھیں ان کی پیائش کر کے ان پر خراج عائد کردیا۔ جوزمین کی کے قبضے میں نہیں تھی اس پرخود قبضہ کرلیا اور بیز مین امام المسلمین کے لیے منی (مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے امام المسلمین اپنے لئے اس میں سے جو چیز الگ کرے وصفی کہلاتی ہے) بن میں۔ "

ابوبكر حبساص كہتے ہيں كد سن بن صالح نے كو يا يہ مسلك اختيار كيا ہے كہ الل فارس كى مملكت بين بعلى لوگ آزاد شهريوں ك حيثيت سے رہتے ہتے اس لئے ان كى زمينوں پر ان كى طكيت بحال تھى۔ پھر جب مسلمان الل فارس يعنى ايرانيوں پر غالب آ مح اور ان ايرانيوں نے بى مسلمانوں كا مقابلہ كيا تھا۔ بہلميوں نے مقابلہ ہيں كيا تھا تو ان كى زمينيں اور گردنيں اى حالت پر باتى رہے دى كئي جس پر بيا برانيوں كے ذمانے بير تھيں۔

چونکہ ان نمطیع ں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ نہیں لیا تھا اس لئے ان کی زمینیں اور گردنیں صلح کی بتا پر حاصل ہونے والی زمینوں کے معنی میں ہوگئیں۔البتہ اگر بیر مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتے تو اس صورت میں مسلمان ان کی زمینوں اور گردنوں کے مالک بن جاتے۔

حسن بن صالح کی بیتو جیدای صورت میں احمال کے درج میں قابل تبول ہوسکتی تھی۔ اگر حضرت عمر رض اللہ تعالی عندا بنے الن رفقاء کے مقابلہ میں جنہوں نے آپ سے سواد عراق کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا کتاب اللہ کی دلالت سے استدلال نہ کرتے۔ حصر ت

عمرضی الله تعالی عندنے جواستدلال کیا تھاوہ حسن بن صالح کی بیان کردہ تو جیہ ہے بالکل مختلف تھا۔

اگریدکہا جائے کہ حضرت عمرض اللہ تعالی عند نے سوادعراق کی اجارہ کے طور پروہاں کے باشندول کے حوالے اس لئے کردیا تھا کہ غانمین نے بطیب خاطر اس بات کو قبول کرلیا تھا۔ اجرت کو خراج کا نام ویا جاتا ہے۔ حضور سنی تفاییم کا ارشاد ہے (الخراج بالفیمان خراج بعنی اجرت اور آمدنی کا استحقاق تاوان کی ذمہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے) آپ کی اس سے مرادخر بدشدہ غلام کی اجرت ہے جب اسے عیب کی بنا پرواہی کردیا جائے۔

ابو بگر حبصاص کہتے ہیں کہ یہ بات کی وجوہ سے غلط ہے۔ ایک وجہتویہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوادعراق پر خراج عائد کرنے اور اسے غانمین کے درمیان تقسیم نہ کرنے کے سلسلے میں غانمین کی رائے اور ان کی رضامندی معلوم نہیں کی تھی۔ بکسہ آپ نے صرف محابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اور جن حضرات نے تقسیم کا مطالبہ کیا تھا ان کے سامنے اپنی بات کو دلائل سے واضح کر زیا تھا۔

اگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غانمین کی رضامندی اوران کی خوشی معلوم کرتے توبیہ بات بھی روایات کے ذریعے اس طرح منفول ہوتی ہے جس طرح رفقاء کے ساتھ آپ کی بحث واستدلال اور مراجعت منقول ہوئی ہے۔

اگریے کہا جائے کہ بیہ بات منقول ہوئی ہےا دراس کا ذکر بھی ہے۔اساعیل بن انی خالد نے قیس بن انی حازم ہے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم لوگوں کے سروار تھے۔ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے سواد عراق کا چوتھائی عطا کیا تھا۔ہم تین سالوں تک یہ چوتھائی اداکرتے رہے۔

پھر چر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے پاس آئے ، آپ نے ان سے کہا: "بخداا کر میں تقسیم کرنے والا نہ ہوتا اوراس تقسیم کی فر میں میں میں انہوں اوراس تقسیم کی فر میں میں انہوں اوراس تقسیم کی فر میں انہوں انہوں کے میں انہوں کی اب میرانہوں کی اب میرانہوں کے اس میں انہوں کے اس میں انہوں کے اس میں کہ دو۔ " کہتم لوگ اے مسلمانوں کو واپس کردو۔ "

چنانچ جریر نے ایسای کیااور حعزت عمر رضی الله تعالی عند نے انہیں انعام کے طور پرای دینار دیے۔ پھرایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے تکی امیر المونین! میری قوم نے آپ کے ساتھ ایک بات پر مصالحت کرلی ہے لیکن میں اس مصالحت پراس وقت تک رضامند نہیں ہوں گی جب تک آپ میری مٹی سونے سے نہ بھر دے گے، ایک زم رفتار اونٹ اور ایک سرخ رنگ کی جمانر دار جاور نہ دیں ہے۔ چنانچ حضرت عمرضی الله تعالی عند نے یہ چیزیں اس عورت کودے دیں۔

الا بمرجعاص کہتے ہیں کہ اس روایت میں بیدلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زمینوں کی ملکیت بھی عطا کر دی تھی ۔ عین ممکن ہے کہ آپ نے انہیں پہلے تراج کا چوتھائی عطا کیا تھا بعد میں بیمناسب سمجھا کہ انہیں تراج کی بجائے مرف ان کے وظا کف دیے جائیں جوتمام لوگوں کودیے جاتے تھے تا کہ سب کے ساتھ یکسانیت کا برتاؤ ہوجائے۔

یہاں یہ بات کیے کی جاسکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ان لوگوں کی رضامندی حاصل کر کے بیقدم اٹھا ؛ تھا جب کر آپ نے بیدواضح کردیا تھا کہ آپ کی رائے میں ان سے اب بیمراعات واپس نے کرمسلمانوں پرلوٹا دی جائے اور بیجی

واضح کردیا تھا کہ آپ کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نبیں ہے کیونکہ آپ کے خیال میں یہ بات مسلمانوں کے حق میں بہتر اور زیادہ سود مند تھی۔

رہ گیاعورت کامعاملہ تو آپ نے یہ چیزیں اسے بیت المال سے دی تھیں کیونکہ آپ کے لئے ایسا کرنا جائز تھا۔ آپ لوگوں کے قبضے سے سوادعراق کا خراج وغیرہ دا کہ لئے بغیر بھی انہیں بیت المال سے دے سکتے تھے یمعترض کا بیکہنا کہ خراج اجرت ہے کئی وجوہ سے غلامیے۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اجارہ اگر ایک مدت کے لئے ہوتو جب تک مدت معلوم نہ ہویہ درست نہیں ہوتا۔ نیز الل سوادیا تو غلام تھے یا آزاد ،اگر غلام تھے تو آقا کا اپنے غلام سے اجارہ کرنا جائز نہیں ہوتا اور اگر آزاد تھے تو پھر کیسے جائز ہوگیا کہ ان کی گردنیں تو اصل جزیہ پر رہنے دی جاتیں اور ان کی اراضی ان کی ملکیت میں نہ رہنے دی جاتی۔

نیز اگر دہ غلام ہوتے تو ان کی گر دنوں کا جزیہ لینا جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ اس سئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غلاموں پر کوئی جزیہ بیس ہوتا۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مجور اور دوسرے درختوں کا اجارہ جائز نہیں ہوتا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجور کے درختوں نیز دوسرے اشجار کا خراج وصول کیا تھا جس ہے یہ بات معلوم ہوگئی کہ خراج اجرت نہیں ہے۔

#### خراجي زمين اوراس كااجاره

خراجی زمین کی خریداورا سے اجارہ پر لینے کے جواز کے بارے میں فقہا، کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوزاعی کا بھی بہی قول ہے امام مالک نے کہا ہے کہ میں خراجی زمین اجارہ پر لینے کو کروہ سمجھتا ہوں۔ شریک نے بھی خراجی زمین کی خریداری کو کمرو بمجھا ہے انہوں نے کا ہے کہ خراجی زمین خرید کہ اپنی گردن پر ذات نہ سوار کرلو۔

طحاوی نے ابن انی عمران سے اور انہوں نے سلیمان بن بکار سے نقل کیا ہے کہ ایک فخص نے المعانی بن عمران سے خراجی زمین میں فصل کا شت کرتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس سے منع کردیا۔ اس پر ایک فخص نے ان سے کہا کہ آپ خود خراجی زمین میں کا شت کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، بھتیج ابرائی کی بات میں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان خراجی زمین کرایہ پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ان کے جانوروں کو کرایہ پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ان کے جانوروں کو کرایہ پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ان کے جانوروں کو کرایہ پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

ابوبکر حبصاص کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے فراجی زمین فریدی تھی ،حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور مان نظرتا ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا (لاتت نروا الضیعة فتر غیو افی الدنیا زمینیں

#### **Click For More Books**

حاصل نہ کرو کہ پھر تہمیں دنیا ہے رغبت پیدا ہوجائے گی ) حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا تھا۔" رازان کی بات رازان میں ہےاور مدینہ کی بات مدینہ میں ہے۔" حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی راذان میں زمین تھی اور راز ذان خراج کا علاقہ تھا۔

یہ میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سواد عراق میں زمینی فریدی تھیں۔ یہ بات دومعنوں پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تو سے کہ یہ زمینیں وہاں آبادلو گوں کی ملکیت تھیں اور دومری بات یہ کہ مسلمان کے لئے ان کی فریداری مکروہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مردی ہے کہ انہوں نے اہل فراج میں سے مسلمان ہوجانے والوں کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر ہے اپنی زمینوں پر آبادر ہیں تو ان کی زمینوں سے خراج وصول کیا جائے ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے ذمیوں کی زمین کی خریداری کونا پسند کیا تھا۔ انہوں نے بیکہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمی کا فر کے گلے میں جو چیز لٹکاوی ہے اسے اپنے گلے میں نہ لٹکاؤ۔ "مصرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی ای قسم کا قول منقول ہے۔ ان کا قول ہے۔" اپنے گلے میں ذات کوآ ویز ال نہ کرو۔"

ابو بکر حبصاص کہتے ہیں کہ زھن کا خراج ذات نہیں ہے کیونکہ ہمیں سلف کے مابین اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے کہ اگر ذمی کے قبضے میں خراجی زمین ہواورو ومسلمان ہوجائے تو اس کی زمین سے خراج بدستوروصول کیا جائے گا۔البتداس کے سرے جزید ختم ہوجائے گا۔اگر خراج میں ذات ہوتی تو اسلام لانے کی وجہ ہے اس سے خراج ساقط ہوجا تا۔

حضور من النظائیل کا ارشاد (منعند العواق تغیرها و درهمما عراق نے اپنے تغیر (ایک بیانه) اور اپنے درہم کی ادائیگی روک دی) اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بیمسلمانوں پر بھی واجب ہے کیونکہ آپ نے بیہ بتایا کیمسلمان مستقبل میں اللہ کاحق ادا کرنے سے بازر ہیں ہے۔

آپنبیں ویکھتے کہ حضور من کیلیے کا بدار شاد بھی ہے (وعدتم کما بداتم اور پہلی حات کی طرف نوث مجئے ) ذلت مسلمانوں پر واجب نبیں ہوتی بلکہ بیمسلمانوں کی طرف سے کافروں پرواجب ہوتی ہے۔

قول باری (والذین تبووالداروالایمان من جمع معیون من هاجرائیم ماوران لوگون کا (مجی حق ہے) جوان مہاجرین کی آمد

ہے پہلے بی ایمان لا کردار البحر ت میں مقیم تنے اور بیان لوگوں ہے جبت کرتے جیں جو بجرت کرکے ان کے پاس آئے جیں) یعنی

۔۔۔ والنّد اعلم ۔۔۔ جو کچھ النّد اپنے رسول کو دوسری بستیوں والوں سے بطور فئے دلوائے وہ اللّد بی کاحق ہے اور رسول کا اور الن لوگوں کا جوان مہاجرین کی آمدے پہلے بی ایمان لاکردار البحر ت میں مقیم تھے۔ یعنی انصار مدینہ۔

حعزات مہاجرین اگرچ حعزات انعمارے پہلے اسلام لے آئے تھے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی مرادیہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرات مہاجرین کی جو حضرات انعمار سے کہ وہ لوگ جو حضرات مہاجرین کی ججرت سے پہلے دارالاسلام اورائیان میں قرار پکڑے ہوئے تھے اور بیحفرات انعمار تھے۔(احکام انقرآن ،مورہ حشر، بیروت)

### غنائم كالتسيم كابيان

قول باری ہے واعلمواانماغلتم من هئی فان نٹرمجمروللرسول ولذی القرنیٰ والیتی والمساکین وابن السبیل \_اور تنہیں معلوم ہو کہ جو پچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا یا نجوال حصد اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور بتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے ) اللہ تعالی نے ایک اور آیت میں فرمایا فعلوا مماعمتم طلانا صیب ۔ پس جو پچھ مال تم نے حاصل کیا ہے اے کھاؤ کہ وہ حلال اوریاک ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد ہے مروی ہے کہ بیآیت قول باری قل الانفال للہ والرسول کی نائ ہے۔ اس لئے کہ پہلے یہ بات تھی کہ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ جو پچھ آتا حضور مل فیزیج اس میں سے جے جتنا جائے دے دیتے۔اس مال میں کسی کاحق ندہوتا صرف اس مخص کاحق ہوتا جے حضور مان کھیلیا جھدار بنادیتے۔ بیصورت معرکہ بدر کے موقع پر پیش آئی تھی۔ہم نے گزشتہ اور اق میں حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کردیا ہے انہیں ایک مکوار ملی تھی انہوں نے بدر کے دن حضور سأن اليلم سے بي تلوار بطور به ما تلي تھي ليكن آپ مان اليلام نے اسے بيد كه كرصاف جواب دے ديا كه بي تلوارن توميري ملكيت ہے نہ تمہاری۔ پھر جب قل الانفال نندوالرسول) كانزول ہواتو آپ مان تالیج نے حضرت سعدر منی اللہ تعالی عند كوطلب كر كفر مايا كتم نے مجھے بيكوار مانگی تھی۔اس وقت بيكوار نەمىرى ملكيت تھی اور نەتمهارى۔اب الله تعالی نے اسے ميرى ملكيت ميں دے دیا ہے اور میں اسے تہیں دیتا ہوں۔حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جے میں عبدالباتی بن قانع نے بیان کیا ہے انبیں بشربن مولی نے انہیں عبداللہ بن صالح نے انہیں ابوالاحوص نے اعمش سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور من تنظیر نے فرمایاتم سے پہلے کا نے سروں والی سی قوم کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا۔ جب کوئی نبی اور اس کے رفقاء مال غنیمت حاصل کرتے تو وہ اے ایک جگہ جمع کردیتے۔ پھر آسان سے ایک آگ اترتی اور اسے کھا جاتی۔ پھرانٹد تعالی نے بیآیت نازل فرمائی لولا کتاب من انٹدسبق مسکم بنیماا خذتم عذاب الیم فعکلو امماعنمتم حلالاطبیأ۔اگر الله كانوشته ببلے ندائها جا جا ہوتا تو جو بحرتم نے كيا ہاس كى ياداش ميں تم كو برى سرادى جاتى بي جو بحرتم نے مال حاصل كيا ب اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے)۔ ہمیں محمر بن بکرنے روایت بیان کی ، انہیں ابوداؤ دینے انہیں احمد بن صبل نے انہیں ابونوح نے انہیں عکرمہ بن عمار نے انہیں ساک انتھی نے انہیں معنرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے انہیں معنزت عمر رضی اللہ تعالی عند نے کہ جب بدر کامعر کہ پیش آیا اور حضور مل اللہ اے کافروں کے قیدیوں سے فدید لے کر انہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالى نے بيآ يت نازل فرمائی ماکان لنبی ان یکون لداسری حتی یخن فی الارض میمی نبی کے لئے بیزیبانہیں ہے کداس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ دو زمین میں دشمنوں کواچھی طرح کچل نہ دے) تا قول باری مسکم فیماا خذتم ) یعنی فدید کی رقم۔اس کے بعد مسلمانوں کے لئے غنائم کی حلت ہو گئی۔ان دونوں روایتوں میں بیہ بتایا ممیا ہے کہ غنائم کی حلت بدر کی جنگ کے بعد ہوئی ہے اور حلت کا پیچم قول باری قل الانفال للدوالرسول) برمرتب ہے نیزید کہ اس کی تعقیم حضور مانظیاتی کی صوابدید پر چھوڑ دی می تھی۔ آیت قل الانفال لله والرسول) بملی آیت ہے جس میں غزائم کی اباحت کا تھم دیا حمیا تھا۔ ای میں حضور من فراین کو بیا ختیار دیا حمیا تھا کہ آپ جسے چاہیں اس میں سے دے دیں اس کے بعدید آیت نازل ہوئی واعلمواا نماعتم من هن فان لله خسبه ) نیزید آیت نازل ہوئی فسکلو امم عنمتم

#### **Click For More Books**

حلالاطبیاً)اس میں قیدیوں سے لئے جانے والے فدید کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ تول باری قل الانفال ملند والرسول) کے نزول کے بعد چیش آیا تھا۔ ا

قدیدوالی آیت میں سلمانوں کے اس علی پرجس نا پہندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اس کی وجہ پھی کدانہوں نے ان قید ہول گولگ کردینے کی بجائے شروع ہی ہے ان سے فدید لیا تھا۔ اس آیت میں بددالات موجود نہیں ہے کہ خوائم کی اس وقت تک طت

نہیں ہوئی تھی جس میں تقسیم کا معالمہ حضور سانونی پنج کی صوابدید پرچھوڑ دیا گیا تھا۔ اس لئے کھمکن ہے کہ غوائم کی حلت تو ہوگی ہولیکن

فدید کی ممانعت رہی ہو، اما م ابوصنیف کا بھی بہی قول ہے کہ شرکیین کے قید یوں سے فدید لے کر انہیں چھوڑ وینا جا ترنہیں ہے۔ معرکہ

بدر میں حصد لینے وائی فوج ال نئیست کو آپس میں تقسیم کر لینے کی سخق قرار نہیں دی تی تھی۔ اس پرید بات دالات کرتی ہے کہ حضور

مونی تھی۔ لینے وائی فوج ال نئیست کو آپس میں تقسیم کر لینے کی سخق قرار نہیں دی تی تھی۔ اس پرید بات دالات کرتی ہے کہ حضور

مونی تھی۔ لینے وائی فوج ال نئیست کو آپس میں تقسیم کر اپھا اور سوار اور پیدل سپا ہیوں کے حصول کی نشا ندی نہیں کی تھی۔ یہاں

مونی بین کے تول باری واعلموا انما غمتم من شک کا ان دول ہوگیا۔ آپ نے اس آیت کی بنیاد پرغونائم کے پانچ جھے کرکے چاد

مونی جنگ میں حصد لینے والوں کے درمیان تقسیم کردیے اور پانچ اس حصد آیت میں فذکورہ مدول کے لئے توصوص کردیا۔ اس آیت

مونی جنگ میں حصد لینے والوں کے درمیان تقسیم کردیے اور پانچ اس حصد آیت میں فذکورہ مدول کے لئے توسوس کی خود پردے

درتے۔ البتہ وہ صورت پھر بھی باتی رہی جو صورت ٹھر باتھ کے وہ اس کی ہوگی ہیا ۔ جس خوالی نہیں ہوا کہ وکھر اس صورت میں حاصل ہونے

مونی جن مونی اس کے گا۔ اس لئے کہ آیت واعلموا انما غمل میں انمی ہوگی ہی جس نے اس کے مالک کوئل کردیا تھا۔ مال نغیرے مونو والی چرمرف اس محف کی کہ کے دیے کے ماجی ہو تھی تھی ہیں نا نسک کوئل کردیا تھا۔ مال نغیرے مونو اللے کوئل کوئل کردیا تھا۔ مال نغیرے مونو اللے کوئل کوئل کوئل کے دیا تھا۔ کوئل کی ایک کوئل کردیا تھا۔ مال نغیرے مونو کوئل کے دیا تھا۔ مال نغیرے مونو کوئل کوئل کردیا تھا۔ مال نغیرے مونو کوئل کے دیا تھا۔ مال نغیرے مونو کی کے دیا تھا۔ مال کوئل کوئل کردیا تھا۔ مال نغیرے مونو کوئل کی کوئل کی کوئل کی دیا تھا۔ مال نغیرے مونو کوئل کے دیا تھا۔ مال کوئل کردیا تھا۔ مال کوئل کردیا تھا۔ مال نغیرے مونو کی کھروں کے کوئل کی کھردیا تھا۔ میں کوئل کے دیا تھا۔ کوئل کوئل کے دیا تھا کوئل کے دیا تھا۔ مال کوئل کوئل کردیا تھا۔ مال کوئل کوئل

### اس مئلے میں اختلاف کا ذکر

ہمارے اصحاب اور سفیان توری کا قول ہے کہ مال غیمت محفوظ ہوجانے کے بعد کوئی نظل نہیں یعنی پھر کسی کو جس اس کے تن ہزائد نہیں دیا جائے گا نظل کی صورت صرف ہیہ ہے کہ پہلے سے بیاعلان کردیا جائے کہ جوشی وہمن کے کسی آدی توقل کرے گا اسے اس کا سامان مل جائے گایا جس شخص کے ہاتھ کوئی چیز آئے گی وہ اس کی ہوگی۔ اوز اٹلی کا قول ہے کہ حضور میں نیائی ہی کے طریق کا میں ہمارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ ابتداء میں چوتھائی حصد دیتے تھے اور دائیسی پرتیسرا حصد دیتے تھے۔ امام مالک اور المام شافعی کا قول ہے کہ مال غیمت محفوظ ہوجانے کے بعد بھی امام یا سپر سالار کے لئے اپنی صوابدید کے مطابق بطور نقل دینا جائز ہے۔ ابو بکر حیصاص کہتے ہیں کہ مال غیمت جمع کرنے سے پہلے کسی کو بطور نقل کے ویتے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا امام بیا مامان کر دے کہ جوفعی وہمن کے کسی کہ وہ ہے کہ بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا امام بیا مامان کی جو جائے گی دور اس کی ہوجائے گی ۔ حبیب بن سلمہ نے روایت کی ہے کہ حضور میں نظافی کے ابتداء میں چوتھائی حصد نیا تھا۔ ابتداء میں نظل کے طور پر دینے کے متعلق ہم نے فقہاء کے اتفاق کا ذکر کردیا گا اور دائیسی پڑس نکا لئے کے بعد تیسرا حصد دیا تھا۔ ابتداء میں نظل کے طور پر دیئے کے متعلق ہم نے فقہاء کے اتفاق کا ذکر کردیا کے انسان کی جو نسلے کی جو تیا تھا۔ کے اتفاق کا ذکر کردیا کی تعلق ہم نے فقہاء کے اتفاق کا ذکر کردیا

#### **Click For More Books**

ہے۔اب رہی مید بات کہ واپسی پرتہائی حصہ بطورنفل دیا تھا اس میں دواخمال ہیں۔ایک تو پیر کہ آھے جانے والے فوجی دستہ کو واپسی یر بی تجھ ہاتھ آئے وہ مراد ہے۔مثلاً ان سے بیا کہدریا گیا ہو کہ جو پھی تہیں ہاتھ لگے اس میں سے ٹمس نکالنے کے بعد تہائی حصہ تہیں ال جائے گا۔ اب میہ بات ظاہر ہے کہ غمنائم کے جموعہ کے بارے میں اس اغظ کے اندرعموم نبیں ہے۔ اس میں صرف حضور فنظييلم كطرزعمل كي حكايت بجوآب والفاتيلم في معين چيز ئے متعلق اختيار كميا تفاجس كى كيفيت بيان نہيں كي تقى اور ياجى منن ہے کہ اس کے معنی وہ لئے جا تھی جوہم نے بیان کئے ہیں کہ آب سائٹ آیٹر نے یہ بات آسمے جانے والے نوجی وستے کی واپسی کی صورت میں بیان کی تھی اور آپ مغین ایکی ان اوٹول کے لئے واپسی میں جو حصہ مقرر کیا تھاوہ ابندا ومیں مقرر کئے ہوئے جسے ے زائد تھااس لئے کہ واپسی میں غنائم کی حفاظت اور اسے محفوظ کرئے کی ضرورت ہوتی تھی جبکہ ان کے چاروں طرف کفار تھیلے ہوتے اوران پرحملہ کرنے کے لئے کیل کا نئے سے لیس تیار بیٹے ہوتے اس لئے کہ انہیں ان کی سرز مین میں اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع مل جانے پروہ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہوتے۔اس میں دوسرااحمال بدہے کہ بات مال غنیمت محفوظ كر لينے كے بعد كى من ہواور بياس وقت كى بات ہوجب سارا ،ل غنيمت حضور سن ايلي كل صوابريد پر جيور وياجا تا تھا اور پھرآ ب مان الله جے جاہتے دے دیے تھے۔ پھر پی تھم منسوخ ہو کیا جیسا کہ ہم بیان کرآئے ہیں۔ اگر پیکہا جائے کہ حبیب بن مسلمہ کی روایت میں خمس نکالنے کے بعد کمٹ کا ذکر ہے جواس پردالات کرتا ہے کہ یہ بات آیت واعلموا انمامتم م م کے نزول کے بعد کمی گئ تھی۔اس کے جواب میں کہا جائے گا کدروایت میں معترض کے ذکر کر دہ امر پرکوئی دلالت نہیں ہے۔اس لئے کہاس روایت میں پی فذکورہ نہیں ہے کشمس سے مراد و ہی تمس ہے جو پورے مال نغیمت سے نکالا جاتا ہے اور اس کے مستحقین میں تقلیم کردیا جاتا ہ جس كاذكراس قول بارى مين كيا عميات فان لله خمسه ) تا آخرا يت يمكن بي كداس في وي حيثيت موجو مال ننيمت مين تبائي يا چوتھائی جھے کی ہوتی ہےان میں کوئی فرق نہ ہو۔ جب حبیب بن مسلمہ کی روایت میں بیا حمال پیدا ہو گیا جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تو اس کے ذریعہ قول باری اواعلموا انماغلتم من شک ) کے تلم میں کوئی تبدیلی جائز نہیں ہوگی۔اس لئے کہ بیقول باری چار جھے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لئے مخصوص کر دینے کا ای طرح مقتضی ہے جس طرت یا نجویں جھے کو آیت میں ندکور حقداروں کے لئے مخصوص كردين كاموجب ب-اس لنع جس وقت مال غنيمت جمع كر يحضوظ كرابيا جائے گااس ميں سب كاحق ثابت بوجائے گا خاہر آیت اس کی مقتعنی ہے اس لئے آیت کے مقتعنی ہے بٹ کر مال غنیمت میں ہے پچھ کی غیر ستحق کودے دینا جائز نہیں ہوگا البتا یہ اس وقت ہوسکتا ہے جس اس کے لئے کوئی ایسی دلیل موجود ہوجس کے ذریعے آیت کی تخصیص جائز قرار دی جاسکتی ہو۔ ہمیں محمد بن کر نے روایت بی**ان کی انہیں ابوداؤر نے انہیں مسدد نے انہیں بھی نے عبیداللہ سے انہیں تافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ** عندے انہوں نے فرمایا" ہمیں حضور مان تنایی نے ایک فوجی دیتے کے ساتھ بھیجا۔ ہمیں بارہ اونوں کا حصہ ملا اور حضور مانی آیا تھے کے ہمیں فی س ایک اونٹ نفل کے طور پر عطا کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس روایت میں لشکر کو مال غنیمت سے ملنے والے حصوں کو بیان کیا اور بیبتایا کنفل بورے مال غنیمت سے بیس دیا گیا بلکہ حصوں کی تقسیم کے بعد دیا عمیا اور خس میں سے دیا عمیا۔ مال نغیمت محفوظ کر لینے کے بعد کسی کوبطورنفل کچھادیناصرف خمس ہے ہی جائز ہوتا ہے اس پروہ روایت دلالت کرتی ہے جو

{r2n} جمیں محمہ بن بکرنے ستائی انہیں ابوداؤ دینے انہیں ولید بن عتبہ نے انہیں ولید نے انہیں عبداللہ بن العلاء نے انہوں نے ابوسلام بن الاسود سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمرو بن عبدرضی اللہ تعالی عنہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا تھا کہ میں حضور من نظیاتیا ہے ال فنیمت کے ایک اونث کوستر ہ بنا کرنماز پڑھائی۔ جب آپ نے نمازے فارغ ہوئے تواس اونٹ کے پہلوے ایک بال افھا کر فرمانے کے میرے کئے تمہارے غنائم سے تمس کے سوااس بال کے برابر بھی کوئی چیز طلال نہیں ہے اور بیٹس بھی تمہاری طرف ہی لوثادیا جاتا ہے۔اس روایت میں حضور مفین الیائے نے بیدوائنے کردیا کہ آب مفین الیائی کوغنائم میں تمس کے سوااور کسی چیز کے اندر تصرف کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ نیز بیکہ باتی جار جھے غانمین کاحق شار ہوتے تھے۔اس حدیث میں بیدلیل موجود ہے کہ ایسی معمولی چیزیں جن کی کوئی قیست نہیں ہوتی اور جے لینے پرلوگ ایک دوسرے کے لئے مانع نہ ہوتے ۔مثلاً شملی ، تنکا اور چیتھڑے وغیرہ جے بيكار بجه كرمچينك دياجاتا باك انسان كے لئے الى چيزى افھالينا اور لے جانا جائز ہوتا باس لئے كه حضور مان الين اونت کے پہلوے ایک بال اٹھا کرفر مایا تھا کہ تمہارے غزائم ہے میرے لئے اس جیسی چیز بھی طلال نہیں ہے۔ یعنی میرے لئے اس جیسی چیز کا لے لیتا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا بورے گروہ میں ہے کی ایک کودے دینا جائز نہیں ظاہر ہے کہ ایک بال کی کوئی قیست نہیں ہوتی۔اگرکوئی کے کہ آپ مان تاہیم نے فرمایا تھا کہ میرے لئے اس جیسی چیز بھی حلال نہیں ہے اس ہے آپ کی مراد ہی متعین چیز تھی یعن بال -اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کی اس سے مرادایس چیزی تھیں جنہیں حاصل کرنے میں لوگ ایک دوسرے کے لے مانع نہیں بنتے - بعینہ وہ بال مراد نہیں تھااس لئے کہ وہ تو آپ مل تھا پہلے نے لیا تھا۔ ہماری اس بات پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جے ابن السارک نے تقل کیا ہے انہیں خالد الم خداء نے عبد اللہ بن شفق سے اور انہوں نے بلقین کے ایک مخص سے اس مخص نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ای سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور مقینی تیج ہے یو چھا تھا اللہ کے رسول مقینی پہلے اس مال یعنی مال غنيمت كمتعلق آبكيافرمات بين؟ "آب في جواب ديا فيس الله ك لئوادر جار حصفوج ك لئ بي من في مربوجها: " آیااس میں کسی کاحق کسی سے بڑھ کربھی ہے؟" آپ مؤٹر کی آپ فرمایا" اگرتم اپنے پہلو میں پیوست تیر بھی تھینج کر نکال لویعنی وہ وحمن كاتير مواوراب مال غنيمت يس شامل موتوجى تم اين مسلمان بعائى سے بر حكراس كے فق دارنيس بنومے: ابو ماصم النبيل نے وبب بن الى خالد المفى سے انہوں نے اپنے والد حضرت عرباض رضى الله تعالى عند بن ساريد سے روايت كى ہے كہ حضور سن ایک بال پر کرفر مایا (مال فیکم حذه مال فیدالا المس فادوالخیط والحیط فاندعاروتاروشارعلی صاحبه بوم القیامة ) تمهارے مال میں میرااس بال جتنا بھی حق نبیس ہے مال غنیمت میں تمس کے سوامیرا کوئی جن نبیس ہے۔اس لئے مال غنیمت کا دھا کہ اور سوتی مجی جمع کرادو اس لئے کہ اے دیا جانا قیامت کے دن دیئے جانے والے کے لئے شرمندگی جہنم کی آم ک اور بدترین عیب کا سبب بن حائے گا۔

### مال غنيمت اورتغمير كردار

ہمیں محمد بن بحر نے روایت بیان کی انہیں ابوداؤ دیے انہیں مولی بن اساعیل نے انہیں تماد نے محمد بن اسحاق ہے انہوں نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے والد نے عمرو کے دادا سے کہ دادا لیٹنی حضرت عبداللہ بن عمر درمنسی اللہ تعالی عنہ نے

قبیلہ ہوازن سے حاصل ہونے والے غنائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضور من النظائی ایک ادنث کے باس ملے محتے اس کے کوہان ے ایک بال افعایا اور فرمایا: لوگو!اس شے یعنی مال غنیمت میں خمس کے سوامیرے لئے کوئی چیز نبیس ہے یہ چیز تک مجی نہیں ( یہ کہتے ہوئے آپ مان الا اور یہ یا بجوال حصر محاونت کے وہان سے حاصل کردہ بال او گول کود کھایا) اور یہ یا بجوال حصر مجی تہیں اوا دیا جاتا ہے۔اس لئے مال غنیمت کا دھام کہاورسوئی بھی جمع کرادو"۔ بین کرایک شخص کمٹرا ہو کمیا۔اس کے ہاتھ میں اون کا سمجھا تھاوہ كنے لكا كم" ميں نے اون كايد كيما الى اونى مادر رفوكرنے كى غرض سے ليا تھا"۔حضور مان ميكيم نے اس كے جواب ميس فرمايا جمس مں سے میرااور عبدالمطلب کے محرانے یعنی میرے قرابت داروں کا جوجہ ہوہ میں تہیں دیتا ہوں "۔ بین کروہ مخص کہنے لگا جب اس سلسلے میں آپ اس مقام کو پہنچ کئے ہیں جو مجھے نظر آر ہاہے تو مجھے بھی اس اون کی ضرورت نہیں ہے"۔ یہ کہد کراس مخض نے اون کا تجما بھینک دیا۔ بیتمام روایات ظاہر کتاب اللہ ہے مطابقت رکھتی ہیں اس لئے بیروایات حبیب بن مسلمہ کی روایت کردہ مدیث کے مقابلہ میں اولی ہوں گی خاص طور پر جبکداس روایت میں اس تاویل کی مخوائش موجود ہے جس کا ہم نے سابقد سطور میں ذكر بھى كرديا ہے يہ تمام روايات مال غنيمت كے جارحسوں ميں غانمين يعنى جنگ ميں حصد لينے والوں كے سواكسى اور كے حق كے مبوت کے لئے مانع ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہان جاروں حصول میں حضور مانٹھائیا کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ محمد بن سیرین نے روایت ک ہے کہ حصرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حصرت عبید اللہ بن الي بكر و رضى اللہ تعالی عنہ كى مركر دگی بيس ايك مبم پر مجئے ہوئے تھے۔اس مہم کے اختیام پر کچھ قیدی ہاتھ آ مکئے، حضرت عبیداللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قیدی حوالہ کرنا جاہا تو حضرت انس نے انہیں ایسا کرنے ہے منع کیا اور فر مایا کہ پہلے مال غنیمت تقسیم کردو پھرٹمس میں سے مجھے جو پچھورینا ہے دوحضرت عبيداللدنے كهاكه من تو يورے مال ننيمت ميں سے تبہيں دوں كا حفرت انس رضى الله تعالى عندنے اسے تبول كرنے سے الكار کردیااور حضرت عبیدالشرش میں ہے دینے پر رضامند نہیں ہوئے۔ہمیں عبدالیاتی بن قائع نے روایت بیان کی انہیں ابراہیم بن عبدالله نے انہیں محاج نے انہیں مماد نے محمد بن عمرو سے انہوں نے سعید بن المسیب سے انہوں نے فرمایا : حضور مانہ کا پینم کے بعد اب بطور نقل کسی کو بچے دیے کی بات ختم ہوگئی۔ابو بکر حیصاص کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب کی شایداس سے مرادیہ ہوکہ پورے مال غنیمت میں سے اب بطورنفل کسی کو پیچنہیں دیا جائے گا اس لئے کہ حضور مان ٹیچینٹم بطورنفل لوگوں کو دیا کرتے تھے بھر مال غنیمت کی تقیم کی آیت کے ذریعے بی مفوخ ہو گیا۔ اس قول سے امارے مسلک کے حق میں استدلال کیا جاسکتا ہے اس لئے کوسعید بن المسيب كابيقول ظاہرى طور يراس امر كامقتفنى بىك عام حالات كاندر حضور من الي يا بعد كسى كوية ت حاصل نبيس كدره بطور نفل سن کوکوئی چیز دے دے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بید دلالت موجود ہے کہ امام وقت یا سید سالا راگر بیداعلان کر دے کہ جو تخص دقمن کے کسی آ دمی کولل کرے گا اس کا سامان اسے ل جائے گا تو اس صورت میں وہ سامان اسے ل جائے گا ، اس پر چونکہ سب کا اتفاق ہاس اتفاق امت کی بنا پرہم نے اس کی تخصیص کردی اور باقی صورتوں کواس کے مقتضی پررہنے دیا یعنی اگرا مام نیا علان نہ کر ہے توکسی کوچی بطورنفل کوئی حصہ بیں ملے گا۔سعید بن المسیب سے مہروی ہے کہاوگٹس میں سے بطورنفل دیا کرتے تھے۔

#### بزے مرداروں کو مال غنیمت دینا

اگریہ کہا جائے کہ حضور سائن تیج نے غردہ حنین ہیں حاصل ہونے والے غنائم ہیں ہے عرب کے مشہور سرداروں کو بڑے بڑے عطوہ ہے تھے ان ہیں اقر ع بن حاس، عینے بن حصن، زبرقان بن بدر، ابوسفیان بن ترب اور صفوان بن امید فیر ہم شامل سے ہرایک کو مال غنیمت ہیں ہے اس کا اپنا حصاور تم میں ہے ایک حصد دو حصط الکر میں واقع ہے کہ آپ نے ان ہیں ہے ہرایک کو مال غنیمت ہیں ہے اس کا اپنا حصاور تم میں ہے ایک حصد دو حصط الکر میں وہیں اس عطیے کی مقدار کوئیس پہنچ کتے تھے جو آپ نے ان ہیں ہے ہرایک کو دیا تھا۔

میں دیے تھے اس لئے کہ ید دونوں حصل کر مجی اس عطیے کی مقدار کوئیس پہنچ کتے تھے جو آپ نے ان ہیں ہے ہرایک کو دیا تھا۔

میں ہے اس کا حصد دے کرخم کے باتی ما ندہ حصوں میں ہے اسے نہیں دیا ہوگا اس لئے کئیس کے باقی ما ندہ حصوں میں فقراء کا تقی اور میں ہے اس کے بیات تابت ہوئی کہ آپ نے ان میں ہے جو بلود اس سے یہ بات تابت ہوئی کہ آپ نے بلود اس سے بیات تابت ہوئی کہ آپ نے بلود اس سے بیات تابت ہوئی کہ آپ نے بلود اس سے بیات تابت ہوئی کہ آپ ہے بلود اس سے بیات تابت ہوئی کہ آپ نے بلود کہ بلود اللہ تعالی نے صدر قات ہیں مونقہ القلوب کا حصد رکھا ہے تم کی کہ جواب میں کہا جائے گا کہ بیادگ مونقہ القلوب کی مدش مصرف بھی فقراء ہیں جس طرح صد قات ہیں مونقہ القلوب کا حصد رکھا ہے تم کی کی حیث ہو سے کہ تو انہیں پورے تم میں مدونے تھے اور اللہ تعالی نے دیا ہو جس طرح صد قات ہیں مونقہ القلوب کا حصد رکھا ہے تم کی کہ حیث ہو جس طرح صد قات ہیں ہیں ہو ہو جس طرح صد قات ہیں ہو آپ نہیں دیتے تھے۔

معرف بھی فقراء ہیں جس طرح صد قات ہی میں جاآ ہیں ہیں۔ اس لئے بیمکن ہے کہ حضور سائے تابیں پورے تم میں ہو ہو جس طرح صد قات ہو جس سے آپ نہیں دیتے تھے۔

### مغتول شمن کے سلب کے بارے میں فقہا ء کی آراء

متنول دہمن کے ساز وسامان کی ملکیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب امام مالک اور سفیان توری کا قول ہے کہ متنول کا سلب یعنی ساز وسامان پورے مال غنیمت کا حصہ ہے۔ البتہ اگر امیر نظر نے بیا علان کردیا ہو کہ جوشن وشمن کے کئی آ دی کو لئی کرے گا اے اس کا ساز و سامان لل جائے گا۔ ایسی صورت میں بیساز و سامان پورے مال غنیمت کا حصہ نہیں ہوگا۔ اوز ای اور امام شافعی کا قول ہے کہ سلب ہر صورت میں قاتل کو لل جائے گا خواہ امیر نظر نے اس کا اعلان نہ بھی کیا ہو۔ ابو بھر حصاص کہتے ہیں کہ قول باری ہے واعلموا انما غنیمت میں قاتل کو لل جائے گا خواہ امیر نظر نے اس کا اعلان نہ بھی کیا ہو۔ ابو بھر جصاص کہتے ہیں کہ قول باری ہے واعلموا انما غنیمت میں قاتل کو لل جائے گا خواہ امیر نظر نے اس کا اعلان نہ بھی کیا ہو۔ ابو بھر جماعت کی در نے بالا وضاحت کی بنا پر سلب کو بھی مال غنیمت میں شار کر نے بہا جائے گا کہ لفظ غنیمت کی بنا پر سلب کو بھی مال غنیمت میں شار کر نے برآیت کی ولالت تسلیم کر لئی چاہو ہو تھی گولی کر ویا ہوں کو ہوئی کہ اور معنول کیا ہو جو تھی دھیں تھی تو کہ کہ اور کہ کی کہ اور معنول کیا ہو جو تھی دھیں کہ اور کہ تا ہے وہ سیار کہ ایسار کے حاصل کیا ہو جو تھی دھیں تھی آور کی کو تل کے دیا ہو اس کرتا ہے اس لئے اس در اصاب کو بی کی مدد اور اجتماعی قوت کے سہارے ایسا کرتا ہے اور معنول کو مال خدیمت میں شار کرنا واجب ہوجواتا ہے۔ اس پر بید بات والات کرتی ہے کہ اگر وہ اس معتول کو تی کہ بغیراس کا در اسامان کو مال غنیمت میں شار کرنا واجب ہوجواتا ہے۔ اس پر بید بات والات کرتی ہے کہ اگر وہ اس معتول کو تی کہ بغیراس کا

سلب لے لیتا تو اس صورت میں بیسلب مال غنیمت کا حصہ شار ہوتا۔ اس لئے کہ اسے اس سلب سک رسائی صرف ہورے نظر کی اجماعی توت کی بنا پر حاصل ہوئی تھی۔اس کی مزید وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایسافخص جس نے عملاً جنگ میں حصہ نہ لیا ہواوراسلای شکری صف میں صرف مدد کاری حیثیت سے کھڑار ہا ہودہ مجی فنیمت کاستحق ہوتا اور غانمین میں شامل ہوتا ہے اس لئے غنیمت کے حصول میں اس کی پشت پناہی اور سہارے کو بھی وخل ہے جب رہ بات ٹابت ہو می تو اس سے سلب کا مال غنیمت ہونا واجب ہو کیا۔اس صورت میں اس کی حیثیت غنائم کی دوسری اشیاء کی طرح ہوگی۔اس پر تول باری فعکلو امماعنمتم حلالاً طبیاً بھی دلالت كرتا ہاس لئے كەسلب يورى جماعت نے بطورغنيمت حاصل كيا ہاس لئے يورى جماعت كاس يرحق ہوكا سنت كى جہت ہے بھی اس پردلالت ہور ہی ہے۔ ہمیں احمد بن خالد نے روایت بیان کی انہیں محمد بن سیکی نے انہیں محمد بن السیارک اور ہشام بن عمار نے ان دونوں کوعمرو بن واقد نے مویٰ بن بیار سے انہوں نے مکحول سے اور انہوں نے قادہ بن الی امیہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی شکر کے ساتھ مقام وابق میں پڑاؤ ڈالا۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اسلامی شکر کے سیدسالار تھے۔صبیب بن مسلمہ کوبیہ اطلاع کہ قلعہ قبرس کا حاکم فندآ ذر بانیجان کی طرف مجما گئے کے لئے قلعہ ہے پیل پڑا ہے وہ اپنے ساتھ یاقوت وزمرداورموتی نیز ریشی کیزوں کی بڑی مقدار لےجارہا ہے۔ بین کر حبیب بن مسلم اس کی تلاش میں پہاڑی راستوں پرچل پڑے اور ایک ورے میں اسے جالیا اور کم کر کے اس کا سارا مال واسباب معضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے باس لے آئے۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عندنے اس ہے من نکالنا جا ہا تو صبیب کہنے لگے کہ آپ مجھے اس رزق سے کیوں محروم کرتے ہیں جواللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس لئے کہ حضور من فائیل نے مقتول کا سارا مال واساب قاتل کو دینے کا تھم دیا ہے۔ بین کر حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب سے فرمایا" حبیب مخبرو میں نے حضور من این آئیلم کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ انماللمر و ماطابت بنفس امامہ-انسان کو وہی کے لینا جاہے جواس کا امام خوش ہوکراہے دے دے) حضور مان تھائیا کم کا بیار شاداس چیز کی ممانعت کا مقتضی ہے جواس کا امام اسے خوش ہوکر نہ دے اس لئے امام جس مخص کوخوش ہوکر مقتول کا سلب دینا نہ جا ہے اس کے لئے وہ سلب طال نہیں ہوگا، خاص طور پر جبر حضرت معاذرض الله تعالى عنه نے سلب كے تعلق حضور من اللہ كارشاد سناديا ہے۔

امیرادر حاکم مراد ہے جس کی اطاعت قاتل پرسلب کا دعویدار ہے واجب ہو۔حضرت معاذر منی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس ارشاد ہے سمی مغبوم اخذ کیاتھا آپ چونکہ حضور مل نظالیا ہے اس مدیث کے رادی ہیں اس لئے آپ کا خذکر دومغبوم ہی درست قرار دیا جائے گا۔اگر حضور منی فاتیلی است اس ارشاد سے اپنی ذات مراد لیتے توحدیث کے الفاظ بیہوئے انماللمر ماطابت بنسی انسان کے لئے وہ کھے ہے جو میں خوش ہوکراے دے دول اس لئے معترض نے جس تاویل اور مغہوم کا ذکر کیا ہے دہ ہے معنی اور ساقطاتا ویل ہے رو گئیں وہ روایتیں جن میں بیمروی ہے کہ سلب قاتل کے لئے ہوتا ہان میں اس محم کا وروداس حالت کے تحت ہوا تھا جس میں آب نے مجاہدین کو تال پر ابھارا تھا۔ آپ یہ بات او گوں کو تال پر ابھار نے اور دشمنوں کے خلاف انہیں جوش دلانے کے لئے فرمایا کرتے تھے جس طرح آپ سے میرمروی ہے کہ من اصاب ہیئا فھولہ۔جسم مخص کوکوئی چیز ہاتھ آ جائے وواس کی ہوجائے گی۔جس طرت ہمیں احمد بن اخلد الجزوری نے روایت سائی ہے آئیں محمد یحیٰ الدهانی نے آئییں مویٰ بن اساعیل نے ، انہیں غالب بن حجرو نے انہیں ام عبداللہ نے بیملقام بن التلب کی بی بین، انہوں نے اپنے والدے کے حضور من الایلے نے فرمایا تھامن اتی بمول فلہ سلبہ جو تخفس کسی فرار ہونے والے کو پکڑ کر لائے گا اسے اس کا ساز وسامان مل جائے گا ) یہ بات واضح ہے کہ بیچکم صرف متعلقہ جنگ کی حالت تک محدود تھااس لئے کہاس پرسب کا اتفاق ہے کہ جو تف کسی فرار ہونے والے دشمن کو پکڑے گاوہ اس کے سلب کا حقدار نہیں ہے گا۔ آپ کا بدارشاد فتح مکہ کے دن آپ کے اس ارشاد کی طرح ہے کہ من وخل وارانی سفیان فھو امن ومن وخل المسجد فموامن، ومن دخل بینه کموامن ومن التی سلاحه فموامن \_ جوتنص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا اسے امن مل جائے گا جوشص معجد میں داخل ہوجائے گااہے امن ل جائے گا جوخص اپنے تھر میں داخل ہوجائے گااہے امن مل جائے گااور جوخص اپنے ہتھیار سپینک دے گا ہے امن ال جائے گا) قاتل سلب کامستی نہیں ہوتا الابیک امیر نظر نے اعلان کردیا ہو کہ جو تفص کسی وشمن گوتل کرے گا ہے اس کا ساز وسامان مل جائے گا۔اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جوجمیں محمد بن بکرنے ستائی ہے انہیں ابوداؤ دینے انہیں ا جمد بن عنبل نے انہیں الولید بن مسلم نے انہیں صفوان بن عمرو نے عبدالرحن بن جیر بن نغیر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عند اتبجی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں غز وہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عند کے لنگر میں شامل ہو گیا میرے ساتھ قبیلہ مدد کا ایک یمنی باشندہ بھی تھا۔ اس کے پاس تکوار کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک مسلمان نے اونٹ ذیج کیا اس مخص نے اس سے کھال کا ایک کھڑا طلب کیا جواسے ل کیا۔ اس نے اس سے ایک ڈھال بنائی ہم آ ہے بڑھتے رہے پھررومیوں سے ہماری مڈبھیڑ ہوئی۔ رومیوں کی فوج میں ایک مخص سرخ تھوڑے پرسوار تھا جس کی زین پر سونے کی پتریاں کی ہوئی تھیں ای طرح اس کے ہتھیار پر بھی سونے کی پتریاں چڑھی ہوئی تھیں وہ مخص رومیوں کومسلمانوں کے خلاف بعثر کاتا پھررہاتھا قبیلہ مدد کا بیمنی باشندہ اس روی کی کھات میں ایک چٹان کے پیچیے بیٹے کمیا جب روی اپنے کھوڑے پراس جگہ ہے گزراتواس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیس رومی محوڑے ہے کریڑا۔ بیٹنس اس پرسوار ہو کمیا اوراس کی گردن اڑا دی اوراس کے گھوڑے اور سازوسامان پر قبضہ کرلیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس معر کے ہیں مسلمانوں کو فتح دی توحضرت خالد نے اس مخص کو طلب کر کے سارا ساز وسامان اس ہے رکھوالیا۔عوف بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے یاس کیااوران سے کہا کہ کیا آپ کویہ بات معلوم نہیں کہ حضور من الالالم کا یہ فیصلہ ہے کہ سلب قاتل کا ہوتا ہے انہوں نے جواب ر یا کہ جھے معلوم ہے لیکن مجھے اس سازوسامان کی مالیت بہت زیاد ومعلوم ہو کی اس لئے میں نے سب مجھ رکھوالیا۔ بیس کر میں نے کہا کہ آب بیرہاراسلب اس مخص کوواپس دے دیں ورند میں آپ کے خلاف بیمعالمہ حضور سان پیچینے کے سامنے پیش کردوں کا رکیکن حضرت خالدرضی الله تعالی عند نے میری بات مانے سے انکار کردیا۔ جب جاری واپسی ہوئی توحضور مل التی اللہ کی خدمت میں ہم سب استهم مو محتے۔ میں نے ساراوا تعداور معزرت خالد کا طرز عمل معنور سائن اللہ کو بیان کردیا۔ آپ نے معزت خالد رضی اللہ تعالی عندے جواب مللی کی انہوں نے عرض کیا کہ دراصل مجھے اس کی مالیت بہت زیاد ومعلوم ہوئی آپ مانٹھ کیے بہت کر انہیں سارا سامان واپس کرنے کا تھم دیدیا۔ میں نے بیدو کھ کرحضرت خالدرضی الله تعالی عندے کہا یہ کہیں ایسا تونہیں ہوا کہ میں نے تمہاری اطاعت نبیں کی"۔اس پرحضور مل تھی ہے نے مجھ سے استفسار کیا میں نے حضرت خالدرضی اللہ تعالی عند کے ساتھ ہونیوالی اپنی بوری منفتگود ہرادی جسے سن کرحضور مل فالا ایک کو خصر آسمیا اور آپ من فلایل نے فر مایا" خالد! بیسا مان واپس نیکرو"۔ مجرسب سے ناطب ہو کر فر مایا: کیاتم لوگ اینے سرداروں ادرامرا ءکواس حالت پر پہنچا دینا جاہتے ہو کہ مہیں تو ان کی حکومت وقیادت کا نتھرا ہوا حصہ ہاتھ آ جانے اور کدلاحصدان کے سریر جائے ۔ ہمیں محدین بکرنے بیان کیا ، انہیں ابوداؤد نے انہیں احمد بن منبل نے انہیں ولیدنے کہ میں نے تورسے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے مجھے خالد بن معدان سے انہوں نے جبیر بن نغیر سے اور انہوں نے عوف بن مالک ایجی رضی اللہ تعالی عنہ سے ای طرح کی روایت سنائی ۔حضور مان کا کیلیم نے حضرت خالدرضی اللہ تعالی عنہ کو جب سلب واپس ندکرنے کا تھم دیا تو اس سے بدولالت حاصل ہوگئ کہ قاتل اس کاحق وارٹیس تھا۔ اس کئے کدا گر قاتل اس کاحق دار ہوتا تو آب ہمی بھی اس کارین اس سے ندرو کتے ۔اس سے بیدالات بھی حاصل ہوئی کہ شروع میں آپ نے سلب واپس کرنے کا جو تھم دیا تھاوہ درامل ایجاب پر مبنی نہ تھا بلکنفل کے طور پر تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کٹمس میں سے اسے بید سینے کا تھم دیا گیا ہواس پروہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جس کے راوی پوسف الماجٹوں ہیں آئییں صالح بن ابراہیم نے اپنے والدے انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه سے كه معاذ بن عفراء اور معاذ بن عمرو بن الجموح نے جب ابوجہل كوئل كرديا توحضور مل علی نے فرمایا کہتم دونوں نے اسے کل کیا ہے لیکن آپ نے سلب معاذ بن عمر وکودینے کا فیصلہ سنایا آپ نے سلب ان میں سے ا یک کودیا جبکہ میلے فرما تیکے متھے کہ دونوں اس کے قل میں شریک ہیں۔اس سے بید لالت حاصل ہوئی کہ بید دنوں ننھے مجاہدا بوجہل کو ممل کرنے کی بنا پراس کے سلف کے مستحق نہیں تھرے ہتے۔ آپ بہیں دیکھتے کہ اگر میرانظریدا علان کردیتا کہ جو تحق وشمن کے سمى آدمى كولل كرے كا اسے اس كاسلبل جائے كا محرووفض وقمن كايك آدى كولل كرديے تو دونوں آ دھے آدھے سلب كے مستحق قراریائے۔ایک آ دمی متحق قرارنہ یا تالیکن درج بالا روایت میں حضور انٹھائیے ہے نے مرف ایک قاتل کوسلب دے دیاجس ے یہ بات معلوم ہوئی کہ سلب کا استحقاق آل کی بنا پرنہیں ہوتا۔ اگر قائل سلب کامستحق ہوتا تو پھرا سے معتول کا سلب جس کا قائل معلوم ندموم فبليد مال غنيمت قرارنه ياتا بككه لقط قرراديا جاتا كونكه اس كالمستقل ايك معين مخض موتاليكن جب سب كااس براتفاق ہے کہ میدان جنگ میں ایسے معتول کا سلب مال غنیمت میں شارہوتا ہے جس کا فاتل معلوم نہ ہوتواس سے بدد لالت عاصل ہوئی کہ

قاتل سلب کامستخ نہیں ہوتا۔امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہ فر مایا ہے کہ میدان سے پی**نے پھیر کر بھا گئے** والے دخمن کا قاتل اس كسلب كاستحق نبيس موتا بلكدمقا بلدكرنے والے دشمن كا قاتل اس كے سنب كاستحق موتا ہے۔ يعنى او باركى صورت ميس سلب كا استحقاق میں ہوتا۔ اتبال کی صورت میں ہوتا ہے جب کرسلب کے بارے میں واردروایت نے اتبال اور ادبار کی حالت کے درمیان کوئی فرق نبیں رکھا ہے۔اگر امام شافعی اس روایت ہے استدلال کرتے ہیں تو انہوں نے دونوں میں فرق کر کے اس کے خلاف مسلک اختیار کمیا ہے اور اگر وہ نظراور قیاس ہے استدلال کرتے ہیں تو قیاس اس بات کاموجب ہے کہ سلب کا شار مال غنیمت میں ہوجس کے سب مستحق ہوتے ہیں۔اس لئے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ادبار کی حالت میں قبل کرنے کی صورت میں قاتل سلب کامستخن نہیں ہوتا بلکہاس سلب کو مال نمنیمت میں شامل کیا جا تا ہے۔ حالت ادباراور حالت اقبال کے درمیان جومشتر ک علت ہے وہ یہ ہے کہ قاتل نے وقمن کے آ دی کو بور بے شکر کی معاونت سے قبل کیا ہے اورا میرلشکر کی طرف سے اسے کے استحقاق کے لئے یملے ہے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے قاتل صرف ای وقت سلب کامستی ہوتا ہے جبکہ مال غنیمت سمیٹ کرمحفوظ کر لینے سے پہلے میلے امیر لشکر کی طرف ہے اس مشم کا کوئی اعلان ہو چکا ہواس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کدا گرامپرلشکر نے سلب کے استحقاق کے متعلق یہ اعلان کردیا ہوکہ جو خص دشمن کے کسی آ دمی گوٹل کرے گا ہے اس کا سلب مل جائے گا پھرکوئی مخص دشمن کے کسی آ دمی کواد باریا اقبال کی حالت میں قتل کردے تواس کے سلب کا وہ مستحل ہوجائے گا اور اقبال یا ادبار کی حالت سے اس تھم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امرسلب کا استخقاق نفس قتل کی بنا پر ہوتا توا قبال اوراد بارکی حالت کے لحاظ ہے اس کے علم **میں فرق نہ ہوتا۔ حضرت** براء بن ماذ ب رضی الله تعالی عند سے ہاتھ سے قل ہونے والے دشمن کے آ دمی کے سلب کے متعلق حضرت عمر رضی الله تعالی عند کا پی قول مروی ہے لا ہم سلب میں خمس نہیں لیا کرتے ہتھے لیکن برا ءکو حاصل ہونے والے سلب انچھی خاصی مالیت کا ہےاور ہم ضروراس کاخمس لیس سمے "۔ امیرلشکراگریداعلان کردے کہ جس مخص کوکوئی چیز ہاتھ لگ جائے وہ اس کی ہوگی تو اس اعلان کی کیا حیثیت ہوگی اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے ہمارے اصحاب سفیان توری اور اوز ای کا قول ہے کہ اس اعلان کے بموجب عمل ہوگا اور اس میں سے خس وصول نبیں کیا جائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عندنے ایسے اعلان کو مکروہ سمجھا ہے اس لئے کہ چیے اور انعام دے کر جنگ پر بھینے کے مترادف ہے۔امام شافعی کا قول ہے مقتول کے سنب کے سواجو چیز بھی کسی کے ہاتھ لکے گی اس میں سے خس وصول کیا جائے گا۔ ابو کر حمصاص کہتے ہیں کہ جب سب کااس پر اتفاق ہے کہ امیر نشکر کی طرف سے اس متم کا اعلان جائز ہے اور ایسے مال پرخن ٹابت ہوجا تا ہےتو پھرییضروری ہے کہ اس میں سے ٹمس ندلیا جائے اور اس مال میں سے ٹمس کے مشتحقین کے حقو ق کو منقطع کردیناای طرح جائز ہوجائے گا جس طرح تمام اہل شکر کے حقوق کواس سے منقطع کردینا جائز ہوتا ہے۔ نیز امیر نشکر کا بیہ اعلان اس کے اس اعلان کی طرح ہے کہ جو محص وشمن کے کسی آ دی توقل کر دے گا اسے اس کا سلب مل جائے گا جب امیر کے اس اعلان کی بنا پرسلب میں تمالنا واجب نہیں ہوتا تو پھرزیر بحث اعلان کی بنیاد پر حاصل ہونے والے مال میں ہے تمس نکالنا ا جب نہیں ہونا جاہیے نیز اللہ تعالی نے اس مال میں خمس واجب کیا ہے جومجاہدین کے لئے مال غنیمت بن چکا ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے واعلمواا ذماعظمتم من ھئی فان للّٰہ خمسہ ﴾ اس لئے جو چیز مجاہدین کے لئئے مال غنیمت نہ بنی ہواس میں ہے خمس نکالنا داجب قرار دینا

پيدا ہو۔

نہیں چاہے۔اگرایک فخص امیر کی اجازت کے بغیر دارالحرب میں تھس جائے اور مال وغیرہ سیٹ کروالی آجائے تو آیا اس مال فی وصول کیا جائے گا یا نہیں ہمارے اصحاب کا قول ہے یہ مال اس کا ہوگا اور اس میں ہے اس وقت تک خس وصول نہیں کیا جائے گا جب تک کاروائی ایک جھے کی شکل میں نہ ہوئی ہوگی جھے سے مرادیہ ہے کہ یگر وہ طاقت وقوت کا ما لک ہوامام محمہ نے جھے کے لئے نفری کی کوئی حدم تر نہیں کی ہے البتدا مام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ اگر جھا کم از کم نوافراد پر مشمل ہوتو پھراس مال سے خس وصول کیا جائے گا سفیان تو رکی اور امام شافعی کا قول ہے کہ چاہے ایک فرد بھی یہ کاروائی کرے حاصل کر دہ مال میں نے میں وصول کیا جائے گا اور باتی چار جھے اس کے ہوں می اوز ای کا قول ہے کہ اگر امام چاہے گا تو اس محمد کی میز ادر مے گا اور مزا کے طور پر اے مال سے محروم کردے گا اور اگر چاہے گا توخس وصول کر کے باتی مال اے دے دے گا۔

ابو برحهاص كت بين كرول بارى واعلموا انماغنمته من شنى فان لله خمسه) ال بات كامقض بكم مال غيمت حاصل کرنے والے ایک جماعت اور گروہ کی شکل میں ہول۔ اس لئے کہ جماعت کی صورت میں مال ننیمت کا حصول استحقاق کی شرط ہے۔اس تھم کی حیثیت قول باری افلوا المشركین ،مشركین كوتل كردو) يا (قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا بالبوم الاعد -ان لوگوں سے جنگ کروجواللہ برایمان ندلاتے اور ندی بوم آخرت برایمان رکھتے ہیں ) میں ندکور تھم کی طرح نہیں ہے۔ اس تھم میں ایک مخص کومجی جب وہ مشرک ہوتل کرنے کالزوم ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی جماعت یا گروہ نہ بھی ہو۔اس لئے کہ آیت میں مشرکین کی جماعت کوتل کرنے کا تھم ہے اور جماعت کوتل کرنے کا تھم پوری جماعت کے اعتبار کومتلزم نہیں ہے اس لئے کہ اس میں بیاعتبارشر طنبیں ہے جبکہ قول باری واعلمواانماعتم من شک ) میں شرط کی صورت موجود ہے۔ وہ شرط بیہ ہے کہ تنیمت ایک گردہ کو حاصل ہواوراس مروہ کے قال کی بنا پر حاصل ہواس لئے اس تھم کی حیثیت قائل کے اس قول کی طرح ہے کہ اگر ہیں اس جماعت ے کلام کروں تومیراغلام آزاد ہے اس جملے میں تسم ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ بوری جماعت سے کلام کیا جائے۔اگراس جماعت کے بعض افرادے کلام کرے گاتوا حنث نہیں ہوگا۔اے ایک اور پہلوے دیکھے سب کاس پر اتفاق ہے کہ جب ایک فکر مال غنیمت عام ل كرات وخمس نكالنے كے بعد باقى مانده جارحصوں ميں دومرے تمام مسلمان شريك نبيس موں محراس لئے كدوه جنگ ميں شریک نہیں ہوئے تے اور غنیمت کوسیٹ کر محفوظ کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس سے یہ بات واجب ہوگئ کہ دارالحرب مر ممسكر مال سميت لينے والا بياك مخص تنها اس مال كاستى قرار يائے۔روكن شس كى بات تووواس مال غنيمت ميں واجب موتا ہے جومسلمانوں کی مدداوران کی نصرت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مال منیمت حاصل کرنے والوں کودیگر مسلمانوں کی پشت پنائی عاصل ہواب جو محض تنهالوث ماراور مال سیٹنے کی نیت سے دارالحرب میں جامعے گا دوامام المسلمین کی نعرت اوراس کی پشت پنائی ہے اپناتعلق قطع کرلے گا اس لئے کہ اس کی اجازت کے بغیریہ کاروائی کرنے کی بتا پروہ اس کی نا فرمانی کرنے والا قرار یائے گاجس سے بیضروری ہوجائے گا کہ اس کے حاصل کردہ مال میں امام کے لیے خمس کا کوئی استحقاق نہ

### زمني دفينوں كاتھم

ای بناه پرہمارے اصحاب کا قول ہے کہ ایسار کاز (زیمن کے اندر موجود معد نیات دھا تیں نیز دفینے) جودار الاسلام ہیں سلے اس میں ٹیم ٹیس واجب ہوگا اس لئے کہ دوا کی مرز مین میں پایا گیا جس پراسلام کا غلبہ ہے۔لیکن اگر بیر کاز دار الحرب ہیں ٹس جا سے اس میں ٹس کی دواور پھت ہیں ہوگا۔اگرکو کی فضی امام کی اجازت سے دار الحرب ہیں تھس کر دہاں سے مال دفیر و مسیت لائے تو اس بال میں مسلمانوں کے مداور پھت پنائی کا میں منامن بن گیا اور اس سلسلے میں وہ مسلمانوں کی جماعت کے قائم مقام ہوگیا اس لئے اس مال ہیں مسلمانوں کے لئے اسے ٹس کا منامن بن گیا اور اس سلسلے میں وہ مسلمانوں کی جماعت کے قائم مقام ہوگیا اس لئے اس مال ہیں مسلمانوں کی جماعت کے قائم مقام ہوگیا اس لئے کہ تول باری ہے واعلموا انما شمتم من شی فان نشر مات و تو ت بھی حاصل ہوتو ان کے حاصل کر دہ مال ہیں ٹس واجب ہوگا اس لئے کہ تول باری ہے واعلموا انما شمتم من شی فان نشر خسس ) اس صورت میں اس گروہ کی حیثیت نوجی در سے اور نظر جسی ہوگی۔ اس لئے کہ آئیس طاقت و تو ت حاصل ہوگی اور ذکورہ بالا تحسی میں اس کروہ کی حیثیت نوجی در سے اور نظر جسی ہوگا۔

### بعد میں شامل جنگ ہونے والوں کے مس کا تھم

اُر اسلای نظر دارالحرب جی معروف پیکار ہواور مال فنیمت بحفوظ کر لینے ہے پہلے کوئی اور فوجی دستہ یا نظر کمک کے طور پر ان ہے جا ہے جا

ومن سورة الحثم

كاباس كے اس مال ميں پرانے اور في آنے والے سب شريك مول مے۔ نيز قول بارى واعلموا انماعمتم من هي فان لله خرب بچی اس امر کامقتفی ہے کہ حاصل شدہ یہ مال غنیمت نے آنے والوں کے لئے بھی مال غنیمت شار کرلیا جائے اس لئے کہ اس مال کو دارالاسلام من لاكر محفوظ كرديي من ان لوكول كابحى حصه ب- آبنيس ديكھتے كه جب تك اسلامي كشكر دارالحرب ميں يرداؤ و الناس النائنيمت كودارالاسلام من لا كرمحفوظ كردين كے السلے ميں ان نے آنے والوں كي معاونت كي ضرورت رہے کی جس طرح اس مروت میں ان کی معاونت کی ضرورت رہتی جب وواس مال غنیمت کے حصول سے پہلے اسلامی فشکر ہے آ<u>ملتے</u> اس مورت میں مال غنیمت میں اس کی شرکت ہوجاتی ہے اس لئے زیر بحث صورت میں بھی مال غنیمت کے اندران کی شرکت ہونی جا بے اگر مال غنیمت کا ہاتھ آجانا بی حق کے اثبات کے لئے کافی ہوتا اور اس کے لئے اسے دار الاسلام میں لا کر محفوظ کر لینے کی شرط نہ ہوتی تو پھراسلا**ی فوج کے قدمول تلے آنے والے دشمن کے ہرعلاتے کو دارالاسلام شارکرنا ضروری ہوجاتا جس طرح اس** علاقے کو فتح کر لینے کے بعداسے دارالاسلام کا حصہ شار کیا جاتا ہے جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اہلامی فوج کے قدموں لیے آنے والے دشمن کا علاقہ صرف اتنی بات پر دارالاسلام کا حصہ شار نہیں ہوتا تو اس میں بیدلیل بھی موجود ہے کہ دارالحرب میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت میں اس وقت حق ثابت ہوتا ہے جب اسے دار الاسلام میں لا کر محفوظ کر لیا جائے۔ جو حضرات کمک کے طور پر آنے والے فشکر کو مال غنیمت میں شامل نہیں کرتے ان کا استدلال یہ ہے کہ زہری نے عنیسہ بن سعید اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کی ہے کہ حضور سائٹ این ہم نے حصرت ابان بن سعید کو عجد کی طرف جانے والی ایک فوجی مہم کا قائد بنا کرروانہ کیا تھا حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ کامیا لی حاصل کرنے کے بعد اپنے رفقا وسیت حضور میں تنظیم کے یاس خیبر پہنچ کئے جب آپ وہاں پہنچ توخیبر نتیج ہو چکا تھااور تھجور کی چھالوں ہے تھوڑوں پر تشھریاں باندھی جا چکی تھیں۔حضرت ابان رضی اللہ تعالی مندنے حضور مل التی اس عرض کیا کہ میں مجی خیبر کے مال غنیمت سے حصد ملتا جا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کہنے الى كديس فوراً عرض كيا كدانيس كوئى حصد شدديا جائية بيان كرحضرت ابان رضى الله تعالى عنه كوغصه أحميا اورانهول في حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومجدی دیہاتی ہتہاری میہ جرات کہ کرڈانٹ دیاحضور سائٹ کیلئے نے حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیلینے کانکم دیااورانبیں کوئی حصینیں دیا۔اس روایت میں ان حضرات کے قول کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ خیبر پر جب حضور سان المار کے اللہ مواقعان کے ساتھ ہی وہ دارالاسلام بن کمیا تھااس بارے مس کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔

### خيركا مال غنيمت شركائے حديبيے كے لئے مخصوص تعا

ال سلط میں ایک اور روایت بھی ہے تماد بن سلمہ نے کلی بن زید سے انہوں نے عمار بن ابی عمار سے اور انہوں نے حضر می الد تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں میں حضور من الد تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں میں حضور من الد تھائی ہے ہاں جب بھی مال غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود ہوتا تو آپ من فائد ہی جھے اس میں سے ضرور حصد دیے صرف خیبر کے موقع پر حضور من فائد ہی ال غنیمت میں سے جھے بھی منی ویاس کے کہ یہ مال غنیمت صرف ان مجاہدین کے لئے خصوص تھا جو حد یب سے موقع پر حضور من فائد ہی ہمراہ تھے۔ حضرت الد ہر یرورضی اللہ تعدید الل حد یہ ہے کے کئے حصوص تھا الد ہر یرورضی اللہ تعدید الل حد یہ ہے کے کئے حصوص تھا

#### **Click For More Books**

خواہ انہوں نے غزوہ خیبر میں حصدلیا تھا پانہیں لیا تھا۔ اس مال غنیمت میں ان کے سواکسی اور کا حصہ نہیں رکھا ممیا تھا اس لئے کہ اللہ تعالی نے اہل مدیبیہ سے اس مال غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا چنا نجہ ارشاد ہے واخری لم تقدر واعلیما قدا حاط الله بھا۔اور ایک اور فتح بھی ے جوامجی تمہارے قابوم نہیں آئی ہاللہ اے اصاطر قدرت میں لئے ہونے ہے )اس سے پہلے ارشاد ہواوعد کم الله مغانم کھر ق تا خذ وفعال حجل لکم ۔ اللہ نے تم ہے اور بھی بہت ی غنیتوں کا وعدہ کر رکھا ہے کہتم انہیں لو محے سوان میں ہے بید فتح تمہیں سروست دے دی ہے۔ ابو بردہ نے حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم گلتے خیبر کے تمن دن بعد حضور مَلْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَنْجِه مِن فَيْمِ مِن الْفَيْمِت مِن عصدويا اور جاري اورجواس غزوه مِن شريك نبيس مواقفا كوئى حصه نہیں دیا"۔اس روایت میں بیرذ کر ہوا کہ حضور ملی طالبہ کو حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنداوران کے رفقاء کو مال غنیمت میں حصددیا حالانکه بیدعفرات فتح خیبر میں شریک نہیں ہتھ۔ان کے سواکسی اور کوئی حصیبیں ویا جواس معرکہ میں شریک نہیں تھا۔اس میں بیاخال ہے کہ آب من خلیج نے ان حضرات کواس بنا پر حصہ دیا تھا کہ بیلوگ اہل حدیبیہ میں سے متصاور بیمجی اختال ہے کہ آب من الله المرابية إلى الرحمه ويا تعاكداس فنيمت كمستحقين في خوشد لي ساس كي اجازت در وي تعي جس طرح خثيم بن عراک نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے پچھلوگوں سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنداپنے رفقا سمیت مدینہ پنجاس وقت حضور من الم اللہ میندے جانے تھے بید عفرات بھی مدینہ سے روانہ موکر حضور من المرائز کے پاس اس وقت بنج جب خيبر فتح ہو چا تھا۔حضور مان النظام نے ان حضرات كے حصول كے بارے ميں مجابدين سے تفتكوكر نے كے بعد انہيں مجی مال ننیمت میں شریک کرلیاان روایات میں اس بات برکوئی دلالت نبیں ہے کہ اگر دارالحرب میں موجود اسلام لشکر کا کوئی مک بین جائے تواے مال ننیمت میں شریک نہیں کیا جاتا تیس بن مسلم نے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ الل بصر و نے نہاوند پر ملد کیا۔ الل کوفد نے اسکے لئے مک بھیجی۔ اس وقت نہاوند تھے ہوچکا تھا۔ الل بعرہ نے الل کوفد کوفنیمت کے مال میں شریک کرنا نہیں جایا۔ الل کوف کی کمک حضرت ممارضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں گئے تھی بنوعطارد کے ایک مخص نے حضرت ممارضی اللہ تعالی عندے متا خاندانداز میں کہا" اوکن کے! کیا ہارے غنائم میں شریک ہونا ماہتے ہو؟ آپ نے جواب میں فرمایا ہاں شریک ہونا جاہتے ہیں کیونکہ ہماری مدد ہے تم نے بیر قیدی گرفتار کئے ہیں۔ پھر حضرت عمر ضی اللہ تعالی عنہ کواس کے متعلق لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مال غنیمت ان لوگوں کو ملے گا جواس جنگ میں شریک ہوئے ہیں اس روایت میں مجی ہارے قول کے خلاف دلالت موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ مسلمان نہاوند پر قابض ہو سکتے تھے جس کی بنا پر بد بایں معنی دارالاسلام بن کمیا تھا کہ کا فروں کے لئے وہاں کوئی پشت پناہ کروہ باتی نہیں رہاتھا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے بیتھم اس کئے دیا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنداوران کے رفقاءاس وقت جا کرشامل ہوئے تھے جب نہاوند دارالاسلام بن چکاتھا تا ہم عمار رضى الله تعالى عنداورآب كرفقا وكانحيال بيتها كه مال غنيمت من شركت بوني جاييه اورحضرت عمرضى الله تعالى عنه كانحيال تعاكمه شركت نبيس مونى جايياس لئے كديدهفرات نهاوند فتح بوجانے كے بعدشر يك بوئے تتے اور مال غنيمت بايں معنى دارالاسلام ميں إ محفوظ كياجا چكاتها كهاس وقت تك نهاوندكي سرزين دارالاسلام بن چكي تهي ـ

#### محمزسواروں کے جھے

قول باری ہے (واعلمواانما عظمتم من شی فان ندخمہ) ابو برحمصاص کتے ہیں کہ ظاہر تول باری سواراور پیاوہ کے حصوں جن مساوات کا مقتصل ہے۔ اس جس تمام غانمین کو خطاب ہے اور بیاس کو شامل ہے۔ آپنہیں دیکھتے کہ انڈ تعالیٰ کا ارشاد ہے فان کن نیا ، فوق اثنی تین فلمن ہلا ماتر ک۔ اگر گورشی دو سے زائد ہوں تو انہیں ترکہ کا دو تہائی سلے گا) ظاہر آ بت سے یکی بات بجھ میں آتی ہے کہ اگر میت کی بیٹیاں دو سے زائد ہوں تو دو تہائی ترک کی مسادی طور پرستی ہوں گی یعنی دو تہائی ترکہ کو آپس جی مساوی طور پرستی ہوں گی یعنی دو تہائی ترکہ کو آپس جی مساوی طور پرتشیم کرلیں گی۔ ای طرح آگر کو کی حض یہ کہ کہ میر اینظام ان کو گوں کے لئے ہے تو اے اس منہوم پر محمول کیا جائے گا کہ مساوی طور پران کو گوں کا ہوگا۔ اللہ کہ ان کو گوں جس سے کسی کے حصے کی زیادتی بیان کردی گئی ہوا کی طرح قول باری منہم مساوی اور یکساں ہوں سے اس کے کہ قول باری منہم اس منہوم سے عارت ہے کہ سب غائمین مال غنیمت کے حصوں میں مساوی اور یکساں ہوں سے اس کے کہ قول باری منہم اس منہوم سے عارت ہے کہ مال غنیمت بوتی ہے تا ہم گھڑ سوار کے حصے کے متعلق فقہا عمل اختلاف درائے ہے۔

### پیادوں اور سواروں کے خصص میں اختلاف رائے

امام ابوصنید کا قول ہے کہ موار کو دو صے اور پیادہ کو ایک حصہ ملے گا امام ابو بوسف امام مجر ابن ابی لیلی ، امام ما لک، سفیان توری ، لیب بن سعد، اوزا کی اورامام شافعی کا قول ہے کہ موار کو تمن صے بلیس کے اور پیادہ کو ایک جصے سلے گا حضرت محرض الشدتعالی عندے گورز المنذر بن ابی تمصہ ہے امام ابوصنیفہ کے قول کی طرح روایت منقول ہے کہ انہوں نے موار کو دو صے اور پیادہ کو ایک حصہ دیا تھا اور حضرت محرضی الشدتعالی عند نے اس پرصاد کیا تھا حسن بھری ہی تول منقول ہے شریک نے ابواسحاتی ہے داویت منقول ہے تھر کیک نے ابواسحاتی ہے داویت کی ہے کہ تھم بین العباس، معید بن عمان کے پاس ٹراساں پہنچ بجیدائیس مال فینمت یا تھرآ چکا تھا۔ سعید بن عمان نے اب کہ ایک حصہ کی ہے کہ تھم بین العباس نے بین کر ان ہے کہا کہ ایک حصہ میرامقرر کر داور ایک حصر میرے کھوڑے کا ۔ ابو کر حصاص کہتے جہی کہ بم نے مبابقہ سطور میں بیان کردیا ہو کیا برآ بیت موار اور ایک حصر ذاکر دیا اور اس انقاق امرے کی بنا پر ظاہر آ یہ کے تعمیم کردی اور آ یہ ہے کہ انقاق ہو گیا کہ موار کو ایک حصر ذاکر دیا اور اس انقاق امرے کی بنا پر ظاہر آ یہ کہ تعمیم کردی اور آ یہ ہے کہ انقاق کھر بیان العبار کی انہوں نے دھرت عبد الله بن کر عبد الله تو کہ کے انہوں نے دھرت عبد الله بن موار کی ہوری اور آ یہ ہو کیا کہ مور اللہ بی کہ تو میں المامی کہتے جہی کہ جمیم عبد الله بن کہ تو ہوں الله بی کہ تو جمد الله بی کہ کہ تو بی الله بی کہ تو جمد الله بی کہ تو بی الله بی کہ تو جمد الله بی کہ تو جمد الله بی کہ تو بی الله بی کہ تو جمد الله بی کہ تو جمد الله بی کہ تو بی الله بی کہ تو جمد الله بی کہ تو جمد الله بی کہ جمیم عبد الله بی کہ جمیم عبد الباتی نے دورے جمد الله بی دورے جمد الله بی کہ جمیم عبد الباتی سے جمد بی الله بی مصر تو جمد الله بی دورے جمد الله بی کہ جمیم کہ دورا ہو کہ بی کہ جمیم کہ تو جمد کی کہ جمیم کہ تو جمد کہ تو کہ تو جمد جمد الله بی دورا کے لئے تین حصر تو جمد اس کے تین حصر تو جمد الله بی کہ جمیم کہ دورا ہے کہ بی کہ جمیم کہ بی المی کہ تو جمد کہ تین العبار کے لئے تین حصر دورا کے لئے تین حصر تا کہ کہ تو جم اللہ کے تین حصر تو کہ انہ کہ دورا کے لئے تین حصر تو برا کے لئے تین حصر تو برات کے لئے تین حصر تو برات کے لئے تین حصر تو برات کے لئے تین حصر تا کہ کہ دورا کے تین حصر تو کہ کے لئے تین حصر تو کہ کہ کہ

كے لئے دو جعے اس كے كھوڑے كے لئے ) اس بارے يس عبيد الله بن عمركى روايتوں يس اختلاف پيدا ہو كميامكن ہے يه دونوں روایتیں اس طرح درست ہوں کہ آپ نے پہلے توسوار کو دوجھے دیے ہوں اور یہی اس کاحق ہو۔ پھرکسی اور مال غنیمت میں تین جھے دیے ہوں۔ ایک زائداہے بطورنفل عطا کیا ہو۔ یہ بات تو واضح ہے کہ حضور مان پیلیائم کسی کواس کاحق دینے بیس رکاوٹ نہیں ڈالے تنے اور ایسانجی ہوتا تھا کہ ایک مخض کوبطور نقل اس کے حق سے زائد و سے دیتے جس طرح حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عند نے اس روایت میں ذکر کیا ہے جے ہم نے پہلے بیان کردیا ہے کہ بقول حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہمارے جھے میں بارہ یارہ اونٹ نظر آئے اور پھرحضور سانطائیا نے ہمیں ایک ایک اونٹ بطورنقل عطا کیا۔ ہمیں عبدالباتی بن قانع نے روایت بیان کی انہیں حسن بن الكيت الموسلي نے انہيں مسے بن دينار نے وائيس غصيف بن سالم نے عبيدالله بن عمر سے انہوں نے نافع سے اور انہوں ف حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عندسے كه حضور مل الي الله في الله عند كموقع برسواركودو جھے اور پياده كوايك حصد عطاكيا تھا۔ بدروایت اگر ٹابت بھی ہوجائے تو بھی امام ابوعنیغہ کے لئے بطور جست کامنہیں دے سکتی اس لئے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تنتیم اس بنیاد پرنیس مولی تھی کہ اس پرمجاہدین کاحق تھا اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس موقع پر انفال حضور مان فیلیلم کے حوالے کر کے آپ کو بیا ختیار دے دیا تھا کہ جے جتنا جا ہیں دے دیں۔ اگرآپ اس موقع پر انفال میں ہے کسی کو پچھے نہ دیتے پھر بھی آپ کا بیہ ا قدام درست موتا - اس وقت تک مال غنیمت پرجنگ میں شریک افراد کا استحقاق ثابت نبیں مواقعا - مال پر استحقاق کا وجوب اس ك بعد بواجب يه آيت نازل بولى واعلموا انماعتمتم من هي فان الدخسه) اس ك ذريع انفال كاوه تكم منسوخ موكياجس مي بورے مال غنیمت کوحضور من ترکیا ہم کے میرد کردیا ممیا تھا۔ مجمع بن جاریہ نے روایت کی ہے کہ حضور من ترکیا ہے گئے خیبر کے موقع پر۔ غنائم كتقيم ال طرح فرما في تحى كرسواركودو حصے عطا كئے تھے اور يياده كوايك حصدديا تھا۔ ابن الغضيل نے جاج سے انبوں نے ابوسالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی ہے کہ حضور سن فلیکیلم نے فتح خیبر کے موقع پر غنائم کی تنتيم السطرح كى كسواركوتين حصد يادر بياده كوايك حصدعطا كيا- بيروايت مجمع بن جاريكي روايت كفلاف بان دونول روا يتول ميں اس طرح تطبيق ہوسكتى ہے كه آپ نے بعض سواروں كودو حصے عطا كئے جو كه ان كاحق تعااور بعض كوتين حصے ديئے زائد حد بطور تفل عطا كيا- جس طرح حضرت سلمه بن الاكوع سے مروى ہے كه آب نے انہيں غزوہ ذى قروميں سوار اور پياده دونوں ك حصول کے طور پردوجھے عطا کئے تھے۔ حضرت سلمدرض اللہ تعالی عنہا اس روز پیادہ تھے یا جس طرح مروی ہے کہ آن نے اس دن حضرت زبررض الله تعالى عندكو جار جع عطاك يتع مغيان بن عينيان بن عينيان بن عروه بروايت كي بانهول في يحلى بن عباد بن عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عندے كه حضرت زبير كے لئے مال غنيمت ميں سے جار حصے ر كھے جاتے ستے بيذا كد جھے درامل بطور نقل ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سواروں کو وشمنوں پر محوث ہے دوڑ انے کے لئے برا چیختہ کیا جاتا تھاجس طرح آب ای مقصد کے تحت قاتل کومقتول کا سلب دیے دیے تھے اور اعلان فر مادیے من اصاب هیئا فعول ۔ جو چیز کمی تخص کے ہاتھ آ جائے گی وہ اس کی ہوگی) یہ اقدام درامل جنگ پر برا چیختہ کرنے کی خاطر اٹھایا جاتا تھا۔ اگریہ کہا جائے کہ جب سوار کے جے كے متعلق مردى روايات ميں اختلاف ہے تواس صورت ميں وہ روايت اولى ہوكى جس ميں زائد حصى كى بات منقول ہے۔اس كے

جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات اس وقت ہوتی جب یہ چیز ٹا بت ہوجاتی کہ یہ ذائد حصدا سخفات کی بنیاد پردیا حمیا تھا۔ لیکن جب
اس میں بیا حتال پیدا ہو گیا ہے کہ شائد یہ ذائد حصد للل کے طور پردیا حمیا تھا۔ تواب ذائد حصے کا اثبات استحقاق کی بنیاد پر نیس ہوسکتا
اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جس دوایت ہے ہم استدال کرتے ہیں اس میں پیادہ کے حصے کے اعدا ضاف ہے اس لئے کہ جب
سوار کا حصر کم ہوجائے گا تو اس کے منتجے میں پیادہ کو طنے والا حصہ بڑھ جائے گا ہماری اس بات پر نظر اور قیاس کی جبت ہے بھی
دلالت ہور بن ہے۔ وہ یہ کہ جنگ میں محموزے کی حیثیت آلہ حرب کی طرح ہوتی ہے جس کی بنا پر قیاس کا نقاضا تھا کہ اے کوئی حصہ نہیں ہوتا لیکن ہم نے ایک جصے کے سلسلے میں قیاس کو ترک کردیا اور باتی کوقیاس
نہ سلے جس طرح دیگر آلات جنگ کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوتا لیکن ہم نے ایک جصے کے سلسلے میں قیاس کوترک کردیا اور باتی کوقیاس
نہ سلے جس طرح دیگر آلات جنگ میں موجود ہوتو وہ حصے کا ستحق ہوگا جب ایک حصے کے سلسلے میں قیاس کوترک کردیا اور باتی کوقیاس
مگوڑے کو بطریق او کی نہیں دیا۔ نیز جصے کے استحقاق میں پیادہ کا معاملہ مگوڑے کی بنسبت زیادہ موکد ہواس کے رکس اگرایک
جنگ میں خواہ جنے بھی افراد شریک ہوں سب کے سب اپنے اسے جصول کے ستحق قرار پائی سے کیک اس کی دیل ہے کہ
جنگ میں خواہ جنے بھی افراد شریک ہوں سب کے سب اپنے اسے حصول کے ستحق قرار پائی سے کیک اس کرایک
جنگ میں خواہ جنے بھی افراد شریک ہوں سب کے سب اپنے اسے حصول کے ستحق قرار پائی سے کیک اس کرایک بھی سے خواہ ہو ہے کیک اس کا تو کھر سے گا جب ایک آدری کا معاملہ مگوڑے کے حصے نائم نہیں مانا چا ہے۔
بڑے میں خواہ ہو ہے کیاں اسے ایک حصے نائم نہیں دیا جا تاتو تھوڑے کا حصہ سے گا جب ایک آدری کا معاملہ مگوڑے سے برائم میں اس کی اس کرایک سے سے زائم نہیں مانا چا ہے۔

### مخلف الاقسام جنگی محور وس کے صف میں اختلاف رائے

#### **Click For More Books**

جائے۔ جب لید بن سعد اور ان کے ہمنوااس بات پر ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ برذون کے لئے بھی حصہ نکالا جائے گاتو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے محور وں میں شار کیا جاتا ہے نیز یہ کہ اس کے اور عربی محور سے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز فقہا وکا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھانے کے جواز اور عدم جواز کے مسئلے میں اس کی حیثیت عربی تحموزے جیسی ہے محموزے کے گوشت کے جواز اور عدم جواز کے سئلے میں فقہا و کے مابین اختلاف رائے ہے ) بیامراس پر دلالت كرتا بكران دونول كى جنس ايك باس لئة ان دونول كدرميان جوفرق بوه اى طرح كاب جونراور ماده فرباور لاغرجانور کے درمیان یا عمدہ اور گھٹیا محوزے کے مابین ہوتا ہے۔اس جہت سے ان دونوں کے درمیان فرق ان کے حصوں کے درمیان فرق کا موجب نبیں بن سکتا۔ نیز اگر عربی محوز اتر کی محموز ہے بین شو سے تیز رفتاری میں فائق ہوتا ہے تو ترکی محوز ااسلحہ دغیرہ کا بوجھ اٹھانے میں عربی محور سے سر برہ ہوتا ہے نیز جب حصول کے لحاظ سے عربی اور عجی سیا بیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا توعربی اور عجی تحور وں کا بھی بہی تھم ہونا چاہیے۔عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں نے سعدی بن المسیب سے براذین بعن بھی محور وں کی زکوا ہے متعلق در یافت کیا تو انبوں نے جواب میں فرمایا" آیا محوروں برمجی کوئی زکواۃ ہوتی ہے؟حسن سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا" میرا ذہن خیل یعنی محوزوں کی طرح ہوتے ہیں" مکحول کا قول ہے کہ سب سے پہلے جس سیدسالار نے براذین کو حصہ دیا وہ حعزت خالد بن الولید تنے انہوں نے دمشق کی جنگ میں براذین کو محمور وں کے حصے کا نصف دیا جب انہوں نے ان کی تیز رفتاری اور بوجھ ڈھونے کی قوت دیکھی توبیطریق کاراختیار کمیااور براذین کوبھی جھے دینے لگے لیکن بیدوایت مقطوع ہے اوراس میں بیمجی خرکورہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عندنے بیقدم براذین کی طاقت وقوت کود کیمنے کے بعد اپنی رائے اور اجتہا دے اٹھا یا تھا اس لئے بیہ توقیف نبیس کہلاسکتی یعنی اسے کوئی شرعی دلیل قرارنہیں دیا جاسکتا۔ ابراہیم بن محمد بن المنتشر نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ سواروں كا دسته شام كے علاقے برحملية ور بوااس ديتے كے سالار بهران كے ايك مخص تنے جس كانام المنذر بن الي حمصه الوادي تعا یملے روز توعر لی گھوڑوں پرسوار دیتے نے کامیا بی حاصل کی اور مال غنیمت حاصل ہوا دوسرے روز ٹٹوں یعنی غیرعر لی گھوڑوں پرسوار وستے نے مال نغیمت حاصل کیا سالار نے بیفیملہ دیا کہ توؤں کوکوئی حصہ بیس ملے گام کو یاان کے ذریعے بچھ حاصل نہیں ہوااس کے متعلق حضرت عمرض الله تعالى عنه كولكها ممياآب في جواب من تحرير فرماياس وادى يعنى سالارى مال است مم كرےاس في تو مجيجى بات يادولا دى باس في جوكباب اس كے مطابق عمل كرو" \_اس روايت سے ان حضرات في استدلال كيا ہے جو براذين کو حصہ دینے کے قائل نہیں ہیں لیکن اس روایت میں اس بات پر کوئی ولالت نہیں ہے کہ بید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی رائے تھی۔حضرت عمررضی اللّٰدتعالیٰ عندنے اس کی اجازت صرف اس لئے دی تھی کہ اس میں اجتہاد کی تنجائش تھی نیز امیرکشکر بیتکم دے مینا تعااس کئے آپ نے اس کے حکم کی تو فیل فرمادی۔

## ا يك فخف كى كحور بميدان جهاديس لے جائے اسكے حصے كيا مول مع

ایک فخص آگرکئ محور سے لے کرمیدان جہاد ہیں جاتا ہے تواسے کس قدر حصد دیا جائے گا اس بارے ہی فقہاء کے ماجن اختلاف رائے ہے۔ امام ابوصنیفدا مام محمدا مام مالک اور امام شافعی کا قول ہے کہ اسے مرف ایک محور سے کا حصہ طے گا امام ابو بوسٹ

#### **Click For More Books**

سفیان وری اوزای اورلید بن سعد کا قول ہے کہ اے دو گھوڑوں کے حصلیں مے پہلے ول کی صحت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ تاریخ میں اس امری اسلامی کشکر نے خیر مکہ اور حشن کے معرکوں میں حصہ لیا۔ اسلامی کشکر ایسے گروہ ہوتے تھے جن کے افراد کے پاس ایک سے زائد گھوڑے ہوتے لیکن یہ بات کی معرکوں میں حصہ لیا۔ اسلامی کشکر ایسے گروہ ہوتے تھے جن کے افراد کے پاس ایک سے زائد گھوڑے ہوتے لیکن یہ بات کی روایت میں فرکورہ نہیں کہ حضور مان میں ہے ہے کہ مساور کوایک گھوڑے کے جصے سے زائد دیا ہو۔ نیز گھوڑا ایک آلہ جنگ ہا اس لیا نظ سے قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے بھی کوئی حصہ نہ دیا جائے جس طرح دیگر آلات حرب کو حصنہیں دیے جاتے لیکن جب سنت اور انفاق امت کی جہت سے گھوڑے کے لئے بھی ایک حصے کا جوت ال گیا تو ہم نے اسے قیاس کے تم سے مشنی کردیا اب اس پر اضافہ مرزے کی تو تیف یعنی شری دلیل کے ذریعے ہی جا بت ہو سکتا ہاس لئے کہ قیاس سے تو اس تھم کی ممانعت ہوتی ہے۔ اضافہ مرزے کی تقسیم کا بیان

تول باری ہے فان مندخمید وللرسول ولذی القربی والیتای والمساكين وابن سبيل -اس كايا نجوال حصدالله، رسول، رشته داروں، بنیموں مسکینوں ادرمسافروں کے لئے ہے ) ٹمس کی تقتیم کے سلسلے میں سلف کے مامین بنیادی طور پر انتقلاف رائے رہا ہے۔معاویہ بن مبالح نے علی بن افی طلحہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مال غنیمت ك يا فج حصے ہوتے ہتنے چار حصان لوگوں كول اجتے ہے جو جنگ من ہوتے اور يا نچويں حصے كے چار حصے كر كے چوتھا كى حصہ الله اوررسول من فاليليم اورحضور من فاليكم حقر ابت دارول كے لئے مخصوص كرديا جاتا الله اوراس كےرسول من فاليكم كے نام كاجو حصد ہوتا و وحضور مان اللہ کے قرابت داروں کول جاتا۔ آپٹس میں ہے کوئی چیز نہ لیتے۔دوسری چوتھائی بیموں کے لئے مخصوص ہوتی۔ تیسری چوتھائی سکینوں اور چوتھی مسافروں کے لیے مخصوص ہوتی۔ابن اسبیل سے مراود و مسافر ہوتا جومبمان بن کرمسلمانوں ک یاس آ کرتھبر جاتا تا دونے عکرمہ ہے بھی ای طرح کی روایت کی ہے۔قول باری فان ملتہ خسبہ ) کی تغییر میں تآ وہ کا قول ہے کہ تس کے یا نچ جھے کئے جائمیں مے اللہ اوراس کے رسول کا ایک حصہ حضور مان کا بیٹے کے قرابت داروں کا ایک حصہ اور بتیموں مسکینوں اور مسافروں کا ایک ایک حصہ ہوگا۔ خطا اور شعبی کا قول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول من انتھیے ہے لئے تھس میں سے ایک ہی حصہ ہوگا۔ شعی کا قول ہے آیت میں اللہ کا ذکر صرف آغاز کلام کے طور پر جواہے۔ سفیان نے قیس بن مسلم سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حسن بن محد بن المحتفیہ ہے قول باری فان منتفسہ ) کی تغییر ہوچھی تو انہوں نے جواب میں فرمایا" د نیااور آخرت میں اللہ کے لئے کوئی حصیبیں ہے آیت میں اس کا ذکر صرف آغاز کلام کے طور پر ہوا ہے بھیٰ بن الجزار نے درج بالاقول باری کی تغییر میں کہا ہے كدالله كے لئے تو ہر چیز بدر اصل حضور سائن اللہ كے لئے مس كا مانچوال حصد ب- ابوجعفر الرازى نے رائع بن الس سے اور انہوں نے ابوالعالیہ سے روایت کی ہے کہ حضور مان انتہام کے پاس مال غنیمت یعن قمس لا یا جاتا آپ اپنا دست مبارک اس پر مارتے ،اس ك كرفت ميں جو چيز آ جاتى وہ كعبة الله كے ليے مخصوص موجاتى يه بيت كا حصد كهلاتى - پھر باتى مائد وخس كے يانج حصے كئے جات حضور من التيليز كوايك حصد مل آب كر ابت دارول كوايك حصد يا جاتا اوريتيمول مسكينول اور مسافرول كے لئے ايك ايك حسد مخصوص كردياجاتا جوحصه كعبه كے لئے مخصوص ہوو والله كا حصه كہلاتا"۔ ابو بوسف نے اشعث بن سوار سے انہوں نے ابن الزير

### Click For More Books

ے ادرانہوں نے معنرت جابر منی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ہے کٹمس کواللہ کے داستے میں اورلو کوں کی ضرور توں میں صرف کیا جاتا تھا جب مال غنیمت کی کثرت ہوگئ جس کے نتیج میں فس بھی اچھا خاصا نکلنے نگا تو اسے دوسرے مصارف میں خرج کیا جانے لكدام الويوسف في الكلي سے انہوں نے الوصالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی عندسے روایت كى ہے كہ حدود بلے کے ذمانے عم فس کے یا فی مصے کئے جاتے ہے۔اللہ اور اس کےرسول من انتخابے کے لئے ایک حصہ ہوتا۔آپ کے رشته دارون کے لئے ایک حصہ ہوتا اور بتیمول مسکینوں نیز مسافروں کیلئے ایک ایک حصہ ہوتا چر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند، حضرت عمرض اللدتعالى مندحضرت عثان رض اللدتعالى عنداور حضرت على رضى اللدتعالى عنداية اسينه زمانه خلافت بين أسم كتين جھے کرتے ایک حصہ بیموں کا ہوتا دوسرامسکینوں کا اور تیسرامسافروں کا۔ ابو بکر حیصاص کہتے ہیں کیٹس کی تعلیم میں سلف کے مابین اختلاف رائے کی درج بالاصورتیں تھیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کا بروایت علی ابن الی طلحہ بیقول ہے کہ اس کے جار جھے کئے جاتے تھے اللہ اللہ کے رسول اور آپ مل تھی لے کرشتہ داروں کے لئے ایک حصہ ہوتا اور حضور من تھی لیے بھی نے پھی نہ ليتے ستے۔دوسرے حضرات كا قول ب كه فان لله خسبه ) عن الله كے جصے كا ذكر محض آغاز كلام كے طور يركيا عميا ہے اور خس كويا في حصول پر تقیسم کیا جائے عطاشعی اور فقادہ کا بھی قول ہے جبکہ ابوالعالیہ کا قول ہے کٹس کے چد جھے ہوتے تھے اللہ کا ایک حصہ اللہ كرسول كاايك حصدر شتددارول كاايك حصدادريتيمول مسكينول اورمسافرول كے لئے ايك ايك حصد موتا الله كا حصد كعبة الله ك کے مخصوص کردیا جاتا۔ الکلمی کی روایت کے بموجب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کا قول ہے کہ جاروں خلفائے راشدین نے تمس کے تین جھے کئے متے جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ٹمس کواللہ کے راہتے میں خرج کیا جا تا تعا لوكول كى چين آمدواجماع قتم كى ضروريات يورى كى جاتى تحيى اور بعد مين جب تمس كى آمدنى بين بهت اضابيه وكميا تو دوسرى مدول مرجى اسے مرف كياجانے لكامحر بن مسلم، جوالل مدين كمتاخرين من سے تتے فرماتے جي كش كے معاطے واللہ تعالى نے حضور سان المالي كاصوابديد پرچيورو يا تفاجس طرح تقسيم غنائم كى آيت كنزول ي بل انفال كامعالم بعى آب كى صوابديد پرجيور و یا گیا تفا۔ آیت کے نزول کے بعد مال ننیمت کے جارحموں کے بارے میں انفال کا حکم منسوخ ہو کیالیکن باتی ماندہ یا نجویں جھے كامعالمه حسب سابق حضور من في المينيم كي صوابديد بررينه ديا حميا جس طرح بيقول بارى ب ماا قاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولندى القربي واليمّا مي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنيا مِنكم \_ جو پچيدالله اييخ رسول كو دوسري بستيون والول سے بطور فی دلوائے سووہ اللہ بی کاحق ہے اور رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور تیمیوں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا تا کہ دہ مال نے تمہارے تو تکروں کے قبضے میں ندآ جائے۔ پھر فر مایا و ماا تا کم انرسول فخذوہ۔اور جو پچے حمہیں اللہ کے رسول دیں اسے الو )اس آیت کے آخریس بیان فرماد یا کاس معاملہ وصفور مان فائی کے صوابدید پرچھوڑ دیا ممیا ہے ای طرح خس کے متعلق ارشاد موا كدند وللرسول يعنى اس كي تقييم كوحضور ما في يا كي موابديد يرجيور ديا حميا كرآب جن مصارف مي اسد مناسب مجيس خرج كري اس يروه روايت دلالت كرتى ہے جمع عبدالواحد بن زياد نے جاج بن ارطاق نقل كيا ہے انبيں ابوالزبير نے حضرت جابر رضی الله تعالی عندے کہ جب ان سے یہ یو چھا گیا کہ حضور مان اللہ علی کو کن مصارف میں خرج کرتے متھے تو فر مایا حضور

۔ جو حصر اِت یہ کہتے ہیں کہ اصل میں خمس کے جید ھے گئے جاتے تھے اور اللہ کے حصے کو خانہ کعبہ برخرج کیا جاتا تھا ان کا یہ کہنا ا یک بے معنی کی بات ہے اس لئے کہ اگریہ بات ہوتی تو تو اتر کے ساتھ اس کی روایت ہوتی اور حضور سائٹ اینے ہے بعد خلفائے راشدین اس پرسب سے بڑھ چڑھ کرممل کرتے جب معزات خلفائے راشدین سے یہ بات ٹابت نہیں ہے تواس سے بیمعلوم ہوگیا کدمرے ہے اس بات کا ثبوت ہی نہیں ہے نیز کعید کا حصر آیت میں مذکورہ دومرے تمام حصوں ہے بڑھ کراند کہ <sup>ہا</sup> نے۔ نسبت كالمستحق نبيس بے كيونكه ذكور وتمام حصيمي تقرب اللي كے مصارف ميں خرچ كئے جاتے ہيں بر بيامراس پر دلالت كرة ہے كه قول باری فان نشخمسد) کعبہ کے جصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جب یہ بات غلط ہوگئ تو اب مذکورہ بالا آیت ہے دو باتوں میں ے ایک مراد ہے یا توبیآ غاز کلام کے طور پر مذکور ہوا ہے جیسا کہ ہم نے سلف کی ایک جماعت سے یہ بات نقل کی ہے اس طرت آغاز کر کے دراصل جمیں بیعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر برکت حاصل کریں ادر تمام کا موں کا آغاز اس کے نام ہے کریں یا اس سے مرادیہ ہے کشس کی تقرب البی کے مصارف میں صرف کیا جائے پھراللہ تعالی نے ان مصارف کی خود وضاحت فریا دی ارشاد ہواللر سول ولذی القربی والیتا می والمساکین واین السبیل )اس طرح ابتداء میں تمس کے تھم کو مجملا بیان فر مایا پھراس اجمال کی آ مے تنصیل بیان فرمادی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کی بیان کردہ وضاحت اللہ کی مراد ہوتی تو آ کیے الفاظ اس طرح ہونے جا میں ہتے فان نشخمسہ وللرسول ولذی القربی"۔ یعنی مجراللہ کے نام اور اللہ کے رسول من تلاییز کے نام کے درمیان حرف واؤندآتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ایسا ہونا ضروری نہیں تھا۔وجہ بدہے کہ ایسے دواسموں کے مابین داؤ داخل کر کے اور اس سے کوئی معنی مرادندلیا افت کے کاظ سے جائز ہے۔جس طرح یا قول باری ہولق اتیناموسی وهرون الفرقان وضیاً۔ ہم نے موئ اور ہارون کوفر قان اورروش کتاب عطاکی ) نیز ضیاء دونوں کا مصداق ایک ہے۔ای طرح ارشاد ہے فلمااسلما و تله مجمہین ۔ جب دونوں حضرت ابراہیم (علیدالسلام) اور حضرت اساعیل (علیہ السلام) نے مرتسلیم خم کردیا اور اس ابراہیم (علیہ السلام) نے اسے حضرت اساعیل (علیدالسلام) کو پیشانی کے بل چھاڑ ویااس کے معنی ہیں جب دونوں نے سرتبلیم تم کردیا تو ابراہیم (علیدالسلام) نے اساعیل ( انتظام ) کو پچپاڑ دیااس لئے کہ قول باری فلیا اسلیا جواب کامقتضی ہے اور جواب تلا للجہین ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان حرف واؤملنی ہے بعن اس کے کوئی معن نہیں ہیں جس طرح شاعر کا بیشعرہے۔ بلی شہی یو افعی بعض شہی داھیازا وباطلہ کشیراً ۔ کیوں نہیں بعض دفعہ ایک چیز دوسری چیز کےموافق ہوتی ہے آگر چہ غلط باتوں کی بہت کثر ت ہے۔ یہاں معنی کے اعتبار سے عبارت اس طرح ہے شکی یوافق بعض ٹی وحیا نااور حرف واؤ کے کوئی معنی نہیں ہیں اس طرح ایک اور شَاعر كاشع سب-فأن رشيداً وابن مروان لعريكن... ليفعل حتى يصدد الامرمصدد ا... بشك رشيريعن ابن مروان کوئی کام کرنے والانہیں جب تک اس کام کا حکم صاور نہ ہوجائے یہاں رشیراور این مروان دونوں کا مصداق ایک مخص ب

**Click For More Books** 

یعنی مردان کا بیٹارشید-ایک اورشاعر کا قول ہے: الی الملك القرم وابن المهام ... ولیسن الکتیبة فی المهزد هم ... ش ایسے بادشاه کی طرف جار ہا ہوں جو تظیم سرداراورایک فیاض بہادر سردارکا بیٹا ہے۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے وائی فوج کا شیر ہے۔ یہاں الملک القوم اور ابن الحمام کا مصداق ایک فنص ہے اور حرف واؤملنی ہے ان تمام مثالوں میں معنی کے اعتبار سے حرف و کا کلام میں آٹا اور نہ آٹا دونوں کی حیثیت کیاں ہے۔اس سے ہماری بات ٹابت ہوگی کے قول باری فان اللہ خسب ایس دو باتوں میں سے ایک مراد ہے یہ می مکن ہے کہ دونوں باتیں مراد لی جا کی اس لئے کہ آیت میں ان دونوں کا احتال موجود ہے۔اس بنا پر آیت اس منہوم پر مشتل ہوگی کہ میں تمام کا موں کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دی می ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہی بتایا گیا ہے کئم کو اللہ کے تقر ب اور رضا جو کی کی را ہوں میں خرج کرنا جا ہے۔

حضور مل فی ایک جسم ایک جسم ایک جسم ای بوجاتی جے آپ پند کر لیے اور جنگ می شریک ایک سابی کی موجاتی جے آپ پند کر لیے اور جنگ می شریک ایک سابی کی حیثیت سے مال فینیت میں سے بھی ایک حصر لی جاتا۔ الاحزو نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے حضور من فی ایک جسم اللہ اللہ اللہ اللہ و تقیہ وا من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ و تقیہ وا الصلوة و تعطو اسم الله من الله اللہ و الصلی میں جاریا تول کا تھم دیتا ہوں اس بات کی کوائی کا کہ اللہ کے سواکوئی الصلوة و تعطو اسم اللہ من الله نائم میں الله اللہ کے اللہ کی اور منی اداکر نے کا ) مال فینیت میں وہ حصہ یا چیز جے سردارا پے اور معبود نہیں نماز قائم کرنے کا عزائم میں سے اللہ کا حصر نکا لے کا اور منی اداکر نے کا ) مال فینیت میں وہ حصہ یا چیز جے سردارا ہے لئے خصوص کر لے منی کے نام سے موسوم ہے۔ (ادکام القرآن ، سورہ انفال ، بیروت)

3

## ومن سورة الممتحنة سورت متحنه ہے آیات ناسخدومنسوخ کا بیان

سورت کا نام

اس سورت کے نام میں دوقول ہیں ، زیادہ مشہور قول ہے کہ اس سورت کا نام المختند (ح پرزیر) ہے ، یعنی ہے سورت مورتوں کا اس سورت کے نام میں دوقول ہیں ، زیادہ مشہور قول ہے ہے کہ اس سورت کا نام المحقد (ح پرزبر) ہے ، یعنی اس سورت میں ان خوا تمن کا ذکر ہے جن کا استحان لیا عمیا ہے۔ اول الذکر نام کتب تغییر اور کتب سنتہ میں زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجرت میں ہے ایس سورت میں ایک آیت ہے جس میں ان مئومن خوا تمن کا امحتان لینے کا ذکر ہے جو کمہ سے ججرت کر کے مدیند آتی تحمیں ، دوآیت ہے ہے: (المحتد : ۱۰) اے ایمان والو! جب تمہارے یاس مئومن عورتیں ججرت کر کے آئی آوان کا امتحان لو۔

درمال ان مورتوں کا محتان لینے والے تورسول الله مان بینے اور اس سورت کی طرف امحتان لینے کا استاد کرکے اس کا نام المحند رکھا گیا ہے، بداستاد مجاز عقل ہے۔ جیسے دھٹرت ٹولہ بنت تعلیہ دشی الله تعالی عند نے نی مان تاہی ہے بحث اور مجاد لہ کیا اس کا نام المحند رکھا گیا ، اس طرح امحتان لینے والے تو موسین سے لیکن مجاز آس سورت کا نام المحند رکھ یا گیا۔

عافظ احمد بن علی بن مجرع سقلانی ۲۰۸ مل کھتے ہیں : علامہ سیلی نے کہا ہے کہ اس سورت کا نام المحند (ح پر زبر) ہے، کیونکہ سے سورت ام کلائوم بنت عقبہ بن معیط کے سبب سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کا امحتان لیا گیا تھا۔ علامہ ابن جمر نے کہا، مشہور ہی ہا المحن (ح پر زبر) مجی پڑھا گیا ہے اور اس تقدیر پر بیسورت کی صفت ہے۔ (فق الباری جه می 623 دار الفکر، بیروت ، 1420 میں سورة المحند کا زمانہ نزول

یہ سورت بالا اتفاق مدنی ہا اوراس کی بالا اتفاق تیرہ آئیں ہیں، یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب فتح کہ کے لئے
رسول اللہ مغافظ بیل کے روا تھی ہے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتعدرض اللہ تعالی عند نے کہ میں اپنے دشتہ داروں کے تحفظ کی خاطر
اہل کہ کے نام خطاکھا تھا جس میں ہل کہ کورسول اللہ مغافظ بیل کے منصوبہ ہے باخبر کیا تھا، وہ خط پکڑا گیا اور کا فررشتہ داروں سے دوئی
کی ممانعت میں اس سورت کی آیات نازل ہوئی، اس سے یہ تعیین ہوجا تا ہے کہ یہ سورت معلم حدیبیا اور فتح کہ کے درمیانی عرصہ
میں نازل ہوئی ہے، یعنی چھا اور آٹھ ہجری کے درمیان میں کیونکہ حضرت حاطب کا واقعہ آٹھ ہجری میں ہوا ہے اور اس سال کہ کرمہ
فتح ہوا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 92 ہے اور ترتیب معضف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر و 60 ہے۔
مسلمان اور کھارشو ہروں کی جانب خق مہر لوٹا ٹا اور تھم رخ کا بیان

Qوعن قوله عز وجل (يَا أَيُهَا اللِّينَ آمَنُو اإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُو هُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ

عَلِمَتْهُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاتُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاهْنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَهَنَّ وَاتَّوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِخُوهْنَ إِذَا آتَيْتُمُوهْنَ أَجُورَهُنَ وَلاتُمْسِكُو ابِعِصَمِ الْكَوَافِي} يعني بذلك كفار نساء العرب إذا أبين أن يسلمن أن يجلىعنهن.

وعن قوله عز وجل: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا } فكان إذا فررن من أصحاب رسول الدصلي الله عليه وسلم رجعن إلى الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الدالعهدفتز وجن وبعثن بمهو رهن إلى أز واجهن من المسلمين فإذا فررن من الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الدعليه وسلم العهد فتزوجن وبعثن بمهورهن إلى أزواجهن من الكفار فكان هذابين أصحاب رسول الله وبين أهل العهدمن الكفار

( وعن قوله عز وجل: { ذَلِكُمْ حَكُمُ اللهِ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ وَ اللهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ } وفهذا حكمه بين أهل الهدى وأهل

كوعن قوله عزوجل: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءُمِنْ أَزُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ } ليقول إلى الكفار ليس بينهم وبين أصحاب رسول اللهصلي الدعليه وسلم عهد يأخذون به فغنموا غنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقها الذي ساق منها من الغنيمة ثم يقسموا الغنيمة بعد ذلك ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة 2 فنبذ إلى كل ذي عهد

النعاس237\_249.أسهاب النزول 451 زادالهسير 238/8. تفسير البغوى والخازن 66/7. ا اے ایمان والو! جب تمہارے یاس ایمان والی عورتیں جرت کر کے آئی تو ان کو آزمالیا کرو، الله ان کے ایمان کوخوب جانتاہ، پھراگرتم کوان کے ایمان کا بھین ہوجائے تو پھران کو کفار کی طرف مٹ لوٹا وُ نہوہ مؤمنات کفار کے لئے حلال ہیں اور نہوہ کفاران مئومنات کے لئے طلال ہیں اورتم کا فروں کو وہ مال دے دوجو انہوں نے ان مئومنات پرخرچ کیا ہے، اوران مئومتا ہے نكاح كرنے مي تم بركوئى حرج نبيس ہے جب كم ان كے مهراداكردواور (اے مسلمانوں!) تم بھى كافر عورتوں كوا بنے فكاح بيس ند رو کے رکھواور جوتم نے ان کے مہر میں خرج کیا ہے وہ کا فرول سے طلب کرلو، اور کا فرول نے جوخرج کیا ہے وہ مے طلب کرئیں، بدالله كاووظم بجس كاوه تمهار عدرميان فيفل فرماتا ب، اورالله بهت علم دالا ، حكمت والاب \_ (متحد 10)

لیعنی الل عرب کی وہ عورتیں جنہوں نے اسلام آبول کرلیاوہ ان سے تخلیہ میاہتی ہیں۔ جب نبی کریم من شریع نے سے اسحاب ہجرت كركة كتووه عورتم ان كفاركى جانب لوثيم جن كے درميان اور اصحاب رسول من فيريكم كے معاہده موچكاتھا۔ تو انہوں نے ان سے شادی کی اوران کے حق مبران کے مسلمان شو ہر کی طرف نوٹادیا۔ اور جب کفار کی جانب سے مورتیں فرار ہوکر آتی ، حالا تکدان کفار اور اصحاب رسول سن تفاییم کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا۔تو وہ نکاح کرتیں اور اپنے سابقہ کفارشو ہروں کومہرلونا دیتیں۔اور پیہ اصحاب رسول من المينية إورا بل عبد كفار كردميان تعاليس يتم الل بدايت اورا بل مندالت كورميان تعال اور اگر تمہاری بیوی میں ہے کوئی بیوی جھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے ، پھر (تم کافر ہے) مال نیمت حاصل کراد ، تو

(مال ننیمت میں سے) ان سلمانوں کو اتنامال وے دوجتنا انہوں نے ان بیو یوں پر فرج کیا تھا جو کا فرول کی طرف پلی می اور اللہ ہے ڈرتے رہوجس پرتم ایمان لا بچے ہو۔ (متحد، 11)

کفارکیلئے کہا جاتا تھا کہ ان کے درمیان اور اصحاب رسول مانظیریم کے درمیان کوئی معاہدہ نیس ہے لہذا ان سے مال فنیمت کرا جائے اور اس سے ان کے شوہروں کا مہر لوٹا دیا جائے۔ اور بیم ہور مال فنیمت سے دینے بعد پھر مال فنیمت کوئشیم کیا جائے گا اس کے بعد بیم منسوخ ہوگیا اور اس کا عہد کا ذکر سورت تو بیم ہوا کہ ہر مہدوا نے کی جانب اس کا عہد بھینک دیا جائے۔ شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! جب متہارے پاس ایمان والی حور تی جبرت کر کے آئی تو ان کو آ زمالیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانا ہے، چراگرتم کو ان کے ایمان کا نقین ہوجائے تو پھران کو کفار کی طرف مت کو ٹاؤ، ندو متومتات کفار کے لئے طال ہیں اور ندوہ کفار ان متومتات کی نئے طال ہیں اور ندوہ کفار ان متومتات پرخرج کہا ہے وال دے دو، جو آئیوں نے ان متومتات پرخرج کہا ہے واران متومتات نگاح کرنے جس تم پرکوئی حرج نہیں ہے، جب کتم ان کے میر آئیوں اواکروو، اور (اے مسلمالوں!) تم بھی کا فرعور توں کو ندرو کے رکھو، اور جو تم نے ان کے میر جس خرج کیا ہے وہ کا فروں سے طلب کر لو اور کا فروں نے جو فرج کیا ہے وہ تم کا فرعور توں کو ندرو کے رکھو، اور جو تم ہے جس کا وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما تا ہے اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ اور اگر تم بیاری بوں جس ہے کوئی بوی چھوٹ کر کا فروں کی طرف چلی جائے تھی جر (تم کفارے) مال فنیمت حاصل کر لوتو (مال فنیمت حصل کر لوتو (مال فنیمت علی ہو کفاری طرف چلی جی بیان مسلمانوں کو اتنا مال و سے دوجتنا انہوں نے ان بو یوں پرخرج کیا تھا جو کفاری طرف چلی جی ہیں اور اللہ سے ڈر ح

اس جگدیداعتراض ندکیا جائے کہ نبی مان تھیج نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ معاہدہ بیس بید کورنہیں تھا کہ آپ کے پاس مکہ سے جوبھی آئے گاخواہ مرد ہو یا عورت آپ کواسے واپس کرنا بلکہ معاہدہ میں مردوں کی واپسی کی شرط تھی ،عورتوں کی واپسی کی شرط نہیں تھی ،معاہدہ کے الفاظ بیہ ہتے:

فقال سهیل وعلی انه لا یأتیك منارجل وان كأن علی دینك الارددته الینا- (صحح ابخاری رقم الحدیث: ٢٧٣٢) میل فراه اورشرط یه که آپ كرتا و ۲۷۳۲) میل فراه و آپ كرتا و ایس كرتا موكاد.

حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماؤی تین ہم وکرنے جارے تھے، جب آپ صدیبیہ کے مقام پر پہنچ تو مشرکین مکہ نے آپ ہے اس پر سلح کر لی کہ اہل مکہ میں ہے جو آپ کے پاس آیا، آپ اس کو دالیس کریں گے اور رسول اللہ ماؤی ہیں ہے۔ اس پر سلح کا مدکلسا جا چکا تھا، لکھنے کے رسول اللہ ماؤی ہیں ہے۔ اس پر سلح نامد کلسا جا چکا تھا، لکھنے کے بعد حضرت سبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ بمسلمان ہو کر آپ کے پاس آئیں، پھر ان کے فاوند سافر بن مخزوم ( یاصیفی بن الراهب) اسے دو محتورت سبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ بمسلمان ہو کر آپ کے پاس آئیں، پھر ان کے فاوند سافر بن مخزوم ( یاصیفی بن الراهب) آئے اور ان کو طلب کیا اور کہا: اے محمد ماؤیڈی ہے، اور ابھی تو اس کر دو، کو کہتے تم بیشر طام دو گے، اور ابھی تو اس کے بائی کی سیائی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، تب اللہ عز وجل نے بیآ یت مہارے پاس آئے گاتم اس کو دو گے، اور ابھی تو اس کے نوا تین اس میں داخل نہیں جی لہذا پوری مدت معاہدہ میں مسلمان ہو رائے والے مردول کو تو مشرکین کی طرف والیس کیا گیا مگر جو خوا تین مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے کی ان کو آپ نے والیس نہیں ملمان ہو کر آپ کے پاس آئی کی ان کو آپ نے والیس نہیں فرایا۔

مرآئے والے مردول کو تو مشرکین کی طرف والیس کیا گیا مگر جو خوا تین مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئی ان کو آپ نے والیس نہیں۔ فرایا۔

### مهاجرخوا تمن سامتحان ليني كى كيفيت

حعرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: آزمانے کی کیفیت بیتی کہ جوخاتون مسلمان ہوکرآپ کے پاس آتی ، آپ اس سے اس پر صلف لیے کہ وہ اپنے خاوند ہے بغض کی وجہ سے ٹیس آئی ہے یا یہ یہ کے کہ مسلمان کے ساتھ عشق اور مجبت کی وجہ سے ٹیس آئی ہے اور نہ ایک علاقہ ہے وہ رسے علاقہ کی طرف ختل ہونے اور آب وہوا کی تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے اور نہ کی آفت اور مصیبت کی وجہ سے آئی ہے اور انتہ اور اس اور مصیبت کی وجہ سے آئی ہے اور انتہ اور اس کے در وہ انتہ اور نہ ب آئی ہے ، پھر رسول الله مل خوالی المر خواس کی وجہ سے آئی ہے اور انتہ اور اس کے مشرک خاوند کو اس بر جواس کا صلف لیا اور جب انہوں نے اس پر صلف اٹھالیا تو پھر آپ نے ان کو واپس ٹیس کیا اور ان کے شرک خاوند کو اس کا دیا ہوا مہر جواس کا ان پر خرج کیا ہوا تھا وہ و سے دیا ، پھر ان سے حضر سے عمر بن انتظا برضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ اس کا دیا ہوا مہر جواس کا ان پر خرج کیا ہوا تھا وہ و سے دیا ، پھر ان سے حضر سے عمر بن انتظا برضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ اس کا دیا ہوا مہر جواس کا ان پر خرج کیا ہوا تھا وہ وہ سے دیا ، پھر ان سے حضر سے عمر بن انتظا برضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ اس کا دیا ہوا مہر جواس کا ان پر خرج کیا ہوا تھا وہ وہ سے دیا ، پھر ان سے حضر سے عمر بن انتظا برضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ اس کا دیا ہوا مہر جواس کا ان پر خرج کیا ہوا تھا وہ وہ سے دیا ، پھر ان سے حضر سے عمر بن انتظا برضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ سے جو مرد آپ کے کہ ان سے حضر سے عمر میں انتہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ سے جو مرد آپ کے کہ ان سے حضر سے عمر میں انتہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ سے جو مرد آپ کے کہ ان سے حضر سے عمر میں انتہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ سے جو مرد آپ کے کہ ان سے حضر سے عمر میں انتہ تھا گیا عنہ نے نکاح کر لیا اور کہ سے جو مرد آپ کے کہ کو سے مورد آپ کے کہ کو مور کے سے دیا ، پھر ان سے حضر سے عمر میں انتہ تو ان کے دیا گوئی کی کیا کی کر ان سے حضر سے عمر میں انتہ تو کی کو کو ان سے حضر کیا کی کو کو کو کے کہ کو کر ان سے حضر سے عمر سے عمر سے عمر سے عمر سے عمر سے کیا کی کر ان سے حس سے کر سے کیا کی کو کی کر کے کر کر کی کر کیا کیا کی کر کے کر کیا کی کر کے کر کر کر کر کر

یاس آئے تھے آپ ان کوواہس کردیتے تھے اور جوخوا تمن آئی تھیں ان کا امتان لینے کے بعد ان کوروک لیتے تھے اور ان کے کافر شو ہر کوان کو دیا ہوا مہروالیں کر دیتے تھے۔

مسلم خواتین ہجرت کر کے مدینہ میں آئی یا مدینہ ہے مسلم عورتیں مرتد ہوکر کفار کی طرف ..... جائی، اختلاف دارین سے نكاح سابق منقطع موجائكا

نیزاس آیت میں فرمایا: اوران مومنات سے نکاح کرنے میں تم پرکوئی حرج نہیں ہے جب کتم ان کے مہرانہیں اوا کردو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ہجرت کرنے والی مسلمان خواتین سے تمہارا نکاح مباح کردیا ہے،خواوان کے سابقہ شوہردار الكفر میں ہوں کیونکہ اسلام نے ان کے اور ان کے کا فرشو ہروں کے درمیان تفریق کروی۔

اس كے بعد فرمايا: "ولاتمسكوا بعصم الكوافر · ولاتمسكوا - كامعنى ہے: مت روكواور - العصم العصمت ك جع ہے،اس کامعنی ہے: جوعقد نکاح یالب کےرشتہ کی وجدے محفوظ ہواور الکوافر، کا فرق کی جمع ہےاوراس جملہ کامعنی ہے:اورتم نكاح شده كافر عورتوں كومت رو كے ركھوا وراس آيت ميں الله تعالى فے مسلمانوں كواس سے منع كرديا كدوه كافر و كے ساتھ نكاح بر قائم رہیں، یعنی جس مسلمان کا مکہ میں سمی کا فرہ کے ساتھ نکاح تھا اور وہ مسلمان اب ججرت کر کے مدینہ منورہ آچکا ہے تو اس مسلمان كانائح بحى اس كافره سے اختلاف دارين كى وجه سے اس طرح منقطع جو كياجس طرح مسلمه مهاجره كا نكاح مكه يس رہنے والے كافر ہے منقطع ہو گیا۔

## مكه يجرت كرك مدينة آف والى مسلم خواتين

ز ہری نے کہا: اس آیت کا شان نزول بدہے کہ دھتر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عند کی مکہ میں دو بو یا ستھیں اوروه دونوں مشركتميں ،سوحفرت مرك جرت كے بعدان كاان مشركه يويوں سے لكاح منقطع ہوكيا، بمربعد ميں معاويد بن الى سفيان نے مكه میں ان مشرکہ عورتوں میں سے ایک کے ساتھ لکاح کرلیا اور دوسری ام کلوم بنت عمروحی ، اس سے ابیجم بن حذاف نے لکاح کرلیا۔ (امام بخارى نے اس كوتعليقاروات كياہے۔ (سمج ابخارى رقم الحديث: ٢٧٣٣)

شعی نے کہا، معرت زینب بنت رسول الله مان کھیا ہم میں ابوالعاص بن الربع کے نکاح می تھیں، وہ مسلمان تھیں اور اجرت كركے ني مانجيز كے ياس آكئي اورا بوالعاص كمدين شرك رہے، محروه مدينه بن آكراسلام في آئو آپ نے معزت سده زينب رضى الله تعالى عنه كواليس واليس كرديا-

اس کے بعد فرمایا: اور جومت نے ان کے میر میں فرج کیا ہے وہ کا فروں سے طلب کرلو، اور کا فروں نے جوفرج کیا وہ وہ تم ے طلب کرلیں۔

یعنی اےمسلمانوچ اگرکوئی عورت اسلام سے مرتد ہوکر کافروں سے جامل ہے توتم نے اس کے معروفیرہ پر جوخری کیا ہے وہ کا فروں ہے وصول کرلواور کا فروں کی جومورت مسلمان ہوکر تمہارے یاس آخمی ہے تو اکفرشو ہر سنے اس کے مہروغیرہ پر جوخرج کیا بوہ تم سے وصول کر لے (بیرقم اس سے تاکے کرنے والاسلمان اداکرے گاورنہ بیت المال سے اداکی جائے گی۔)

### **Click For More Books**

الممتحة: ١ میں فرمایا: اورا گرتمہاری ہو یوں میں ہے کوئی ہوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے پھر (تم کفارہے ) مال غنیمت حاصل کرلوتو (مال غنیمت میں ہے ) ان مسلمانوں کواتنا مال دے دوجتنا انہوں نے ان بو یوں پرخرج کیا تھا، جو کفار کی طرف چلی گئیں ۔الایۃ

### مدینے اسلام کور ک کرے کفار کی طرف جانے والی عورتیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ چیمسلم اور مہا جرخوا تین کفار کے پاس چلی کمی تھیں: (۱)ام الحکم بنت البی سفیان، یہ حضرت عیاض بن شداد فہری کے نکاح میں تھی (۲) فاطمہ بنت البی امید، یہ حضرت عمر بن الخطاب کے نکاح میں تھی (۳) بروع بنت عقبہ، یہ حضرت شاس بن عثمان کے نکاح میں تھی (۶) عز و بنت عبدالعزیز، یہ حضرت عمر و بن عبدود کے نکاح میں تھی (۵) عز و بنت عبدالعزیز، یہ حضرت عمر و بن عبدود کے نکاح میں تھی (۵) عز و بنت عبدالعزیز، یہ حضرت عمر و بن عبدود کے نکاح میں تھی (۵) عند بنت البی جہلی، یہ حضرت مشام بن العاص بن واکل کے نکاح میں تھی (۲) ام کلثوم بنت جرول، یہ حضرت عمر بن الخطاب کے نکاح میں تھی اور رسول اللہ سائٹ البی اللہ کے سلمان شوہروں کو مال نخیمت سے ال عورتوں کے مہر پرخرج ہونے والی رقوم اوا کردیں۔

## رفیقین کے سابق شوہروں کوان کے دیتے ہوئے مہرکی رقم دینا آیا اب بھی واجب ہے یانہیں؟

اس میں اختلاف ہے کہ ان عورتوں کے سابق شو ہروں کو ان سے مہر کی رقم واپس کرنا اب بھی واجب ہے یانہیں؟ بعض علاء نے کہا ، اب بیتھم واجب نہیں ہے اور بیتھم منسوخ ہو چکا ہے اور بعض علاء نے کہا ، بیتھم غیر منسوخ ہے اور اب بھی واجب العمل ہے۔ امام ابو بکررازی حنفی نے کہا ہے کہ ہمارے مزد یک بیتھم اب منسوخ ہو چکا ہے اور اس تھم کی ناسخ بیآیت ہے:

(البقره: ١٨٨) اورتم ايك دوسرك كامال ناحق ذريعدس ندكماؤ

اور رسول الشراخ اليلم كابيدارشاد مجى اس كے لئے ناسخ ہے: كسى مسلمان مخفى كا مال اس كى مرضى كے بغير ليما حلال نيس ہے۔
(احكام القرآن للجمعاص ج م ص ٤١٤) (معالم المتو بل ج م ص 72-75 ، داراحيا والتر اث العربى ، بيروت ، ١٤٢هه)
علامه على بن مجر المماور دى الشافق التوتى ، ١٤٥ه وعلامه ابو بكراحمد بن على رازى جمعاص خفى متوتى ، ١٣٧ه واورا مام فخر الدين مجمد
بن عمر رازى متوتى ٢٠٠، هونے بھى ان آيتا كى تقسيراكى طرح كى ، جس طرح علامه بغوى نے ذكور الصدر تغيركى ہے۔ (النكس و
العيون ج ه ص 520 - 523 احكام القرآن ج م ص 438 - 441 تقرير جيرج ، ١مس 521 - 523)

جرت کرے دارالاسلام میں آ جائے اس کے متعلق ایام اعظم ایوطید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرجب ہے کہ اس کا اپنے کا فر قوہر ہے تکاح فی الفور منطقع ہوجائے کا جیبا کے اصفی ہونے ہیں اس کی واضح تصری ہے، اس کے برخلاف صاحبین اورا کر طلاق کا فرہب ہے ہے کہ اس کے تکام کا انقطع اس کی عدم فتم ہونے پرموٹون ہے، اگر عدمت تتم ہونے تک اس کا کا فرشو ہراسلام نہ لا یا تو اس کا تکاح اس کا فریع ہوجائے گا اور اگر عدمت قبتم ہونے ہے جہلے اس کا اکا فرشو ہرمسلمان ہو کیا تو ان کا تکام برقر ارد ہے کا سطور زیل میں ہم ان فقہا ہے فراہب ان کی کتابوں ہے وہی کرد ہے ہیں۔

مسلک علامہ برھان الدین محود بن صدرالشریعہ ابن مازہ البخاری المنفی التونی ۲۰۶ میں تکاح سابق ..... کے متعلق فقہاء احتاف کا مسلک علامہ برھان الدین محود بن صدرالشریعہ ابن مازہ البخاری المنفی التونی ۲۰۶ میں تھیے جیں: جب زوجین جس سے کوئی ایک دارالحرب چیوز کرمسلمان ہوکر دارالاسلام جس آ جائے اور دوسرا فریق دارالحرب جس بدستور کا فرہوتو بھارے نزدیک ان دونوں میں فالفور تفریق ہوجائے گی اگر دارالاسلام جس آنے والا فریق شو ہر ہوتو اس کی بوی پر بالا تفاق عدت نہیں ہے اورا گروارالاسلام جس آنے والی فریق عورت ہوتو صرف امام ابوضیفہ کے نزدیک اس پرعدت نہیں ہے اور صاحبین کا اس جس اختلاف ہے۔ (الحیط البرھانی جے والی فریق عورت ہوتو صرف امام ابوضیفہ کے نزدیک اس پرعدت نہیں ہے اور صاحبین کا اس جس اختلاف ہے۔ (الحیط البرھانی جے 1944ء دادارۃ القرآن ،کراچی ، 1424ھ)

## جرت كركے دارالاسلام ميں آنے والى خاتون كے نكاح سابق كے انقطاع ميں فقها وشا فعيه كاند مب

عالمہ ابوالحس علی بن جمیر الماوردی الشافعی المتونی ، ہ ع مد لکھتے ہیں: اگر بیوی بت پرست ہو یا بیوی مسلمان ہوجائے اور شوہر الل کتاب میں ہے ہو یا بید پرست ہوتو ہرصورت میں ان میں ہے کسی ایک کے مسلمان ہونے ہے بعد تکاح میں جمع رہنا حرا ہے اور ان میں ہے کسی ایک کے مسلمان ہونے ہے بعد تکاح میں جمع رہنا حرا ہے اور ان میں ہے کسی ایک کے اسلام کا یا ہوتو تکاح باطل ہوجائے گا اور مباشرت کے مبدکوئی ایک اسلم ملایا ہوتو تک ان اسلم ملایا ہوتو تکرتکاح عدت پوری ہونے پرموتوف رہے گا ، اگر عدت فتم ہولے سے پہلے ان میں ہے کوئی ایک شرک کوترک کر کے اسلام لایا ہوتو وہ دونوں تکاح پر برقر ار رہیں می اور اگر عدت پوری ہونے تک ان میں سے کوئی ایک شرک کوترک کر کے اسلام لے آیا ہوتو وہ دونوں تکاح پر برقر ار رہیں می اور اگر عدت پوری ہونے تک ان میں سے کوئی ہی اسلام لایا ہو یا بیوی پہلے اسلام لائی ہواور خواہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دار الحرب میں اسلام لایا ہو یا بیوی ایک یوری اسلام لایا ہو یا بیوی کہا اسلام لایا ہو یا بیوی کہا اسلام لایا ہو یا بیوی کہا اسلام لایا ہو یا بیوی اسلام لایا ہو یا بیوی کی اسلام لایا ہو یا دار الاسلام میں اسلام لایا ہو۔ (الحاوی الکبیرج ۱۱ می یہ ۲۰ دار الفکر بیروت)

## بجرت كركے دارالاسلام ميں آنے والى مسلمان خاتون كے نكاح سابق كے انقطاع ميں .....فقها معنبليكا غد ب

علامہ موقی الدین عبداللہ بن قدامہ مقدی منبلی متونی، ۲۲ و لکھتے ہیں: اگر شوہراور بیری معااسلام لائے ہول آو وہ اسے ناح پر برقر ارد ہیں ہے، خواہ وہ مہاشرت سے پہلے اسلام لائے ہوں یا مہاشرت کے بعداسلام لائے ہوں، کیونکہ اس پراجماع ہاور اگر ان جس سے کوئی ایک پہلے اسلام لایا ہو اور وہ اہل کتاب بیری کا شوہ ہو، حب ہی ان کا تکاح برقر ارد ہے گا، کیونکہ ابتداء ان کا تکاح ہی جائز ہے اور اگر مورت پہلے اسلام لائی ہو یا هو ہراور بیری دونوں بت پرست ہوں اور مہاشرت سے پہلے بیری اسلام لائی ہوتو ان کا کے منقطع ہوجائے گا، کیونکہ اللہ تعالی لے فرمایا ہے:

المن طرقهم ولاهم يحتون لين (المطيد ١٠١) فدوه متومنا مد كافرك ليح حال إلى اور ندوه كفار ان متومنات كي ليع طال

الله

اورالله تعالي في فروايا:

ولا تمسیکو ایعصبہ البکو افیر (البیتینہ:۱۰)۔اور(اے سلمانوں!)تم بھی کا فرعورتوں کوروے ندر کھو اوران دونوں میں ہے جو بھی پہلے اسلام لے آئے گاتو نکائی سنقطع ہوجائے گا ، کیونکہاس ہے دونوں کے دین میں انتقاف

ہوجائے گا اور اگر دونوں میں ہے کوئی ایک مباشرت کے بعد اسلام لایا ہے تو اس میں دوقول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی فی الفور نکاح منقطع ہوجائے گا (حیسا کہ امام ابو صنیفہ کا قول ہے) اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نکاح عدت گزرنے پر موقوف ہے، اگر عدت پوری ہونے ہے بعد تک دوسرا ہو گیا تو ان کا نکاح برقر ارد ہے گا اور اگر عدت پوری ہے کے بعد تک دوسرا فریق مسلمان نہیں ہوا تو پھر ان کا نکاح منقطع ہوجائے گا اور اس کورت کو مہرشل دینا ہوگا، کونک این شہر مہنے روایت کیا ہے کہ رسول الله مان نہیں ہوا تو پھر ان کا نکاح منقطع ہوجائے گا اور اس کو درت کو مہرشل دینا ہوگا، کونک این شہر مہنے روایت کیا ہے کہ رسول الله مان نہوجا تا تو اس کا نکاح برقر ارر ہتا تھا اور گورت مرد سے پہلے مسلمان ہوجاتی تھی اور جو بھی حورت کی عدت گزرنے کے بعد اسلام لاتا تھا تو اس کا نکاح منقطع ہوجا تا تھا۔ کا نکاح منقطع ہوجا تا تھا۔

اور بیمعلوم نہیں ہوا کہ جب شو ہراور بوی ایک ساتھ اسلام لائے ہوں تورسول اللہ سائھ کی ہے۔ ان کے درمیان تغریق کی ہو، جب کہ مردوں کی ایک جا عت ہے کہا ہے۔ اور مردوں کی دوسری جماعت سے پہلے جب کہ مردوں کی ایک جماعت سے پہلے اسلام لائی، جیسے ابوسفیان بن حرب اور مردوں کی دوسری جماعت سے پہلے ان کی بیویاں واقع ہوئی وہ ان کی بیویاں واقع ہوئی وہ تا کی بیویاں اسلام لیے آئی تھیں، جیسے صفوان بن امیہ، تکرمہ اور ابوالعاص بن الربع، اور جوتر فیق ان کے درمیان واقع ہوئی وہ تاح کا حق کا سنخ ہونا تھا۔ (انکافی ج م ص 50 - 51 دار الکتب العلمیہ ، بیروت، ۱۶۱۶ھ)

### جرت كرك دارالاسلام من آنے والى خاتون ك نكاح سابق ك انقطاع من فقهاء مالك كالمد بب

علامتحون بن سعیدالتنونی امام مالک سے روایت کرتے ہیں: رادی نے کہا: اگرشو ہراور بوی دونوں بوی ہوں یا دونوں افسرانی ہوں یا دونوں یہودی ہوں ڈعلامتحون نے کہا: امام مالک کے نزد یک ان سب کا تھم ایک ہے، امام مالک نے کہا، اگر خادند اس مورت کی عدت میں اسلام لے آئے تو وہ اس مورت کا مالک ہے، اور اگر اس کی عدت ہیں اسلام لے آئے تو وہ اس مورت کا مالک ہے، اور اگر اس کی عدت ہوگی تو آیا یہ تغریق نکاح کا منح ہوگی یا اختیار نیس ہے، خواہ وہ اس کے بعد اسلام لے آئے، میں نے ہو جھا: جب ان میں تغریق ہوگی تو آیا یہ تغریق نکاح کا منح ہوگی یا طلاق بیس ہے۔ طلاق بیس ہے، خواہ وہ اس کے بعد اسلام ہول نہیں ہے۔

نیز این شہاب بیان کرتے ہیں کہ ام عکیم بنت الحارث بن ہشام فلح کمدے دن اسلام لے آئی اور ان کے شوہر عکر مدبن انی جہل اسلام سے بھاگ کریمن چلے ملے ، پھر حضرت ام عکیم رضی اللہ تعالی عندان کے ساتھ یمن گئیں اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور عکر مدملمان ہو محصے رضی اللہ تعالی عنہ پھر و بحضر ت عکر مدکورسول اللہ من فلے تھے ہے ہا سے کرآئی ہی، پھر رسول اللہ من فلے تھے ہی ان کو محلے نگایا اور ان کو بیعت کرلیا۔ (موطا امام مالک ج م م 94 رقم الحدیث: 1180، وار المعرفة ، بیروت)

۔ امام مالک نے کہا ہمیں یے خرنبیں پہنچی کے رسول اللہ مل طبیع نے حضرت عکرمداوران کی بیوی کے درمیان تفریق کی ہواوروہ ای نکاح کے ساتھ حضرت عکرمہ کے ساتھ رہیں۔

عطاء بن انی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ مان پیجا ابوالعاص بن الربیج کے نکاح ہیں تھی ، وہ اسلام لے آئی اور ہجرت کر کے مدینہ ہیں آگئیں اور ان کے خاوند نے اسلام کونیا شد کیا اور تغیارت کے لئے شام جلے گئے ، وہاں چند انعماریوں نے ان کوقید کرلیا ، پس سیدہ زینب نے کہا ، مسلمانوں کا اوٹی فردمجی کسی کو پناہ دے سکتا ہے ، آپ نے پوچھا : کس کو؟ سید ہزینب نے کہا ، ابوالعاص کو، آپ نے فرمایا : جس کو زینب نے پناہ دی اس کوہم نے پناہ دی ، پھر ابوالعاص مسلمان ہوگئی اور ابھی سیدہ زینب عدت میں تھیں اوروہ اپنے نکاح پر برقر اردیں ۔

امام مالک نے کہا، جمیں یزنبیں پہنجی کہ کی حورت کا خاوندعدت کے اندر جمرت کرکے آسمیا ہو پھر بھی اس کا نکاح فنع کود سمیا ہو۔ (المدوند الکبریٰ ج۲ م 298۔300 اارحیا والتراث العربی، بیروت)

### ائمہ ٹلا شہ کے دلائل کے جوابات

علامہ کمال الدین محربن عبد الواحد ابن حام خنی متونی 186 ہے، ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جواب میں لکھتے ہیں: صوفان بن امید اور عکمہ بن ابی جہلم کا جواب میں لکھتے ہیں: صوفان بن امید اور عکمہ بن ابی جہلم کا جواب یہ ہے کہ دوہ مکہ کی حدود ہے با ہر نہیں نکلے تنے، اس لئے آپ نے ان کا نکاح ان کی بو یوں سیب رقر ان رکھا، باوسفیان اور صند کا بھی بھی جواب ہے۔ اور سیدہ زینب کے شوہر ملک شام چلے گئے تنے اس لئے ان کا نکاح برقر ارتبیں رہاتھ اور رسول اللہ ما جاتھ ہے۔ ان کا نکاح سیدہ زینب سے دوبارہ پڑھایا تھا جیسا کہ اس صدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ ( فتح القدیرے ۲۳ مر اور سول اللہ ما تا تھا جہدہ کے بیروت ) . . . ، ، ، بیروت)

عمرو بن شعیب اینے والد ہے اور وہ اپنے وا دارضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مان کا کہتے ہے ایک صاحب زادی معرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کومعرت ابوالعاص بن الربھ کی لمرف نکاح جدید اور مہرجدید کے ساتھ لوٹا دیا۔

ر النون ترخدی قبل می ۱۱۶۲ مین این باجد قم الحدیث: ۲۰۱۰ میشرح معانی الآثارج ۳ ص ۲۰۱ المسد ترک ج ۳ م (سنن ترخدی قم الحدیث: ۱۱۶۲ مین این باجد قم الحدیث: ۲۰۱۰ میشرح معانی الآثارج ۳ ص ۲۰۱ المسد ترک ج ۳ م ۲۳۹ منداحدج ۲۵۶ – 208 طبقات الکبری ج ۸ ص ۲۷)

و المسلمان ہوجائے، اس کے متعلق انمہ مثلاثہ یہ کے دار الاسلام میں آ کرمسلمان ہوجائے، اس کے متعلق انمہ مثلاثہ یہ میں اس کا سابق نکاح اس کی عدتم ختم ہونے تک موقوف رہے گا، اگر اس کا مشرک شوہر عدت بوری ہونے تک مسلمان نہیں ہوا

#### **Click For More Books**

اس کا نکاح مقنطع ہوجائے گااور اگر وہ عدت پوری ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا تواس مہاجرہ مسلمہ کا نکاح اس کے ساتھ برقرار رہے گااور امام ابوطنیفہ یفر ماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ عورت ہجرت کر کے اسلام لائی اس کا اپنے کا فرشو ہر سے سابق نکاح فی الفور منقطع ہوجائے گااور قرآن مجید کے موافق امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کا قول ہے، کیونکہ قرآن مجید ہیں ہے:

(اللمتحنه:۱۰) اے ایمان والو! جب تمہایر پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئی تو ان کو آز بالای کرو، پھرا گرتم کوان کے ایمان کا یقین ہوجائے تو پھران کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ وہ مؤمنات کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کفاران مئومنات کے لئے حلال ہیں۔

امام اعظم کا مذہب اس آیت کے صراحتہ مطابق ہے کیونکہ اس آیت میں ان کے نکاح کوعدت پر موقوف کرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ (تفسیر تبیان القرآن ،سور ومتحنہ، لاہور)

### مباجرخوا تمن متعلق احكام نكاح وحق مهريرروايات كابيان

۱- بخاری نے مسور بن مخر مداور مروان بن افکم رحمها الله دونوں سے روایت کیا کہ رسول الله سائی این نے حدیبیہ کے دن جب کفار قریش سے معاہدہ کیا تو مومن مورتیں آئی (اس پر) الله تعالی نے بیآیت نازل فر مائی آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاء کھ المومنت مھاجر ات-اسے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن مورتیں ہجرت کر کے آجا کیں جتی کہ یہاں تک پہنچ آیت ولا تمسکو ابعصد مالکو افر اورتم کا فرمورتوں کے تعلقات از دواجی کو باتی مت رکھو تو حضرت مرضی الله تعالی عند نے اس دن اپنی دونوں مورتوں کو طلاق دیدی جومشر کھیں۔

### صلح حدیدی<u>ہ</u>

۲۔ بخاری وابوداؤ دنا سخداور بیبقی نے اسنن میں مروان بن افکم اور مسور بن مخر مدر حمہااللہ ہے روایت کیا کہ جب مدیبیہ کے دن سبیل بن عمرو نے رسول اللہ میں نظرین کے میں ہے کہ کہ میں ہے کہ کہ اگر آپ کے پاس آئے گا اگر چہ وہ آپ کے دین پر ہوگا مگر میں کہ آپ اس کو ہماری طرف لوٹا دیں مے ۔ تو رسول اللہ میں نظرین ہے ۔ ابوجندل بن سمیل رضی اللہ تعالی عند کولوٹا دیا۔ اور رسول اللہ میں نظرین ہے پاس مردوں میں ہے کہ کی آتا تھا تو اس مدے میں آپ اس کو اوٹا دیت سے اگر آپ اس کو جاری میں سے کوئی آتا تھا تو اس مدے میں آپ اس کو اوٹا دیتے سے اگر چہ وہ مسلمان ہوتا تھا۔ پھر مومن مور تیں جرت کر کے آئی اور وہ ام کلائوم بنت عقبہ بن الی معیط تھی ان مور توں میں جورسول اللہ میں نظری نظرف تکلیں ان کے گھر والے آئے اور رسول اللہ میں نظری کے اس والی کیا یہاں تک کہ اللہ تو مولی اللہ میں مورتوں کے بارے میں تھم تازل فرمادیا کہ ان کو واپس نہ کیا جائے۔

۳۔ طبرانی وابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ عبداللہ بن الی احمد رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا کہ ام کلوّم بنت عقبہ بن الی معیط نے مصالحت کے دور میں ججرت کی ان کے بھائی عمارہ اور ولیدرسول اللہ مان تھائے ہاں آئے اور ام کلوّم کے بارے میں مام طور پر وہ عبد تو ز دیا جو مشرکین میں بات کی کہ آپ اسے ان کے ساتھ واپس لوٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وہ عبد تو ز دیا جو مشرکین

اوران کے درمیان تھا۔ اوران کوشر کین کی طرف واپس لوٹانے سے منع فرمادیا۔ اوراللہ تعالی نے آیۃ الامتحان نازل فرمائی۔
٤۔ این درید نے امالیہ میں حدثنا ابوافضل الریاثی نے این ابی رجا سے روایت کیا اورانہوں نے واقعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہا مکلوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عندان آیات کے ساتھ فرخر کرتی تھیں جواس بارے میں نازل ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ میں پہلی عورت تھی جس نے مدینہ کی طرف بجرت کی۔ جب میرا بھائی ولید میرے پاس آیا تو اللہ تعالی نے اس معاہدہ کومنوخ کرویا جو بی مفتین بیلی اور مشرکین کے درمیان تھا۔ اور بیآیت نازل ہوئی آیت فلا ترجعو ھی الی الکفار - کسان کوکا فروں کی طرف ندلوٹا و کہ بھر نی من تعلیم نے میرا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عندے کردیا میں نے عرض کیا۔ کیا میرا نکاح اپنے غلام سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔ آیت و ماکان لمومن والمومنۃ اذاقعی اللہ درسولہ امرا الن یکون کہم الخیرۃ من امر بم ۔ اور کی مومن مرواور مومن تورت کولائی تبیں کہ جب اللہ اور اس کارسول کی کام کا تھم دے تو تو تبیم اپنے آپ کو دو کے رکھیم میں نے کہا ہاں تھیک ہے تو بیآیت نازل ہوئی۔ آیت و لا جناح علیہ کے حضتہ به من خطبہ قال نساء (البقر ہ آیت میں اور تر میں میں کا ورتی میں اللہ تعالی حدت میری طرف پیغام بھیجا کہ اسٹے آپ کو دو کے رکھیم میں نے کہا ہاں تھیک ہے تو بیآیت نازل ہوئی۔ آیت ولا جناح علیہ کھ فیما عوضتہ به من خطبہ قال نساء (البقر ہ آیت میں اور تر میں اور تر میں اور تر میں اس میں کا ورتی میں نوئیس ہے کہان ورتی کہا ہوئی ورتی کو ان کورو کی کو ان المرت کے بیام کیا کہ دو۔

### مومنات مہاجرات کوواپس کرنے کی شرط

ه \_ابن سعد نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ شرکین نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ سائٹی آئے گا اور جوآب شرط لگائی تھی کہ اگر ہماری طرف ہوئا دیں گے اور جوآب کی طرف سے ہماری طرف ہوئا دیں گے اور جوآب کی طرف سے ہمارے پائ آئے گا ہم اس کوآپ کی طرف ہے۔ پس اس معاہدے کے تحت آپ سائٹی ہم اس آون کی طرف سے ہمارے پائ آئے گا ہم اس کوآپ کی طرف آپا ۔ پس اس معاہدے کے تحت آپ سائٹی ہم اس آون کو والی لوٹاتے رہے جو بھی ان کی جانب سے دین اسلام میں واظل ہو کرآپ سائٹی ہی کی طرف آپا ۔ لیکن جب اسم کلاؤم بنت عقب بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عند ہم سے کو والی اور قریش کی طرف بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عند ہم سے کو کی آبیت یا ایہا الذین احتوا اخا جاء کھ البو صنت مھاجوت سے لے کر واپس کر دیں تو اللہ تعالی نے بیہ تازل فرمائی آبیت یا ایہا الذین احتوا اخا جاء کھ البو صنت مھاجوت سے لے کر از واجم اللہ ہو اسٹی لوٹا کی سائٹی ہم سے کوئی کا فرول کے پاس چلی جائے اور شہارے بالکل ہاتھ نہ آئے بیتی وہ عورت جو از واجم مالمان ہوجائے تو مسلمان اس کا مہر کفار کی طرف کورتوں سے بلی جو کو ای سے بی کو کورت کی مسلمان ہوجائے تو مسلمان اس کا مہر کفار کی طرف کا دیں اور مسلمانوں نے مہر میں سے بچھ روک لیس جو کفار کی عورتوں سے بلی کو جائے ہم مسلمان ہی ان مسلمان ہی ان مہر کفار کی کورتوں کا مہر روک لیس جو ان کی جانب ہے آئیں۔

ہ۔ ابن اسحاق وابن سعد وابن المنذر نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت کیا کہ ان ہے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ مق فیلیلم نے حدیبیہ کے دن اس شرط پر صلح کی کہ جوآ دمی قریش کی جانب ہے آئے گا تو اس کو قریش پرلوٹا دیں سے جب مورتوں نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کومشر کین کی طرف لوٹا نے ہے انکار کردیا۔ کہ وہ مشرکین

#### Click For More Books

کی طرف والہی اوٹ کرنہ جا تھی جبکہ وہ اسلام کی آ زمائش کے ساتھ آ زمائی گئیں۔اور مسلمانوں نے جان لیا کہ وہ اسلام میں رغبت اور شوق کے ساتھ آئی ہیں اور انڈ تعالی نے ان کا مہر ان کی طرف اوٹا نے کا تھم دیا۔ جب وہ ان کی طرف سے روک دی گئیں اور وہ بھی مسلمانوں پر ان عور توں کے مہر لوٹا کیں مسلمانوں پر ان عور توں کے مہر لوٹا کیں مسلم جن کو اپنی عور توں سے روک دیا گیا چرفر مایا آ بہت ذاکم تھم اللہ بھی مردوں رسول اللہ مائی تھی جانب سے بیتھم نہ ہوتا تو آپ مائی تھی ہم دوں کی طرح عور توں کو دوک ایس اوٹا دیتے اور اگر معاہدہ نہ ہوتا تو آپ مورتوں کو روک لیتے اور ان کے مہر نہ لوٹا تے۔

۷ فریا او وعبد بن جمیدوا بن جریروا بن المنذر نے بجابدر حمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ آ ہے اذا جام کم الموسنت مہا جرت کا کور یا ہوت ہوں کہ جاتے ہیں اور ایمان جمید ان سے بو چیاو کہ دو کس لیے آئی ہیں اگروہ اپنے شو ہروں پر غیظ وغضب یا کسی غیرت یا کسی ناراضی کی وجہ نے آئی ہیں اور ایمان جیس ال آن تو ان کو اور کسی ان کے شو ہروں کی طرف او نادو۔ اور اللہ چائی فیرت یا کسی ناراضی کی وجہ نے آئی ہیں اور ایمان جیس ال آن تو ان کو اور ان کے شو ہروں کی طرف اور ان کے مہران کا فروں کو وے دو۔ اور ان ان کے شو ہروں کی طرف او نادو۔ اور اگروہ اللہ پر ایمان لانے والی ہیں تو ان کوروک اواور ان کے مہران کا فروں کو وے دو۔ اور ان ان کے شو ہروں کی ساتھ بیٹے گئیں میں اور ان اس میں میں اور کہ ایمان کے اس قول آ یت ولا تھسکو ا بعصد الکوافو کے بارے میں فرمایا کہ نی سائٹ ہیں جو انہوں نے خرج کیا ۔ فرمایا کہ نی سائٹ ہیں جو انہوں نے خرج کیا ۔ فرمایا کہ نی سائٹ ہیں جو انہوں نے خرج کیا ۔ وار ان کے مہران کو اور ان کے مہران کو اور کر کے سائٹ ہیں جو انہوں نے خرج کیا۔ ان کوروں کو چاہے کہ ان کے مہران کو اور کر کی مواجد کی میں اور کو اور ان کے مہران کو اور کر کہ کیا تو کو رقب کو تو کھر میں تھی ہو کہ کہ کوروں کو جاہد کہ میں ان کو اور کر کر کیا تا ہوں کہ کوروں کی جاہد کہ میں ان کو اور کر کر کر ایا آ یت وان فاتھ کی شرط تھی قریش اور جم میں ہوئی ہوں کی میں اور وان کے درمیان کوروں کے پاس کی تو کو کہ کی میں ان کو اور کر کر میاں کو در کر کر ایا آ یت وان کا کھی کور میان کو کی مواجد کر ہی کیا تھی ان کو درمیان کور کر بی سے ان کو ان کور کر کر کر بیا تا کے علاوہ کی اور سے آ یت قاتو کو ان کورے دو۔ یعنی ذہر ہیں۔

### مباجرعورتول سےامتحان لینا

۸۔عبدین تمید نے عکر مدرض اللہ تعالی عندے دوایت کیا کہ ایک گورت بجرت کر کے دید منورہ کی طرف نکلی اس ہے ہو تھا گیا گیا ہے۔ اللہ اوراس کے دسول کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا بلکہ میں نے اللہ اوراس کے دسول کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا بلکہ میں نے اللہ اوراس کے دسول کا ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری آیت فان علمہ تبوهن موصنت فیلا توجعوهن الی الکفار سوا گرتم ان کومسلمان جانو تو بھرکا فروں کی طرف واپس مت کرو۔ اورا گرمسلمانوں میں سے کوئی مرداس کے ساتھ دکاح کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے کہ خاوند کی طرف وہ مہر لوٹاد ہے جواس نے اس پرخرج کیا تھا۔

٩ -عبد بن حميد وابوداؤ وفي ناسخه وابن جرير وابن المنذر في قاد ورحمة الله تعالى عليه علم إيها الذين منوااذا جاءكم

#### Click For More Books

۱۰۱۰ این مردویہ نے این عباس رضی اللہ تعالی عندے آیت بیا الباین امنوا اخا جاء کھ البومنت مھا جرات فامتعنوھن۔ سے لے آیت واللہ علیم علیم کے بارے بھی روایت کیا کا ان کا امتحان بیر تھا کہ دہ گواتی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجود ہیں اور مجر سائے تی ہی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ بینی کرلیس کہ ان مجود ہی طرف سے بیا قرار پا ہے تو پھر ان کو کا فروں کی طرف سے بیا قرار پا ہے ہی فاوند کو وہ مہر اوا کروے جواس نے اس مجر دو اور اس اللہ سائے تی ہی اول کے لیے طال قرار ویا جب وہ آئیس ان کے مہر اوا کردیں اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے طال قرار ویا جب وہ آئیس ان کے مہر اوا کردیں اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے طال قرار ویا جب وہ آئیس ان کے مہر اوا کردیں اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اس سے منع کردیا تعالی نے ایمان والوں کو اس سے منع کردیا کہ وہ مہا جرحورتوں کو اپنی ان ورتوں کو اپنی ان ورتوں کو اپنی ان اور کو تین اور اللہ سائے تھی کہ درسول اللہ سائے تھی کہ درسول اللہ سائے تھی کہ دو ان مورقوں کی وجہ سے پہلی کہ درسول اللہ سائے تھی کہ درسول اللہ سائے تھی کہ درسول اللہ سائے تھی کہ دیا ہو بھی کورتوں میں جہیں کہ دیا ہو بھی کورتوں میں جہیں کہ ایمان میں جہیں کہ درسائے کھی ہورتوں کی اس می کہ تم اللہ کے بیان کیا گیا رسول اللہ مائے تھی اگر میں بات کروں گی تو جھے بہیان کیا گیا ہو جھے کی کورتوں سے مورقوں میں جہیں ہو گئی جو بند کے سائے تھیں اور انہوں نے بات بیل کرموجرد تھی۔ کہا ور اس نے جون کرتے ہوئے وہ وہرتی خاموش ہو کئی جو بند کے سائے تھیں اور انہوں نے بات کورتوں سے وہ چیز کیے تول کر لیں می جبکہ مردوں سے تول نہیں کرتے ہوئے وہ دورتی خاموش ہو کئی کورتوں سے وہ چیز کیے تول کر لیں می جبکہ مردوں سے تول نہیں کرانے ہوں کہ دوروں سے تول نہیں کرانے کی کھورتوں سے تول نہیں کرانے کوروں سے تول کہورتوں سے وہ چیز کیے تیول کر لیں می جبکہ مردوں سے تول نہیں کرانے کوروں کوروں کورون سے تول نہیں کورتوں سے دوروں کوروں کورون کورون کی دوروں کورون کورون کورون کی کورون کورون کورون کی کورون کورون کے دوروں کورون کے دوروں کی کورون کے دوروں کورون کے دوروں کی کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کی کورون کورون کی کورون کورون

کیا۔ رسول اللہ سن بھیج نے اس کی طرف و بکھا اور حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عند سے فرمایا کہ ان سے کہدووکہ وہ چوری نہیں کریں گیا۔ رسول اللہ سن نہیں جائی کہ کیا ہے اسے حال القرار دے جائے ہوں ، میں نہیں جائی کہ کیا ہے اسے حال آفرار دے جائے ہیں ، جو جی ہے یا باقی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا باقی ہے وہ تیرے لیے حال ہے۔ رسول اللہ سن نہیں ہو جی ہے یا باقی ہو کہ ایس اللہ سن بڑے اور اس کو پہچان لیا۔ پھر اس کو بلایا وہ آئی اور اس نے آپ کا ہاتھ پکر لیا اور وہ پناہ لینے گئی۔ آپ مائی اللہ استی نہیں ہو ہے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا آیت وال فرمایا تو ہند ہے کہ تھی اللہ تعالی معاف فرمائے جو بھی ہو چکا پھر رسول اللہ سن نہیں ہے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا آیت وال فاضم شی میں از واجکم الی الکفار فعالیتم اللہ یہ۔ یعنی اگر مہاجرین میں سے کوئی عورت کا فروں سے ل جائے تو رسول اللہ سن نہیں ہے کہ نہوں کا خرمایا کہ نہیں ہے کہ کیا تھا۔ میں سے ان کوا تناویا جائے جتنا انہوں نے فرج کیا تھا۔

#### سورة ممتحنه كاشان نزول

۱۷۔ ابن مردوبہ نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا ہم کوبہ بات پہنچی کے سورۃ متحنداں مدت کے بارے میں نازل ہوئی جورسول الله مل فار کیا ہے کفار قریش کے لیے مقرر فر مائی تھی اس عبد کی وجہ سے جورسول الله من فالا پینے اور کفار قریش کے درمیان مدت کے بارے میں قائم ہوا تھا۔اورآپ مل تھالیے کھار قریش پروہ مال لوٹا دیتے تھے جوانہوں نے ان عورتوں پرخرج کیا ہوتا۔ جومسلمان ہوگئیں اور انہوں نے ہجرت کر لی اور ان کے شوہر کا فریتھے۔اگر انہوں نے جنگ کی تو رسول اللّٰد مانٹیکیا ہے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ کی ضرورت نہیں اوران کی طرف ایس کوئی چیزلوٹائی جائے گی جوانہوں نے خرج کی۔اوراللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بھی کفار اہل مدت کےخلاف اس طرح کا فیطلہ فر ما یا اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا آیت ولاحمسکو العصم الکوافر واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ماانفقوا، ذالكم تلكم الله بمحكم وينكم، والتُعليم حكيم في كافرعورتول كتعلقات كوبا في مت ركهواورا بني بيويول برجو يجمه خرج کیا ہوتوان کافروں ہےاش کامطالبہ کرلواور جو پچومہا جرعورتوں پر کافروں نے خرج کیا ہوو ومسلمانوں ہے ہا تک لیں۔ بیاللہ کا تھم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرر ہاہے اور اللہ تعالیٰ علیم اور تکیم ہے۔ حضرت عمر ضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنی ہوی بنت الی امید بن المغير ة كوطلاق دے دى تواس سے معاویہ بن الى سفيان نے نكاح كرليا اور جرول خزا كى كى جيثى كى شادى رسول الله مؤلم اليہ خ ابوجهم بن حذیفہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نکاح کردیا۔ اور اسے تکم بنادیا ان کے مطابق ایمان والوں نے اور مشرکین کے درمیان اس عبد کی مدت کے دوران فیصلہ کیا جوان کے درمیان قائم تھااو ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوسلیم کیا اورمشر کین کے دی اخراجات میں سے جوانبوں نے اپنی مورتوں پر کیے تھے اللہ کے علم کی تعیل میں انہوں نے وہ اوا کرو یے۔ اور مشرکین نے اس مال کے بارے میں اللہ تعالی کے فیصلے کوتسلیم کرنے ہے انکار کردیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پرمسلمانوں کے اخراجات کی ادائیکی کےسلسلہ میں ان پرفرض کیا سواللہ تعالی نے فرمایا آیت وان فائل شیءمن از واجکم الی الکفار فعاقبتم فأتو الذين ذہبت از واجم مثل ما انفقوا۔ والقواالله الذي التم بمومنون۔ اس آيت كے بعد جوعورت چلى مى ايمان والول كى بيويوں ميس سے مشركين کی طرف تو مؤمنین ان کے کافر خاوندوں کی طرف اس خریے کے لیے رجوع کرتے جو کسی نے اس عورت پر کیا ہوتا اور بیاس کا انجام تھا جوان کے سامنے تھا کہان کو تھم دیا حمیا کہ وہ مشرکین کی طرف ان کے وہ اخراجات لوٹادیں۔ جوانہوں نے اپنی بویں پر

کے جواب ایمان لے آئی اور ہجرت کی۔ پھر مومنین نے مشرکین کی طرف زائد بھی لوٹا یا گروہ ان کے لیے مناسب ہوا۔ ۱۷۔ ابن ابی شیبہ وعبد بن حمید نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت ولاتمسکو انعصم الکوافر سے مراد ہے کہ وہ ایک آ دمی جس کی عورت دارالحرب چلی منی۔ تواہے چاہیے کہ وہ اسے اپنی بویوں میں سے شار نہ کرے۔

١٠١١ ابن الى شيبه في سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه عجى الى طرح روايت كيا ب-

۱۶۔عبد بن حمید نے عامر شعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند کی بیوی زینب ال عورتوں میں سے تھی جنہوں نے آپ سے کہا آیت واسسلو ما انفقت حدولیسٹلو ما انفقوا-

دا۔ این الی شیب وعبد بن حمید نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے آیت وان فاتکھ شیء من از واجکھ الی الکفار فعاقبتھ کے بارے میں روایت کیا کہ وکی عورت اہل مکہ میں ہے مسلمانوں کے باس آئے تو وواس کے فاوندکو معاوضہ دیں۔ اور کو کی عورت مسلمانوں میں مشرکین کے ایسے آدمی کے پاس چلی جائے جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں۔ تو بیفر مایا کمیافعا قبتھ لین پھرتم غنیمت کو یالو۔ آیت فیا توا الذین فصیت از واجھھ مثل ما انفقواتو تم اس کے فاوندکو غنیمت میں سے اس کے مہرک مثل دے دو۔

۱۹-۱۱ مردوبین اللہ تعالی عند سے روایت کیا سہیل بن عمرورض اللہ تعالی عند نظر اس کے ساتھیوں میں سے ایک آدی نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم حق پرنہیں ہیں اور وہ باطل پرنہیں ہیں۔ آپ ملی تھا ہے نظر مایا کیوں نہیں۔ پھراس نے کہا کہ جوان میں سے اسلام قبول کر کے آئے تواسے ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور نم میں جوان کی اتباع کرے گا اور تو ہم اسے انہیں کے پاس رہنے دیں گے۔ تو آپ نے فر مایا جوان میں سے اسلام لے آیا تو اللہ تعالی اس کی سچائی اور صدق کو خوب جانت و و اس کو نجات عطا کردے گا اور جو ہم میں ان کی طرف لوٹ کر کیا تو گویا اللہ تعالی نے ہمیں اس سے محفوظ کر لیا۔۔ راوی کا بیان ہے کہ سور ق متحدی اس سے محفوظ کر لیا۔۔ راوی کا بیان ہے کہ سور ق متحدی اس سے محفوظ کر لیا۔۔ راوی کا بیان ہے کہ سور ق متحدی اس سلح کے بعد تا ز ل ہوئی۔ اور ان کی مورتوں میں سے جو اسلام لاتی تو اس سے سوال کیا جاتا تھا کہ کس چیز نے تجھے نکالا ہے آگر وہ نکلی ہے اپنے شو ہر نے فرار ہوکر اور اس سے اعراض کر کے نکلی تو اس کو لوٹا دیا جاتا اور اگر وہ نکلی ہے اسلام میں رغبت کر سے ہوئے واس کوروک لیا جاتا اور اگر وہ نکلی ہے اسلام میں رغبت کر سے تو اس کوروک لیا جاتا اور اس کے شو ہر کے یاس اتنا مال لوٹا دیا جاتا جو اس نے خرج کیا ہوتا۔

۱۰-۱۷ ابن ابی عاتم نے یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ ان کو یہ بات پہنی ہے کہ بیآ یت یا ایپ النان امنوا اذا جاء کھ المهومنت مھاجر ات-ابوحسان بن وحداحد کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی اور بیامیمہ بنت بسر بن عرو بن عوف سے تعلق رکھنے والی عورت ہے جب یہ بھاک کررسول الله مان تا ہیں آئی۔ ہمل بن صنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے شاوی کرلی۔ اور اس سے عبداللہ بن بل رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔

۱۸ ابن ابی حاتم نے مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ مانی کی اللہ معاہدہ تھا اور مکہ دالوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور اس میں بیشر مانتی کہ تورتوں کولوٹا دیا جائے گاتوا کی عورت آئی جس کا نام سعیدہ تھا۔ وہ میں بن الراہب کے نکاح میں تھی ۔ اور وہشرک تھا اہل مکہ میں سے انہوں نے اس کووالیس کرنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی آیت اذا جاء کم المومنت

معاجرات.

۱۹ مربر بن جمید وابود وا دفی تا سخد و ابن جریر و ابن المندر نے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت نازل ہوئی اور و واوگ لیعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عند حدیدید بھی سے جب حور تی آ کی تو اللہ تعالی نے آپ کو تھم فر مایا کہ ان کا مہران کے شوہر و کروں کا دور مشرکین کو بھی ای طرح تھم فر مایا کہ جب ان کے پاس مسلما نوں بھی سے کوئی حورت آئے تو اس کا مہران کے خاوند کی طرف او ثاد میں تو مونین نے اللہ کے تھم کو تسلیم کر لیا گرمشرکین نے انکار کردیا تو اللہ تعالی نے بیرآیت نازل فرمائی آیت و ان فات کھر شیء من از واج کھر الی الکھار سے لے کر معل ما انفقو اسک نو ایمان والوں کو تھم فرمایا کہ جب مسلمانوں بھی سے کوئی حورت چلی جا سے اور ان بھی سے ان کا خاوند موجود ہوتو مسلمان ان کی بیری کا مہراس کی طرف انتالو ٹا دی میں انتیالو ٹا دی میں کوئی حورت چلی جائے اور ان بھی سے ان کا خاوند موجود ہوتو مسلمان ان کی بیری کا مہراس کی طرف انتالو ٹا دی مین انتیالو ٹا دی

، ۲۔ سعید بن منصور وابن المنذر نے ابراہیم تخفی رحمۃ اللہ تعالیہ سے آیت اذا جاء کم المومنت کے بارے میں روایت کیا کہ ان کے اور رسول اللہ مان کی ایک محابدہ تھا۔ جب ایک عورت رسول اللہ مان تھیں کے پاس آتی تھی تو وہ اس کا استحان لیتے ستے بھروہ اس کے شوہر پراتنا مال لوٹا دیتے جواس نے اس پرخرج کیا تھا اگر کوئی عورت مسلمانوں میں سے شرکین سے مل جاتی اور مسلمان غیمت کا مال پاتے تو وہ اس میں سے اتنا مال اس کے خاوند کو دیتے جتنا اس نے اس پرخرج کیا تھا شعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مشرکین کمی چیز سے راضی نہ ہوئے تی کہ وہ اس آیت سے بھی راضی نہ ہوئے اور کہنے لگے بینصف ہے۔

۲۲ عبد بن حمید وابن المنذر نے عکر مدرض اللہ تعالیٰ عندے روایت کیا کہ عورت سے بوچھا جاتا تھا کہ تو ہم میں سے ک آدی کا مشق محبت تھے یہاں نہیں لایا اور اپنے شوہر سے بھاگ کر تو نہیں آئی تو وہ کہتی کہ میں نیس نگلی مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے۔

۲۳۔ ابن منتج نے کبی کے طریق ہے ابو صالح ہے روایت کیا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا کہ عربن خطاب رضی اللہ تعالی عند اسلام لائے اور ان کی بوی مشرکین میں پیچے روگئی۔ تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فر مائی آیت ولا تھسکو ابعصد الکو افو -

و بالمسلم معرانی نے وابوتیم وابن عسا کرنے یزید بن اض رضی الله تعالی عندے روایت کیا کہ جب وہ مسلمان ہوئے توان کے

**Click For More Books** 

ماتھ ان كى مارے كھروالے بھى مسلمان ہو مجے گران كى ايك بوك نے مسلمان ہونے سا الكادكرديا تو اللہ تعالى نے بيآيت نازل فرمائى آیت ولا تمسكوا بعصد الكوافو ان سے كہا كيا كہ اللہ تعالى نے اس حورت اوراس كے شوہر كے درميان تغريق كردى ہے كريدكہ و مسلمان ہوجائے تواس كے ليے ايك سال كى مت مقرد كردى كئى جب سال كزرنے بي ايك ون رہ كيا تو وہ بيئے كئى اورسورج كى طرف و كيمنے كى يہاں تك كہ جب سورج خروب كتريب ہوا تومسلمان ہوگئى۔

ه ۲-این الی عاتم فے طلح رضی الله تعالی عند سے روایت کیا کہ جب بیآیت ولا تمسکو ابعصد الکوافر نازل ہوئی تو میں نے اپنی بوی اروی بنت برول الجزامیہ میں نے اپنی بوی اروی بنت ربید کوطلاق دے دی اور عمر رضی الله تعالی عند نے قریبہ بنت الی امیداور ام کلثوم بنت جرول الجزامیہ کوطلاق دے دی۔

۲۶ سعید بن منصوروا بن المنذر نے ابراہیم نعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ بیآ یت ولا تمسکوا بعصد الکوافر مسلمانوں میں سے ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی جوشر کین سے ل جاتی ہے اور کفراختیار کر لیتی ہے تواس کا شوہراس پی بیانے کے لیے ندرو کے کیونکہ واس سے بری ہوگیا۔

۲۷۔ ابن ابی حاتم نے حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ آیت وان فاتکھ ھی، من ازواجکھ الی الکفار علیم بن ابی سفیان کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی جومرتہ ہوگئ اور ایک تعنی مرد نے اس سے شادی کرلی۔ اس کے علاوہ تریش میں سے کوئی عورت مرتذبیں ہوئی چرجب بی ثقیف اسلام لے آئے تووہ بھی ان کے ہاتھ مسلمان ہوگئ۔

۲۸- ابو واؤ دفی ناسخہ وابن المنذر نے ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ آیت فیامتحدوہ الایہ کے بارے میں میں نے عطارحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بوچھا کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو انہوں نے فرما پانہیں۔ (تغییر در منثور بسور ومتحدہ بیروت)

## ومن سورة المزمل سورت مزمل سے آیات ناسخدومنسوندکا بیان

#### سورت كانام

اس سورت كا نام المرس باوريهام اس سورت كى پهلى آيت سے ماخوذ ب بيا يُها الْمُزَّيْل - (المرس ١٠) اس جاور يبينے والے! -

جمہور مفسرین کے نزدیک بیسورت کی ہے، تاہم اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کے دوسرے رکوع کی آیات مدیند منورہ میں نازل ہوئی، تاکہ تحقیمیہ ہے کہ یہ پوری سورت کی ہے۔

ترتیب نزول کے اعتبار سے مجھے میہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی اوراس کے بعد نازل ہونے والی سورۃ والی ک ترتیب میں اختلاف ہے، ایک تول میہ ہے کہ العلق کے بعد سورۃ نون والقلم نازل ہوئی اور ایک قول میہ ہے کہ العلق کے بعد سورۃ المدر تازل ہوئی، اور ظاہر میہ ہے کہ بہا ورایک قول میہ ہے کہ ن والقلم کے بعد سورۃ المدر تازل ہوئی، لہل میر ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۷۳ ہے۔

# رات کے قیام کی فرمنیت اور نسخ تھم کا بیان

ن و الفض منه قليه عز وجل: (يَا أَيُهَا الْمُؤَقِلُ قُمِ اللهُلَ إِلَّا قَلِيهِ لِيَسْفَهُ أَوِ الْقُض مِنْهُ قَلِيهِ أَوْ وَ عَلَيْهِ وَرَبُلِ الْقُرْآنَ لَوْ مَا لِيهِ إِلَّ هَلِهِ السورة فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حعى انتفخت أقدامهم فأمسك الله خالمتها حولا لوم أنزل الله عز وجل: التخفيف في آخرها قال عز وجل: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَى وَاخْرُونَ يَطْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَغُونَ مِنْ فَصْلِ اللهِ وَآخِرُونَ يَقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَأُوا مَا سَيَكُونَ مِنْ فَصْلِ اللهِ وَآخِرُونَ يَقْلِهُ اللهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيْسَرَ مِلْهُ فَاسْبَحَتْ هِذَهِ الآية مَا كَانَ قبلها مِن قيام اللهِ فَجعل قيام اللهل تطوعا بعد فريضة وقال ﴿ وَٱلْهِمُوا الْشَلاةُ وَاللَّوْ اللَّهُ وَالْوَالْ اللَّهُ وَالْهُمُوا الْشَلاةُ وَالْوَالْ اللَّهُ وَالْمُولَ عَلَيْهُمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُلْلُلُهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَكُمْ مَا مُعْلَقُولُ وَلَا لَوْ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالِ اللَّهُ مِنْ مَا فَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ عَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّه

البعاس 251. النيسلامة 96. من 382. ابن اللجوزي 214. المتاثق 81 ابن البيوج 200 وينظر أيضا : إا دالبسير 388/8. التسهيل لعلوم التنزيل 4/156.

اللہ انوالی کا ارشاد ہے: ایسے چادر لینے واسطے رات کونماز میں تیام کریں گرتھوڑا۔ آدھی رات پائی ہے بھی کم کردیں۔ پائی پر کھی اضالہ کردیں اور قرآن تغیر تغیر کر پڑھیں۔ (مزل) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے راہیہ کے تیام کوفرش کیا ہی اسی سورت اسی سورت اسی میانی ہے تیام کی اس سورت اسی سورت اسی سورت اسی سورت اسی سورت اسی سورت میں سورت میں

کے میں فرمایا۔اللہ کو طلم ہے کہ میں ہے کچھ بیار ہوں مے اور پھیلوگ زمین میں سفر کریں مے،اللہ کے فعنل کو تلاش کرتے ہوئے،
اور پچیددوسر بے لوگ اللہ کی راہ میں قبال کررہے ہوں مے، پس تم جتنا آسانی ہے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، (مزل ،20)

لبذااس آیت نے اس سے پہلے آیت میں قیام لیل کی فرضیت کو منسوخ کر کے قیام کو نفلی قرار دیا۔اور تم نماز کو قائم کرواورز کو قود دونوں ایسے فرائض ہیں جن میں ہے کہ کا کی میں ہمی کوئی بھی رخصت نہیں ہے۔

شرح

علار قرطبی نے کہا ہے کہ جب کسی فض کے ماتھ لطف اور مجت کے ساتھ فطاب کرنے کا قصد کیا جائے تواس کے اس وقت کے حال کے مناسب کسی اسم کوشتن کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے، جبیا کہ جب مطرت علی رضی اللہ تعالی عند، معفرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عند، معفرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عند، معرص جا کرسو مجھے اور اس وقت ان کے پہلو پرمٹی تی ہوئی تی تو نبی سائی جا کر ان سے فرمایا:
تم یا اباتر اب (مجھے ابغاری قم الحدیث : ٤١٤) اے مٹی والے اافھو۔

سوای اسلوب پر ہمارے می سیدنا محد مان فالی کے ساتھ مجمی کملف اور مہت کے ساتھ خطاب فرما یا کداے چاور کہنینے۔ الے اافھو

### نماز تنجريز عن كيهم من شاب نقب

المرال: ٢- ١ مين رات كي تهم يعن تبديد عن الكلم ويا باوراس سلسليس تين أول إلى:

(١) سعيد بن جير في كيا: ان آيول ش صرف تي من النيام كوتهد يرص كاهم فرمايا --

(٢) حطرت ابن عماس رضي الله تعالى عند نے فرمایا: في مان في لم يراورانها وسابقين (عليم السلام) پرداسه كا قيام فرض فغاب

(٣) حضرت عا تشريضي الله تعالى عنها في مايا ، اورحضرت ابن عهاس ضي الله تعالى عند ي مي ايك روايت يهي يها

علامہ یکی بن شرف نوادی متوفی ۱۷۶ حاس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: یہی تول ہے کہ ہی مان ای اور آپ کی امت کے حق میں تہجد کی نماز نقل ہو چکی ہے، رہے ہی مان تھی تر جس کھتے ہیں: یہی تول ہے کہ نمی مان تلاف ہے، اور میں تہجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، اور مارے نز دیک مجھے یہ ہے کہ آپ ہے بھی تبجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، جیسا کہ اس صدیث میں ہے۔ (شرح مسلم النواوی ت میں بے۔ (شرح مسلم النواوی ت میں ہے۔ (شرح مسلم النواوی ت میں ہے۔ (شرح مسلم النواوی ت میں ہے۔ اور مسلقی ، مکم مرمہ ۱۹۷۷ھ)

علامہ ابوالعباس احمد ابن ابراہیم ماکلی قرطبی متونی ؟ = ٥ حاس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا ظاہر قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے رسول اللہ سائی تی ہے مسلمانوں پر تبجد کی نماز فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوئی ، نیز اس آیت میں ہے: آدمی رات یا اس ہے کچھ کم کردیں یا اس پر پچھا ضافہ کردیں اور سیاسلوب فرضیت کی علامت نہیں ہے اور میصرف مستحب کی علامت ہیں تا پیداس حدیث ہے ہوتی ہے:

حعرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله سائن کیا ہے فرمایا کہ تمن چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے فل ہیں،وتر، چاشت کی نماز اور نماز فجر کی دور کھتیں (حلیہ الاولیا ہے ہ ص۲۳۲)

اس مدیث کی مند منعف ہے اور اس محث میں می قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا ہے۔ (اہم م ۲۲ م ۲۷۹، داراین کثیر، بیروت، ۱٤۲۰ه)

مافظ بدرالدین محودین احمین خنی ه ه ۸ واس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: تہد کی نماز خصوصت برسول الله مافظ بہر ہوئی، فرض تھی اورا کے قول یہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی فرض تھی ، پھر پانچ نمازوں کی فرضیت کے بعد آپ ہے اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، حضرت این عہاس رضی الله تعالی عند نے فرمایا: مگراس کالل ہوتا برقرار ہے، ایک قول یہ ہے کہ آپ استے اصحاب کے ساتھ دی سال تک تبدی نماز پڑھتے رہے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ رَبِّنَاک یَعْلَمُ اَنْک تَقُوهُم وَ (العراف: ۲) تواس کا قیام نصف سب تک منسوخ ہوگیا اور تبائی شب تک اس کا قیام روگیا، پھر جب بیا یت نازل ہوئی: ماقلو وا منا تبسیر من القرآن - تو پھرتو آپ پر نصف شب یا تبائی شب تک ایک افتیار سے تبد پڑھنا واجب تھا، پھر جب آپ پر قیام دشوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہوگیا کین ضف شب یا تبائی شب تک پڑھنا واجب تھا، پھر جب آپ پر قیام دشوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہوگیا کین ضف شب یا تبائی شب تک پڑھنا واجب آئی بھر جب آتی بر قیام دشوار ہوا تو اس کی فرضیت سے تبائی کین نازوں کی فرضیت سے تبائی

رات تک تبید پڑھنے کا وجوب مجی منسوخ ہوگیا اور اس کا استباب باتی رہا۔ (شرح سنن ابوداؤ دج و ص۲۱۷ ، مکتبہ الرشید، ریاض، ۱۶۲۰ھ)

## رسول الله من المالية اورمسلمانول يرتبجد كى فرضيت منسوخ بون كدلائل

ہم اس سے پہلے بیان کر مچکے ہیں کہ نبی من فیلیلم اور آپ کی امت پر دات کے قیام اور تبجد کی فرضیت منسوخ ہو چک ہے، اب سیامر باتی رہتا ہے کہ تبجد کی فرضیت کی ناسخ کون می دلیل ہے، اس سلسلہ میں امام فخر الدین محمد بن عمر دازی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آدمی رات تک قیام کر میں یا اس سے پچھ کم کردیں یا اس پر پچھا ضافہ کردیں، پس اس آیت میں رات کے قیام کونمازی کی دائے کی طرف مفوض کردیا ہے اور جو چیز واجب ہوو داس طرح نہیں ہوتی۔

دوسری دلیل یہ ہے کر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنَ الَّيْلِ فَعَلَمَةً لَدِيهِ نَافِلَةً لَك ( بنی اسرائیل : ۲۹ ) ادر ات كوآپ تبجد پڑھيے بيآپ كے لينفل ہے۔

اس دلیل پریداعتراض ہے کہ تافلہ لک کامعنی ہے: یہ آپ پرزائدفرض ہے، یعنی پانچ نمازوں پرزائدفرض ہے،اس کا جواب یہ ہے کہاس تاویل سے اس لفظ کومجاز پرمحمول کیا عمیا ہےاور جب تک حقیقت محال یامععذر ندہوکسی لفظ کومجاز یامحمول نہیں کیا جاتا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے روزوں سے عاشور و کا وجوب منسوخ ہوگیا اور قربانی کے وجوب سے عتیر و کا وجوب منسوخ ہوگیا، ای طرح پانچ نمازوں کی فرضیت ہے تبجد کی نماز کی فرضیت منسوخ (تفسیر کبیرج ۱۰ م ۲۶۸۶ ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۶۱۵ھ)

### نماز تبجد يرضخ كاوقت اوراس كى ركعات

تبرك فماز كاوتت رات كة خرى تباكى حصه بانسف شب كے بعد كاوتت ب-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مان نظیر نے فرمایا: ہردات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے۔
ہوائی آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پی فرماتا ہے: یس بادشاہ ہوں، یس بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کر سے تو جس اس کی دعا کو تو ہے کہ دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مففرت طلب کر سے تو جس اس کی دعا کو قبل کر دوں، وہ اس طلب کر سے تو جس اس کی مففرت کر دول، وہ اس طرح ندافر ما تا رہتا ہے جی کے فرروشن ہوجاتی ہے۔ (می ابیغاری قم الحدیث ۱۲۵۰۔۱۱٤۰ می مسلم رقم الحدیث ۲۳۲۱۔۱۱۵۰ میں مسلم رقم الحدیث ۲۳۱۰ الحدیث ۲۳۱۰ کی مسلم رقم الحدیث ۲۳۱ کی مسلم رقم کی مسلم کی کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی کی مسلم کی مسلم ک

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله مان شکیلی نے ان سے فرمایا: الله تعالی کے خزد یک سب سے پہندیدہ روز سے حضرت خزد یک سب سے پہندیدہ روز سے حضرت داؤد (علیہ السلام) کی نماز ہے اور الله تعالیٰ کے نزد یک سب سے پہندیدہ روز سے حضرت داؤد (علیہ السلام) نصف شب تک سوتے تھے، پھر تہائی رات کوا محمد کرنماز میں قیام داؤد (علیہ السلام) نصف شب تک سوتے تھے، پھر تہائی رات کوا محمد کرنماز میں قیام

كرتے تنے، پررات كے محضے حصہ تك آرام كرتے تنے، اور ايك دن روز و ركھتے تنے اور ايك دن افطار كرتے تنے۔ ( مح ابخاري رقم الحديث: ١٦٣١، مجيم مسلم رقم الحديث: ٩٥ ١٠ ، سنن ابوداؤورقم الحديث: ٢٤٤٨ ، سنن نسائي رقم الحديث: ٣٢٤٤ ، سنن ابن ماجدرم الحديث:١٧١٢)

فرض بیجتے کہ چید تھنٹے کی رات ہے تو حصرت داؤد (علیہ السلام) تین تھنٹے سوتے تھے، پھردو تھنٹے نماز پڑھتے تھے اور آخری ایک محنشآ رام کرتے تھے۔وعل حذاالتیاس۔

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے رسول الله من اللہ علی رات کی نماز کے متعلق سوال كياتوانبول نے كہا: آپ رات كوسات ركعات بھى يزھتے تھے،نوركعات بھى پڑھتے تھےاور كيار وركعات بھى يڑھتے تھےاور سنت نجر کی دورکعات اس کےعلاوہ ہوتی تھیں۔ (سیمج ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۶، سیمج مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸، سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٣٤، سنن ترندي رقم الحديث: ٤٣٩ سنن نسائي رقم الحديث: ١٦٩٧ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٩٣)

ابوسلمد بن عبد الرحمان بيان كرتے بي كري في حضرت عائشدض الله تعالى عنها سے سوال كيا كدرسول الله مل علي يم رات میں کس طرح نمازیز ها کرتے تھے؟ حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ رمضان ہویا غیررمضان ،آپ نے رات میں عمیارہ رکعات سے زیادہ نہیں بڑھیں، آپ جار رکعات پڑھتے ،ان کےحسن اور طول کے متعلق نہ یوم بھو، آپ بھر جار رکعات پڑھتے ،ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ ہوچھو،آپ مجر جار رکھات پڑھتے ،ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ ہوچھو، مجرآب تمن ركعات وتريز من ، معنرت عائشه رضى الله تعالى عنها نے كها: من نے عرض كيا: يا رسول الله من المين آب وتريز منے سے پہلے سو جاتے تھے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشرض الله تعالى عنها! ميرى آئلميس سوتى بين اور ميراول نيس سوتا - ( سيح ابخارى رقم الحديث : ١١٤٧، يجيم مسلم رقم الحديث: ٧٣٨ بسنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣ ٤١ بسنن ترندي رقم الحديث: ٤١ ١٣ سنن نسائي رقم الحديث: ١٣٤١ نسنن الملنسائي رقم الحديث:٣٩٣)

### "ترتيل" كالغوى اوراصطلاحي معنى

المزمل:٤ مِن يَبِعِي فرما يا: اورقر آن كومفهر كم يزهيس-اس آيت هِن ترتيل" كالفقائب ترتيل" كامعنى ہے: كلام كومفهر مفركراورخوش اسلولي سن يرهنا-

علامه حسن بن محمد راغب اصنبهانی متوفی ۷۰ ۵ ه لکھتے ہیں:" رال کامعنی ہے: کسی چیز کومرتب اورمنظم طور پر وارد کرنا، اور" ترتیل ایمن ب: لفظ کوسبولت اوراستقامت کے ساتھ مندنکالنا۔ (المفردات ج اص ٢٤٩ ، مکتبرزار مصطفی ، مکه کرمد، ١٤١٨ ه) علامہ مجر بن احمد قرطبی متوفی ۲۶۸ ھے نے کہا ہے: قرآن مجید کوسرعت کے ساتھ نہ پڑھنا بلکے تفہر تفہر کر سہولت کے ساتھ معاتی میں غوروفکر کے ساتھ پڑھنا" ترتیل ہے۔

الفی ک نے کہا: ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا" ترتیل" ہے، مجاہد نے کہا: اللہ تعالی کے فزد یک لوگوں میں سب ے پندیدوال کی قرائت ہے جوسب سے زیادہ تدبر سے قرآن مجید پڑھے۔

#### **Click For More Books**

حسن بیان کرتے ایل کہ نی مان تھی ایک میں گئی ہے ہاں ہے گزرے جوقر آن مجیدی ایک آیت پڑھ رہا تھا اوروہ رہا تھا ،تونی مان تھی ایم نے فرمایا: کیاتم نے اللہ عزوجل کا بیار شاونیں سنا کرقر آن مجید کو ترتیل سے پڑھویہ ترتیل ہے۔ (منداحدرقم الحدیث: ۲۲۳ ۵۶۔ ۲۲۳ ۵۶، دارالفکر، بیروت)

ایو بکر بن طاہرنے کہا: "ترتیل" یہ ہے کہ قرآن مجید کے لطائف میں خور کرواورا پے نفس سے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرواورا ہے قلب سے اس کے معانی سجھنے کا مطالبہ کرواور اپنی روح کوقر آن مجید کی طرف متوجہ کردو۔ (الجامع الاحکام القرآن جز۱۹مس۳۶ دارالفکر، بیروت، ۱۶۱۵ھ)

امام فخرالدین محمد بن محررازی متوفی ۲۰۶ مدلکھتے ہیں: زجاج نے کہا ہے کہ ترتیل اکامعنی تبیین ہے، یعنی بیان کرنا،اور قرآن مجید کوجلدی جلدی پڑھنے سے تبیین تبیس ہوتی، بیاس وقت ہوتی ہے جب تمام حروف کوان کے نخارج سے واضح طور پراوا کیا جائے، اور جہال مدات ہوں ان کو پورے طور پر پڑھا جائے۔

## ني سن التعليلية كى تلاوت قرآن مجيد كا طريقه

ے توردت تک مینی کروتف کرتے۔(میم ابخاری رقم الحدیث:٥٠٤٦)

حضرت امسلمد ضی الله تعالی عنباے نی من فیزیم کی قرائ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک ایک حرف کوالگ الگ يرْ هر بتايا \_ (سنن ترخدى رقم الحديث: ٢٩٢٣ بسنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٤٦ بسنن نسائى رقم الحديث: ١٠١٦)

### قر آن مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش الحانی سے پڑھنے کے متعلق احادیث

حضرت مبل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله مان الله مارے یاس تشریف لائے ،اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے،آپ نے فرمایا: الله کا شکرے کہم میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اورتم میں بہت نیک نوگ موجود ہیں اورتم میں گورے اور کالے موجود ہیں بتم قرآن مجید پڑھواور پڑھاؤ،اس سے پہلے کہتم میں ایسے لوگ آ جا تھی جوقر آن مجید پر حیس مے اور اس کو درست رحیس مے، وواس کے حروف کواس طرح سیدھا کریں مے ، جس طرح تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے اور قرآن مجیدان کے ملوں سے تجاوز نبیس کرے گا، وواس کے اجر کوجلد طلب کریں محے اور آخرت کی نیت نبیس کریں مے۔ (شعب الايمان قم الحديث: ٢٥ ٤٠ - ج ١ص ٥٣٥ ، دارالكتب لعلميه ، بيروت ) (صحيح البخاري رقم الحديث ، ٢٣ - ٥ ، مجيم مسلم رقم الحديث: ۷۹۲، منداحرج ۲ ص ۲۷۱)

حضرت صد یف رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله مان الله مایا: قر آن مجید کوعر بول کے لیج میں اور ان کی آ واز وں میں پڑھو،اور فاسقوں کے کبوں (اوران کے طرزوں) میں نہ پڑھو،اور نہ یبود ونصاری کے کبوں میں پڑھو، کیونکہ میرے بعدا سے لوگ آئمیں سے جو قرآن مجید کو گانوں کی دھنوں پر پڑھیں سے اور راہبوں اور نوحوں کی طرز پر پڑھیں سے ،اور قرآن مجید ان کے گلوں کے پنچے سے نہیں اترے گا،ان کے ول فتنزوہ موں مے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ٢٦ ٤٩ - ٢٠ ص ١٥٠٠ دارالكتب العلمية ،بيردت، ١٤١٠هـ)

جس طرح فاستوں کے لیجے اور ان کی طرز میں قر آن مجید کی تلاوت ممنوع ہے، ای طرح فاستوں کے لیجے اور ان کی طرز میں نعت پڑھنا مجی ممنوع ہے، کیونکہ نعت میں اللہ تعالی اور اس کے رسول مان این کا ذکر ہوتا ہے، لبذا اور ان کی طرز کہ اس کو بھی ممنوع ہونا جاہیے، آج کل قلمی گانوں کی دھنوں اوران کی طرزوں پرنعتیں پڑھی جاتی ہیں اور قلمی گانوں کی دھنوں اور طرزوں کے بنانے والوں کے اللفت ہونے میں کسی کو کیا تلک ہوسکتا ہے۔ معترت ابو ہریروض اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مان کا نے فرمایا: اللہ تعالی نے کسی چیز کے لیے آتی اجازت نہیں دی جبتی اجازت نبی مان کا کیا کہ کوختا ( خوش آ وازی ) کے ساتھ قرآن مجيد يز منے كے ليے دى ہے۔

حضرت ابوہر برورضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا (خوش وازی) کے ساتھ قر آن نہیں پڑھا، وہ ہم ہیں ہے نہیں ہے۔ ( سیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۷ ۲۰ ۲۰ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱٤۲۹)

حضرت ابوموی من الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نی مل اللہ ان سے فرمایا: اے ابوموی بم کوحضرت داؤد (علیہ السلام) كرمزامير سے مزمار (بانسرى) دى مئى ہے۔ (سيح ابنخارى رقم الحديث: ١٤٨ ٥ ، سيح مسلم رقم الحديث: ٩٣ ٥ ، سنن ترندن

#### **Click For More Books**

رقم الحديث:٥٥٥ )

قرآن مجيد كوغناك ساته يزهن كحامل

عافظ شہاب الدین احمہ بن علی بن جرعسقلانی متونی ٥٦ ه ه لکھتے ہیں: سی ابخاری ٧٥٢٧ میں ہے: جس نے غنا کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

اس مدیث می غنائے کی محمل ہیں:

(۱) جوقر آن کے سبب ہے، دوسری آسانی کتابوں ہے مستغنی نبیں ہوا، وہ ہم میں سے نبیں ہے۔

(۲) جس کوقر آن کے وعد اور دعید نے تطع نہیں پہنچایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(٣)جس كوقر آن سے راحت نہيں پہنجی، وہ ہم میں سے نہيں ہے۔

(٤)جس نے داعما قرآن مجید کی تلاوت کر کے خوش حالی کو حاصل نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(ه) امام عبد الرزاق في معرب روايت كياب، الله تعالى في كوجتى اجازت خوش آوازى كے ليے دى كى چيز كے

كي بيس دى هـ

(٦) امام ابن الى داؤدادرا مام طحاوى في حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند سے روایت كيا ، الله تعالى في نى كوتسن ترنم كے ساتھ قرآن مجيد پر صنے كی جتنی اجازت دى ہے ، اتنی اجازت اور كى چيز كے ليے نبيس ہے ۔

(۷) امام ابن ماجه امام ابن حبان اور امام ها کم نے معنرت فعناله بن عبید ہے مرفوعاً روایت کیا ہے ، جو محف خوش الحانی ہے قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تعالی بہت توجہ ہے اس کا قرآن سنتا ہے۔

(۸) امام ابن شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند سے مرفوعاً روایت کیا ہے، قرآن مجید پڑھنا سیکھواوراس کوخوش الحانی سے پڑھو۔ (فتح الباری ج٠١ مس٨٧ ، دارالفکر، بیروت، ١٤٢ه)

## وش الحاني كے ساتھ قرآن مجيد پر صنے كے متعلق مذہب فقہاء

نیز حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله تعالی علیہ لکھتے ہیں: حقد مین کے زویک الحان کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے جوازی سے اختلاف نہیں ہے، مبرحال خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں کی کا اختلاف نہیں ہے، عبدالوہا ب مالک نے الحان (طرز) کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں کہ سے اور ابوالطیب الطبری، الماور دی، ابن بطلال، قاضی عیاض ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں امام مالک نے قرائمت کا قول نقل کیا ہے اور ابن بطلال نے جماحت صحاب اور تابعین سے جواز کا قول نقل کیا ہے اور ابن بطلال نے جماحت صحاب اور تابعین سے جواز کا قول نقل کیا ہے اور امام طحادی خنی نے بھی اس قول کا نقل کیا ہے اور عام خوادی خشر تربی کے مناور تابعین میں تول کا نقل کیا ہے اور عام نووی نے تبیان میں کہا ہے کہ علاوکا اس پر اجماع ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا متحب ہے۔ برشرطی کہ الفاظ کو زیادہ کھنچنے سے وہ الفاظ قرآت اور تجوید کی صدسے نہ نکل جا تھی اور اگروہ

قرات کی حدے نگل جائیں جی کہ کی ایک افظ کی زیادتی ہوجائے یا کی ایک حرف کا افظا وہوجائے ہی گھر میروام ہاور دہا قرآن جیدکو الحان (طرز اور ترنم) سے پڑھنا تو امام شافعی نے ایک جگہ تصریح کی ہے کہ میرکر وہ ہاور دوسری جگہ تصریح کی ہے کہ اس میں دوقول ہیں، اگر الحان اور ترنم کے ساتھ پڑھنے سے قرات اپنے سے کوئی حرب نہیں ہے اور امام شافعی سے اور امام شافعی سے در نہ ترنم کے ساتھ پڑھنے طریقہ سے خارج نہ ہوتو پھر جائز ہے در نہ ترام ہے، اور علامہ المباور دی نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ ترنم کے ساتھ پڑھنے سے اگر بعض الفاظ اپنے نخارج سے نکل جائم ہی تو حرام ہے ور نہ جائز ہے، علامہ ابن حمدان ضبلی نے الرعامیہ میں اور حندیمی سے سے اگر بعض الفاظ اپنے نوار نم کی وجہ سے قرآن شہوتو پھر ترنم کے ساتھ پڑھنا سخب ہے، خلاصہ سے کہ قرآن میں اور خوش کوئی تھو تر مندی کوئی گوشش کرنی چا ہے جدکونوش آ واز کی ساتھ پڑھنا سے کہ اگر ترنم کی خوش آ واز نہ ہوتو اس کواچی آ واز کے ساتھ پڑھنے کوئی کوشش کرنی چا ہے جیدا کوئی کی اور اس کا مصداق جیسا کہ ابن ابن ملیکہ کا قول ہے، جس کوام م ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ (فتح الباری جدرمی ۹ میں ۹ می دار الفکر ، میروت ، ۲ می ۹ می دار الفکر ، میروت ، ۲ می ۹ می دار الفکر ، میروت ، ۲ می ۹ می دار الفکر ، میروت ، ۲ می ۹ می دارالفکر میروت ، ۲ می ۹ می دارالفکر کوئی کوئی اور اس کا مصداق

الرول: میں فرمایا: بینک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرما کیں ہے۔ بیآیت قیام کیلی فرضیت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ہم رات کے قیام کی فرضیت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ہم رات کے قیام کی فرضیت کے ساتھ آپ پر بھاری کلام نازل فرما کیں ہے، کیونکہ رات کو نیند کا وقت ہوتا ہے، سوجو فض پہلے ہے تیار نہ ہوا دراس کو رات کے اکثر حصد میں قیام کا تھم دیا جائے تو وہ اس کے نفس پر سخت دھوار ہوتا ہے اور اس میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور اس تھم پر مل کرنا ہندہ کے لیے بہت تعلی اور بھاری ہوتا ہے۔

ایک قول بیہ کہ ہم عقریب آپ پرائی وی نازل کریں مے جوائی وجہ سے تقبل ہوگی کہ اس پر مل کرنا سخت مشکل اور دشوار ہوگا۔ قادہ نے کہا: اللہ تعالی کے فرائض اور اس کی صدور تقبل ہیں، مجاہد نے کہا: قرآن مجید کے طال اور حرام تقبل ہیں، جسن بھری نے کہا: اس پر مل کرنا تقبل ہے، ابوالعالیہ نے کہا: اس کے وعد اور وعید اور طال اور حرام تقبل ہیں، محمد بن کعب نے کہا: قرآن مجید منافقین پر تقبل ہے، ابوالعالیہ نے کہا: اس کے وعد اور کے دور اور مال کو ایس کے خلاف وائل ہیں، ان کی منافقین پر تقبل ہے، ایک قول بیر ہے کہ قرآن مجید پر تقبل ہے، کیونکہ قرآن مجید ہیں کفار کے عقائد کے خلاف وائل ہیں، ان کی مراہیوں اور ان کے فیاد کا بیان ہے، ان کے خداوں کو برا کہا ہے، اور الل کتاب نے جو ساجھ آسانی کتابوں ہیں تحریف کی تھی اس کو منتشف کر دیا ہے۔

الحسین بن الفضل نے کہا: اس کومرف وی دل برداشت کرسکتا ہے جس کواللہ تعالی نے توفیق دی ہو، ابن زید نے کہا: قرآن مجید نقیل اور مبارک ہے، جس طرح بید نیا میں نقیل ہے ای طرح آخرت میں میزان پڑھیل ہوگا، ایک قول بیہ کہ نودقر آن مجید نقیل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، جب نبی مان تھی پر سوار ہوتے اور آپ پراس حال میں وی نازل ہوتی تو اونٹی سینہ کے بل زمین پر گرجاتی اور جب تک وی کی کیفیت آپ سے منقطع نہیں ہوجاتی، وہ ای طرح برس وحرکت زمین پر پڑی رہتی، وی کے تقل کا اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے۔

#### **Click For More Books**

صورت میں مجھ پروی آتی تھی اور دہ مجھ پر بہت زیادہ دشوار ہوتی تھی ، جب دہ وہ دی منقطع ہوتی تھی تو میں اس کو حفظ کر چکا ہوتا تھا اور میں ہمی بھی بھی فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا تھا ، وہ مجھے بات کرتا تھا اور میں اس کو یا دکرتار ہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا: میں نے سخت سروی کے دلوں میں دیکھا کہ آپ پروحی تازل ہوتی اور جب آپ سے وی منقطع ہوتی تو آپ کی بیٹانی سے پینٹ نیک رہا ہوتا تھا۔ (مسمح ابخاری قم الحدیث: ۲۳۲ مسلم قم الحدیث: ۲۳۲ مسئد احمدی ۲ مسلم دم الحدیث: ۲۳۲ مسئد احمدی ۲ مسلم دم الحدیث: ۲۳۲ مسئد احمدی ۲ مسلم دم الحدیث: ۲۳۷ کا مسئد احمدی ۲ مسلم دم الحدیث کی ۱۹۷۹)

ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں "قول تقیل " سے مراد ہے: "لا الدالا الله " کیونکہ صدیث میں ہے: بیکلمہ زبان پر ہلکا ہے اور میزان میں بھاری ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن جز ۱۹ مس ۲۷ ، دارالفکر ، بیروت ، ۱۶۱۵ھ)

## " قول تقل" كاتعريف من متعدد اقوال

ام فخرالدین محمد بن عمر رازی متونی ۲۰۰ ه نے قول تقل کی تعریف میں حسب ذیل اقوال لکھتے ہیں: (۱) میر بنزدیک تولیق کی تعریف میں حسب ذیل اقوال لکھتے ہیں: (۱) میر بنزدیک قول تھیل کی تعریف میں مخار اور پہندیدہ بات بیہ کہ جس جیزی قدر ومنزلت اور اس کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ ہو، وہ چیز وزنی اور تھیل ہوتی ہے اور انسان کو تھیم اور جلیل القدر عبادت کا مرتبہ تبھد کی نماز سے ماصل ہوتا ہے، کو نکہ جب انسان اندھ بری رات میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے ذکر ، اس کی حمد وثنا واور اس کے سامنے کو گڑا نے میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہے تہائی اور اندھ برے میں کوئی ایسی چیز ہیں ہوتی ، جس کی وجہ سے اس کی اللہ کی طرف توجہ اور یاد میں ظال آسکے تو اس وقت ہیں اور اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق حقائق منکشف میں ترین

(۲) " قول تقیل " ہے مراد جوقر آن کریم ہے، کیونکہ اس میں اللہ سجانہ کے ادامر اور نوابی بینی احکام ہیں اور عام مسلمانوں کے مل کرنے کے لیے ایسے احکام ہیں جن برعمل کرنائنس پر ثاق اور دشوار ہوتا ہے۔

(۳) یقول اس کے اسان کی عقل اس کے تمام فوا کداور معانی اور اس کے اسرار ورموز کا بالکلیہ اور ادر اک نہیں کر سکتی ہیں متعلمین اس میں ذکور عقا کہ میں غور وفکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل کے سندروں میں غوط ذن ہوتے ہیں اور فقباء ان آیات میں تفکر کرتے ہیں، جن سے احکام شرعیہ حاصل ہوتے ہیں اور اصولیین اس میں احکام شرعیہ کے دلائل کی تلاش میں مصروف ہوتے ہیں، ای طرح الل لغت، ارباب نحو، اصحاب صرف اور فصاحت و بلاغت کے ماہرین اسپنے اپنے موضوع کی آیات میں فور وفکر کرتے ہیں اور ہر شعبہ میں متا فرین پر بعض ایسے نے نکات منکشف ہوتے ہیں جو پہلوؤں کو معلوم نہیں تھے، غرض قرآن مجید میں سلسل غور وفکر کرتے ہیں اور ہر شعبہ میں متا فرین پر بعض ایسے نے نکات منکشف ہوتے ہیں جو پہلوؤں کو معلوم نہیں تھے، غرض قرآن مجید میں سلسل غور وفکر کرتے رہے سے انسان نے نے حقائن و معارف سے آشا ہوتا ہے۔

و ) اور بیاس وجہ سے بھی تقیل ہے کہ بیمعلومات کاخزانہ ہے، بیکھم اور نتشا بداور تاسخ اور منسوخ پر مشتل ہے اور ال تک ال علاء کی رسائی ہوسکتی ہے، جوتمام علوم عقلیہ اور تقلیہ میں بہت ماہر ہول۔

ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں، جن کوہم اس سے پہلے علامہ قرطبی کی عبارت میں نقل کر بھکے

#### **Click For More Books**

بير - (تفسير كبيرج ١٠ م ٢٨ - ٦٨٣ ، داراحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤١٥ هـ)

### نماز تبجد كى فرضيت كامنسوخ موتا

اس آیت کامنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوظم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عظم پر عمل کرنے کے لیے دو تہائی رات سے پھی کہ بھی تجد کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جمامی آدھی رات تک بھی تجد کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تجد کی نماز پڑھتی ہے، لیکن ایک تو ہر رات کو اتنا تیام کر تا بہت مشکل اور بھاری کام تھا، دو سر بے وقت کا اندازہ کر تا بھی مشکل تھا کہ دو تہائی رات تک قیام ہوا ہے یا نصف رات تک قیام ہوا ہے یا تہائی رات تک قیام ہوا ہے، کوئکہ اللہ بی رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تھم میں تخفیف نازل فرمائی اور رات کے اس قیام کی فرمنیت کومنسوخ فرمادیا، اب رسول اللہ مان اللہ مان تھا ہے کہ ان فرمن نہیں ہے، مستحب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اب دو تہائی رات یا کہ فرمنست ہی منسوخ ہوگئ اور دو سرا قول یہ ہے کہ ان فرمن ادا ہوجائے گا، پھر جب پانچ نمازین فرمن ہو کی تو تہد کی اتنی مقداری فرمنیت بھی منسوخ ہوگئ اور دو سرا قول یہ ہے کہ ان قرمن ادا ہوجائے گا، پھر جب پانچ نمازین فرمن ہو کی تو تہد کی اتنی مقداری فرمنیت بھی منسوخ ہوگئ اور دو سرا قول یہ ہے کہ ان آیات سے ابتداء نماز تجد کی فرمنیت منسوخ ہوگئ۔

### نماز تبجر میں کتنا قرآن پڑھنا جاہے؟

اس آیت میں فرمایا ہے: کہل تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔اس آیت کامعنی ہے: تہجد کی نماز میں اتنا قرآن مجید پڑھوجتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو،اوراس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

السدی نے کہا: سوآیتیں پڑھو،حسن بھری نے کہا: جس شخص نے تبجد کی نماز میں سوآیتیں پڑھیں،قر آن مجیداس کی مخالفت نہیں کرے گا،کعب احبار نے کہا: جس نے تبجد کی نماز میں سوآیتیں پڑھیں اس کا نام فائنین میں لکھا جائے گا،سعید نے کہا: اس سے مراد بچاس آیتیں ہیں۔کعب کا قول زیادہ سمجے ہے، کیونکہ حدیث میں ہے:

قطرت عبدالله بن عمرو بن العاض من الله تعالى عنه بيان كرتے بين كدرسول الله من الله ين عمرو بايا: جس مخص نے رات كودس آيات كے ساتھ قيام كيا، اس كانام غافلين بين نبيس لكھا جائے گا، اور جس نے سوآيات كے ساتھ قيام كيا، اس كانام فائتين بيس لكھا جائے گا اور جس نے ہزار آيت كے ساتھ قيام كيا اس كانام بل بنانے والوں بيس لكھا جائے گا۔ (سنن ابوداؤدر قم الحديث، ١٣٩٨)

### نمازين سورة فاتحد كقر أت كافرض نههونا

بعض علاء نے بیکہا ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے ہے مرادنماز پڑھنا ہے کونکہ نماز کا ایک جزقر آن پڑھنا ہے اور اس آیت میں جز سے مرادکل ہے اور بیاطلاق مجازی ہے اور اس آیت کا معنی بیہ کردات میں جتی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، آئ نماز پڑھولیکن بیقول باطل ہے کیونکہ قرآن مجید کے کسی لفظ کو مجاز پر اس وقت محمول کیا جاتا ہے، جب اس لفظ سے حقیقت کا ارادہ کرنا محال ہویا مععذر ہو، اور اس آیت میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنا محال نہیں ہے، اس وجہ سے انکہ احزاف نے اس آیت سے ب

استدلال کیا ہے کہ نماز میں کسی معین سورت کو پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے، اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے، اس وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ مطلقا فرآن کا پڑھنا فرض ہو، جس قدر قرآن کوکوئی شخص آسانی اور مہولت سے پڑھ سکتا ہو، جن بعض احادیث سے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کالزوم معلوم ہوتا ہے وہ وجوب پرمحمول ہے یعنی نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

عن عبادة بن الصامت ان رسول المنابس المناب المسلاة لمن لم يقر اء بفاتحه الكتاب

حضرت عهاده بن العمامت رضى الله تعالى عنه بيان كرت إلى كه رسول الله مل الله عنه أينام في ما يا: ال محتم كانماز بيس بهوكى بهش نه نماز مير سورة فاتحد كونيس پرها\_ (صحيح البخارى قم الحديث: ٥٦ م صحيح مسلم قم الحديث: ٩٤ تا بسنن البوداؤورقم الحديث: ٨٢٢٠ سنن تر ندى قم الحديث: ٢٤٧) سنن تر ندى قم الحديث: ٢٤٧ بسنن نسائى قم الحديث: ٩١١، بسنن ابن ماجه قم الحديث ٨٣٧)

اس مدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنافرض ہے کیونکہ کی چیزی فرمنیت الی دلیل سے ٹابت ہوتی ہے، جس کی لزوم پردالت بھی تعلقی ہواوراس کا ثبوت بھی تعلقی ہو، اس صدیث کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لزوم کی دلالت توقعلی ہے، جس کی لزوم پردالت کے کیونکہ اس مدیث کی نماز میں سے ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی الیکن اس صدیث کا ثبوت تعلقی نہیں ہے، کیونکہ بیصدیث خبروا صد ہے اور خبروا صدفتی ہوتی ہے تعلقی نہیں ہے، جس کا ثبوت تعلقی ہے دو صرف قرآن مجید ہے باخبر متواتر ہے، اس لیے ہمادے نزدیک نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کوظم ہے کہ میں ہے کہ بیار ہوں مے اور پھیادگ زمین میں سفر کریں مے اللہ کے فعل کو تلاش کرتے ہوئے اور پچے دوسر بے لوگ اللہ کی راہ میں قال کر رہے ہول مے، پس تم جتنا آ ملانی ہے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو پچھآ سے بھیجو مے، اس کو اللہ کے پاس اس ہے بہتر اور زیادہ تو اب میں پاؤ مے اور تم اللہ ہے مغفرت طلب کرتے رہو، بیشک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے۔ (المومل: ۲۰)

### تبجد کی فرمنیت کومنسوخ کرنے کی توجیہ

اس آیت کے ابتدائی حصد میں اللہ تعالی نے تبجد کی فرضت کو منسوخ کرنے کی حکمت بیان فر مائی ہے، یعنی اگر بیہ ہا جائے کہ اللہ تعالی نے تبجد کی فرضیت کو کیوں منسوخ کردیا؟ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی کو علم ہے کہ کچھلوگ بیار ہوں گے تو وہ تبجہ نہیں کر دیکیں ہے، اور پچھلوگ بیار ہوں گے تو وہ تبجہ نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سخت مشقت کے کاموں میں معروف ہوں گے، پس اگر وہ دن کی تھکن، رات کی فیند سے نہ اتارین اور رات کو چھر آدی رات یا تبائی رات تک تبجد پڑھیں تو پھر ان کے لیے دن میں جہاد کی مشقت افحانا بہت مشکل ہوگا اور جہاد بہت اہم فریضہ ہے، اس لیے اللہ تعالی نے تبجد کی فرضیت کو منسوخ کردیا اور تبجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی جو وجوہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ وجوہ نی میں فرضیت کو منسوخ کردیا اور تبجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی جو وجوہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ وجوہ نی میں فرضیت کو منسوخ کرنے کی جوہ جوہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ وجوہ نی میں فرخینے ہیں بھی تحقق ہیں بلکہ ان وجوہ کے علاوہ ایک زائد وجہ آپ کا امور تبلیخ ہیں مصروف اور

مشغول ہوتا ہے، اس لیے جس طرح امت سے تبھر کی فرضیت سا قط ہوگئ ، اس طرح آپ سے بھی تبھد کی فرضیت سا قط ہوگئ۔ اس آیت کے لطا نف میں ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجاہدین کا اور طلال روزی کے حصول کے ملیے سنر کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے ،حصرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جوشف مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی چیز فن ، کرنے کے لیے لے کمیااور محض تواب آپ کی نیت ہے بیسٹر کیااور اس چیز کومروج قیت کےمطابق فروخت کیا تواللہ تعالی كنزد يك اس كاشهدا مص شار موكا ـ (تبيان القرآن ، سوره مزل ، لا مور)

### قرآن کے مات اسباع کابیان

عن قتادة أن أسباع القرآن سبع: الأول إلى: {إِنَّ كَيْدَ الشِّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً} والثاني 3 { إِلَى جَهَنَّمَ يُخشَّرُونَ } 4 والثالث {نَتِئ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابِ الْأَلِيمُ} كاوالرابع خالمة المؤمنين والخامس خاتمة سبأو السادس خاتمة الحجرات والسابع مابقي.

حضرت قاده رضی الله عند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سات اسباع ہے۔ (1) بے فکک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ (النماء 76)(2)و جبنم كي طرف جمع كيے جائي محرالانفال 36) (3) آپ ميرے بندوں كو بيان كردي كه ب فك من بخشنے والام بربان ہوں اور بے شک میراعذاب درداک ہے۔ (الحجر 50،49) (4) اورآب کیے اے میرے رب!مغفرت فر مااور رحم فر مااور تورحم كرنے والوں ميسب سے اچھاہے۔(المؤمنول 118)(5)اوران كے اوران كى خواہشول كے درميان ا کے جاب ڈال دی گیا ہے، جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بیٹک وہ بھی بہت بڑے فنک میں جلا تھے \_(سبا،54)(6) بيكك الله تمام آسانوں اور تمام زمينوں كے كل غيب جانتا ہے، اور الله خوب ديمينے والا ہے جو پہليمتم كرد ہے ہو \_( حجرات18)(7)اور بقية تمام قرآن مجيد ب\_

### قرآن مجيد كي آخري نازل مونے والي آيت كابيان

قال حدثناهمام عن الكلبي عن أبي صالح وسعيد بن جبير أنهما قالا إن آخر آية نزلت من القرآن {وَاتَّقُوا يَوْمأ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ لَمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمُ لا يَظُلُّمُونَ } .

قال حدثناهمام عن قتادة أن أبي بن كعب قال إن آخر عهد القرآن في السماء هاتان الآيتان خاتمة براءة { لَقَذ جَاءَكُمْرَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ } إلى آخرها.

"طبقات ابن عياط 201 حلية الولياء 250/1 طبقات القراء 31/1". ورواية قتادة عن أني أن تفسير الطبري 78/11. امام ہمام نے کلبی سے انہوں نے ابوصالح اور انہوں نے سعید بن جبیر سے بیان کیا ہے کہ وہ دونوں کہتے ہیں قرآن مجید میں سے آخر میں ریسورت نازل ہوئی ہے۔

ا مام جام نے کہا ہے تا دونے معزت انی بن کعب نے روایت کیا ہے ووفر ماتے ہیں کدقر آن کے زمانے میں سب سے آخر

میں بیددوآیات نازل ہوئی ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بینک تمہارے پاس تم بی میں سے ایک عظیم رسول آگئے ہیں تمہارا مشقت میں پڑتاان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح پروہ بہت جریص ہیں مومنوں پر بہت شغیق اور نہایت مہربان ہیں۔ (التوب: ۱۲۸)

سابقہ آیات سے ارتباط اس سے پہلی آیات بھی اللہ تعالی نے رسول اللہ مان بھی کہ یاتھا کہ وہ مسلمانوں کو خت اور مشکل ادکام کی تلیخ کریں جن کا برداشت کرنا بہت دشوارتھا ما سواان مسلمانوں کے جن کواللہ تعالی نے خصوص تو فی اور کرامت سے نوازا تھا اور اس سورت کے آخر بھی اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی جس سے ان مشکل ادکام کا برداشت کرنا آسان ہوجاتا ہے۔
اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بیر سول تمہاری جس سے جی اور اس رسول کو دنیا بھی جوعزت اور شرف حاصل ہوگا وہ تمہارے لیے باعث فسیلت ہے، نیز اس رسول کی بیر صفت ہے کہ جو چیز تمہارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر تخت دشوار ہوتی ہے اور ان کی بیر فراہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کام ایمیال تمہیں ل جا کی اور وہ تمہارے لیے ایک مشفق طبیب اور وجم دل باپ کے مرتبہ میں کو ایک مواز قرائی میں اور تخت احکام بھی تمہاری دنیا جس کو کہ حراث کو اور آخرت کی سعادتوں کے لیے جس۔
اور آخرت کی سعادتوں کے لیے جیں۔

نی سان المیلیم کی پانچ صفات اس آیت میں اللہ تعالی نے نی سان اللہ کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) من افسکم (۲) غزیز علیہ ماعلتم (۳) حریص علیم (٤) رووف(٥) رحیم من افسکم کی دوقر اتیں ہیں: من افسکم "ف" پر چیش کے ساتھ اس کا معتی ہے تمہار نفول میں سے یعنی تمہاری جنس اور تمہاری نوع میں سے اور من افسکم "ف" پر زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے دویتم میں سب سے زیاد ونفیس ہیں۔

من الفسكم كامعن امام فخرالدين محربن عردازى متونى ١٠٠ ه ولكت بين: ال عراديب كدني سل المالية المنهاري شل برجب به كرام المنه المالية المنها المن

## من الفسكم كامعني (نبي سائتظاليكم كالفيس ترين بونا)

ا مام رازی نے کلیما ہے کہ رسول الله من فیلی معفرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی قر اُت من اُفسکم ہے، یعنی رسول الله من فیلی تنہ تاہم ہے۔ یعنی رسول الله من فیلی تنہ تاہم ہے۔ یعنی مسب سے اشرف اور افضل ہیں۔ (المستدرک ۲۲ مس، ۲۲) (تفسیر کہ مس ۱۷۸ مطبوعہ دارا حیاءالتر اُف العربی ہیروت ۱۶۱۵ھ)

#### **Click For More Books**

حضرت على رضى الله تعالى عنه بيان كرت إلى كه نبي التنظيم في مل المانين تكار سه بيدا موامون آدم سے لے كرحتى كه ش

ابتى بال سے پيدا ہوا، زنا سے پيدائيس ہوا۔ (اعجم الاوسط رقم الحديث: ٤٧٢٥ ، دلائل المنبوة لائي نعيم رقم الحديث: ١٤٠ دلائل المنبوة للهم عن ١٩٠ مجمع الزوائدج ٨ ص ٢١٧ ، جامع البيان جز١١ ص١٠ آبنسيرامام اني حاتم رقم الحديث: ١٠١٥٨) حضرت ابن عماس رضى الله تعالى عنه بيان كرت بي كدرسول الله مل اليهم في مايا: مير ، مال باب بمى زنا سينيس لطيء

الله عزوجل مجھے بھیشہ یا کیزہ پشتوں ہے یا کیزہ رحموں کی طرف نتقل فرما تار ہادر آں حالیکہ وہ صاف اور مہذب تے اور جب مجی وو شاخين تكليل مين ان من مصب سے بہتر شاخ مين تعا۔ (ولاك النهوة لاني تعيم رقم الحديث: ١٥، تهذيب تاريخ ومثل ج١ص وع ٣ والخصائص الكبري ج ١ ص ٦٤)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یاس نی مان تھالیے ہم تشریف لائے اور آپ نے ہمارے یاس دو پېرکوآ رام فرمایا۔آپ کو پسیندآ ر با تھامیری والد وایک شیشی لے کرآئی اور نی مان فالیا ہے جسم پر ہاتھ چھیر کر پسیند کوایک هیشی میں جمع کرری تعیں، نی مان ایک بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے امسلیم! یتم کیا کرری ہو؟ انہوں نے کہا بیآپ کا پسینہ ہے ہم اس کواپن خوشبو کے لیے جمع کررہے ہیں اور یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے۔ ( سیج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۱ ، الخصائص الكبرىٰ ج١م ١٤) حضرت انس بن ما لك رضي القد تعالى عنه بيان كرتے ہيں كدر سول الله من فاليانم كندى رنگ كے متھے اورجيسي رسول الله مان الله مان خوشبوتسي اليي خوشبوكسي مشك اورعنبر مين نبين تقيير - (الطبقات الكبري ج١ص ٣١٧، منداحمه ج٣ ص ٢٥٩،

حسنرت جابررضی انشدتعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی می نیٹی کے کر استے پر جاتے ، پھرآپ کے بعد کوئی اس راستہ پرجاتا تووہ اس راستہ میں آپ کی چیلی ہوئی خوشبو سے یہ پہچان لیتا تھا کہ آپ اس راستے ہے گز رکر مھنے ہیں۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث:٦٦ الخصائص الكبرى ج ١ ص ١١٤)

حضرت انس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مان اللہ اللہ مدے راستوں میں سے کسی راستہ پر گزرتے تو وہاں الحديث: ٣١٢٥، مجمع الزوائد ع٨ ص ٢٨٢ ، خصائص الكبري ج١٠ ص ١١٥)

حضرت ابوہریره رضی الله تعالی عند بوان كرتے میں كدا يك مخص رسول الله مان الله على الله الله الله الله الله الله میں نے اپنی بیٹی کا تکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چیز سے میری مدوکریں، آپ نے فرمایا: اس وقت میرے پاس کوئی چیز ہیں ہے لیکن تم کل آنا اور ایک تھلے مند کی شیشی اور ایک کنڑی لے کر آنا، پھر آپ نے اس شیشی میں اپنا پسینے ڈال ویاحتیٰ کہ وہ ھیشی ہمرٹی۔ پھرآ پ نے فرمایا اپنی بٹی سے کہنا کہ دواس لکڑی کواس شیشی ڈبوکراس سے خوشبوںگائے ، پھر جب دولز کی خوشبولگاتی توتمام مدینه میں اس کی خوشبو پھیل جاتی اوران کے مکان کا نام خوشبو وانوں کا تھر پڑتیا۔ (الکامل لا بن عدی ج۲ ص ۸۶۳ مند ابديعلى قم الحديث: ٥ ٢٦٩ ، مجمع الزوائد، قم الحديث: ٥٦ - ١٤ ، طبع جديد )

اس مدیث کی سند صغیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عشہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مان علیہ نے فرمایا: جریل (علیہ الله) نے کہا میں نے زمین کے مشارق اور مغارب پلٹ ڈالے میں نے سم مخص کو (سیدنا) محمد مل تا پیلی سے افغال نہیں یا یا اور نہ

### **Click For More Books**

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ مان کھیے کے بین خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ مان کو تہائی رات تک موخر کر دیتا۔ (سنن اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک موخر کر دیتا۔ (سنن البنی البند میں ابوداؤد، رقم الحدیث: ۲۳ منداحمہ ج ع م ۲۰ شرح السند قم الحدیث: ۲۳ منن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۲۳ منداحمہ ج ع م ۲۰ شرح السند قم الحدیث: ۱۹۸)

حضرت عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مان انتیابے نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی ، اوگوں نے ہیں آپ کی افتداء میں نماز پڑھی ، کچر دوسری رات کو بھی آپ نے نامز پڑھی تو بہت زیادہ اوگوں نے آپ کی افتداء کی ، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی اوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ مان خوالیہ آئے بیٹس الائے ، پھر میں کو آپ نے فرمایا: بھے معلوم ہے تم نے جو پھو کیا تھا ، لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ بھے بیٹوف تھا کہ تم پر بینماز فرض کردی جائے گی ، پھر تم اس کو پڑھ نہیں سکو مے۔ (مسیح میں مرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ بھے بیٹوف تھا کہ تم پر بینماز فرض کردی جائے گی ، پھر تم اس کو پڑھ نہیں سکو مے۔ (مسیح البخاری رقم الحدیث ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۲ )

حضرت انس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان کے بیاز وصال کے روزے ندر کھو (یعنی بغیر سحروا فطار کے روزے پر روزے ندر کھو ہیں! آپ نے بی آدوصال کے روزے رکھے ہیں! آپ نے فر مایا: میں تم سے کہ روزے پر روزے ندر کھو ہیں! آپ نے فر مایا: میں تم سے کسی کی مشل نہیں ہوں، بیشک مجھے میرارب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۳۷، سنن البوداؤور قم الحدیث: ۱۳۷۷، مندام میں البر مذی رقم الحدیث: ۱۳۷۷، میں اللہ یک مندام میں اللہ یک میں اللہ یک میں اللہ یک میں اللہ یک میں اللہ میں اللہ یک میں اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: لوگوں ہیں سے جو محض حج کوجانے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: لوگوں ہیں سے جو محض حج کوجانے

ک استطاعت رکے، اس پرنج کرنافرض ہے۔ مسلمانوں نے ہوچھا: یارسول الله! کیابرسال؟ آپ نے فرمایا: اگریش ہاں کہدویتا توتم پر ہرسال حج کرنافرض ہوجاتا۔ (سنن التر فدی ۶۸۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸ ، مند ابویعلی رقم الحدیث: ۹۱۷، منداحدج ۱ ص ۱۱۳ ،مند البزار رقم الحدیث: ۹۱۳ ،المسعد رک ج۲ ص ۲۹۳)

### ونيااورآ خرت يسامت كي فلاح يرآب كاحريس مونا

رسول الله ما الله ما الله ما الله على الله من الله الله الله من الله

حضرت ابوہریرورضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساڑھی نے فرمایا: ہرنی کی ایک (خصوصی) مقبول دعاہوتی ہے، سوہر نبی نے دنیا ہیں وہ دعا کر لی، اور میں نے اس دعا کوقیا مت کے دن ایک امت کی شفاعت کے لیے چمپا کر رکھا ہے اور بیہ انشاء اللہ میری امت کے ہراس فردکو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹، سنن التر خدی رقم الحدیث: ۲۰۳، سنن التر خدی رقم الحدیث: ۲۰۳۳، سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۳، شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۰۳، اسمن الکبری جم ۲۰۳، النمان رقم الحدیث: ۲۰۳، السمن الکبری جم ۲۰۳، النمان رقم الحدیث: ۲۰۳، السمن الکبری جم ۲۰۳، النمان رقم الحدیث: ۲۰۳، السمن الکبری جم ۲۰۳، النمان رقم الحدیث کا میں ۲۰۳، السمن الکبری جم ۲۰۳، النمان رقم الحدیث کے میں ۲۰۳، السمن الکبری جم ۲۰۳، النمان رقم الحدیث کا دور میں ۲۰۳، السمن الکبری جم ۲۰۳، السمن الکبری جم ۲۰۳۰ الله میں ۲۰۳۰ الله میں

حعرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله مان تا تیری شفاعت میری امت کے کبیرہ مناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (بیحدیث حعرت انس ہے مجی مروی ہے) (سنن التر ذی رقم الحدیث: ٦-٥ ٢٤٣، سنن ابن ماہر قم الحدیث: ٢٦٥ منان الاوسطر قم الحدیث: ٢٦٥ منان الاوسطر قم الحدیث: ٢٦٥ منداحدی منان الاوسطر قم الحدیث: ٢٦٥ منان الاوسطر قم الحدیث: ٢٦٥ منان الاوسطر قم الحدیث: ٢٠٥ منان الاولیا و ٢٠٠ منان الاوسطر قم الحدیث: ٢٠٥ منان الاوسطر قم الحدیث ٢٠٥ منان الاوسطر قم الحدیث ٢٠٥ منان الاولیا و ٢٠٠ منان الاولیا و ۲۰۰ منان الاولیا و ۲۰ منان الاولیا و ۲۰۰ منان الاولیا و ۲۰ م

## تمت كتاب الناسخ و المنسوخ

حضرت قاده رضی الله عندی روایت کے مطابق نائخ ومنسوخ جس قدرآیات تھیں وہ مل ہو پھی ہیں۔ یہ تعداد دیگر کتب نوائخ سے کم ہااہ رسب سے نیادہ مجھے بی ہے کیونکہ دیگر کتب ہیں بیان کردہ نائخ ومنسوخ آیات کا ہیں نے مطالعہ کیا اور ہیں نے سمجھا کے دہاں بعض مقامات پر ترجیح ہے بعض ہیں تاویل ہے۔ اور بعض میں تضیعی تھیم ہے۔ اس لئے وہ آیات نائخ ومنسوخ کے تحت نہیں آئیں۔ خاص طور پر علامدا بن جوزی کی کتاب بھی ہے اگر چیملامدا بن جوزی کا علمی مقام بہت بلند ہے تا ہم ان کی کتاب سے بہت زیادہ انحظاف ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ، ممارز قاحم والی آیت کو بھی تھم زکو ہوائی آیت سے منسوخ قرار دیا حالا کہ خرج کرنا ، کہیں فرض ، کہیں فل اور کہیں دیگر فضائل ہیں۔ فرضیت منسوخ ہونے سے فضیلت و نفیلت تو منسوخ نہیں ہوگی۔ اور حالا کہ خرج کرنا ، کہیں فرض ، کہیں فل اور کہیں دیگر فضائل ہیں۔ فرضیت منسوخ ہونے سے فضیلت و نفیلت تو منسوخ نہیں ہوگی۔ اور ای طرح کی دوسرے مقامات بھی ہیں۔

## ومن سورة الكافرون سورت الكافرون سيكى آيت كے منسوخ نه ہونے كابيان

الكنم دينكم رايي دين

تمبارے کیے تمہارادین ہے اور میرے کیے میرادین۔

علامة رطبی لکھے ہیں کداس میں سے کوئی چربی منسوخ نہیں ہے۔ اس میں تہدید کامعنی ہے، یہ آیت بھی اللہ تعالی کے اس فرمان کی طرح ہے لنا اعمالدا ولکھ اعمالکھ (انقصص) اگرتم این وین پردافنی ہوتو ہم اپنے وین سے دافنی ہیں۔ یہ قال کے حکم سے آل کا تھم ہے اسے آیت سیف سے منسوخ کرویا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ پوری آیت منسوخ ہے ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں سے کوئی چربھی منسوخ نہیں کیونکہ یہ خبر ہے اور لکھ ذیب کھ کامتی ہے تمہارے لیے وین کی جزااور میر سے لیے میر سے دین کی جزائی سے اپنی وابستی کی میر سے دین کی جزائی سے ایک وین کا تام ویا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا احتقاد رکھا تھا اور اس سے اپنی وابستی کی میں ایک قول یہ کیا گیا ہے: تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے کے تمہارے کے تمہارے کے دین کامتی جزا ہے۔ نافع نے ولی وین میں یا مکوفتہ دی ہے اور بزی نے ابن کثیر سے ای طرح روایت کی ہے جبکہ ان سے اختلاف مروی ہے۔

ہشام نے ابن عامرے اور احفص نے عاسم ہے ای طرح کفل کیا ہے دین میں دونوں حالتوں میں لفرین عاصم ، سلام اور
یعتوب نے یا وکو ثابت رکھتا ہے انہوں نے کہا: یہ بھی ایک اسم ہے جس طرح دینکم میں کاف ہے اور قمت میں تا و ہے جبکہ باتی قراء
نے یا و کے بغیر پڑھا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: فہو یہدین (الشعراء) فیا تقوا الله واطبعون (آب
عمران) اس کی مثل دوسری آیات ہیں ان میں کسرو پر اکتفا کیا گیا ہے اور مصحف کے خط کی اتباع کی گئی ہے کیونکہ اس میں یہ یا و کے

بغیرواقع ہے۔(احکام القرآن بقرطبی موره کافرون مبیروت)

الكفرملةواحدة

تول باری ہے (ایکھ دیدنکھ قربی دین تمہارے لئے تمہارادین ہے اور میرے لئے میرادین) ابو بکر دہماص کہتے ہیں کہ یہ آ یت آگر چبعض کا فروں کے بارے میں خاص ہے اور بعض دومرے اس میں شامل نہیں ہیں کے نگدان میں ہے بہت سے کا فر اسلام لے آئے تصاورار شاد باری ہے (ولا اتم عابدون ما احبد اور نتم اس کی حبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں)

تا ہم یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ مخر سارے کا سارا ایک ملت ہے کیونکہ جولوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ اپنے فراہب کے اختیان کے باوجود آیت میں مراد ہیں۔ پھراللہ تعالی نے ان کے فراہب کوایک دین قرار دیا اور فرجب اسلام کوایک دین ۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفرائن افرائن بیام میں ہیروت)

اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفرائندا فرائندا ہو۔ کا وجود ایک ملت ہے۔ (احکام افتر آن بجسامی ، ہیروت)

بعض علاء نے کہا کہ اس آیت سے جہاد کی ممانعت لگتی ہے کہ کفارکوان کے کفر پر چھوڑا گیا اس لئے یہ آیت لگائی سے منسوخ
ہے لیکن بددرست نہیں ہے کیونکہ ایہا تو کفار کی تجویز کے جواب میں ارشاد ہے اور اس کے بعد نہ تو رسول اللہ مل افتی ہے وجوت
ارشاد ترک کی اور نہ ہی کفار مخالفت وعداوت اور ایڈ ارسالنی سے باز رہے تو جہاد کی ممانعت کہاں ہے۔ ایک قول ہے جو بہت
درست معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ "دین" کے معنی جزاء اور بدلے وصلے کے ہیں۔ لہذامعنی یہ ہیں کہ تمہارے عقیدہ واجمال کا بدلہ
تہارے مطابق ہوگا اور میرامیرے عقیدہ ومل کے مطابق ہو۔ (تفیر الحسنات)

میرے نزدیک اس آیت کی یونسیر مجی ہوسکتی ہے کہ اے کا فروا تمہارا فد بہ باطل ہے اورتم اس کونیس مجھوڑ رہے جبکہ ہمارا دین برت ہے۔ جب باطل پرست اپنے دین کوئیس مچھوڑ رہا تو یہ کیے ممکن ہو کہ جن پرست اپنے دین کو مچھوڑ دے۔ لہذا تمہارا دین حمہارے لئے ہے یقیناوہ باطل ہے لیکن ہمارا دین ہمارے لئے ہے یقینا میرن ہے۔ (رضوی مخل صنہ)

### فهرس المصادر والمراجع

- 1- البصحف الشريف.
- 2- بالاتقان في علوم القرآن: السيوطي جلال الدن س 911هـ تح الي الفضل ابراهيم مصر 1967.
  - 3- الاحكام في اصول الحكام: ابو عميد على بن حزم الظاهري عن 456 هـ مط العاصمة بالقاهر ه.
  - 4۔ احکام القرآن: این العربی ابو یکر محید بن عید الله مت<sup>543</sup> ه تح البجاوی البابی الحلبی عصر 1967
    - 5- اسهاب نزول القرآن: الواحدى، على بن احمد، ت 468 ه تح سيد صقر، القاهرة 1969.
      - 6 أسد الغابة: ابن الإثير، عز الدين على بن محمد، ت 630 هـ القاهرة 1970 73
- 7- الاصابة في تمييز الصحابة: اين حجر العسقلاني احمد بن على ت 852هـ تح المجاوى مط تهضة مصر 1971
- - 9- الإعلام: غير الذين الوركلي. ت 1976. بيروت 1969.
- 10- انباة الرواة على انبأة النباة النبية القفطى جمال الدين على بن يوسف: ت646 هـ تح الى الفضل مطدار الكتب 1955 ـ 1973.
  - 11- الإنساب: السبعالى عبدالكريم بن محمدت 562 ه حيد آباد-الهند 1976.
  - 12- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة: مكى بن الى طالب المغربي، ت 437ه تحد احمد حسن فرجات. الرياض 1976.

- 13. ايضاح المكنون: اسماعيل بأشارت 1339 هاستانبول 1945.
- 14. البعر البعيط: ابوحيان الإندلسي، اثير الدين محمد بن يوسف، من 754هـ مط السعادة عصر 1328 م
- 15. برنامج شيوخ الرعيني: على بن محمد الاشبيل. ت666 هرتج ابر اهيم شهوح. دمشق 1962.
- 16۔ البرمان في علوم القرآن الزركشي، بدو البين محبد بن عبد الله، 794هـ تح ابي الفضل البابي الحليي عبد 1957هـ تح ابي الفضل البابي الحلي
  - 17 تاج العروس: الزبيدى محمد مرتطى ت 1205 هدمط الخيرية بمصر 1306 هدر.
  - 18. تأريخ بغداد: الخطيب البغدادي احدين على ت463 هدمط السعادة عصر 1931.
    - 19 تذكرة الحفاظ: النعبي شمس النفن، ت 748 هـ حيد آباد الدكن 1376 هـ
- 20. التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزى الكلبى: همين بن احمدت 741 هدار الكتاب العربي بيروت 1973
  - 21. التعريفات: الشريف الجرجاني على بن محمدت 816 هـ الباني الحلبي بمصر 1938.
- 22. تفسير البغوى (معالم التنزيل): الحسن بن مسعود الشافعي البغوى ت616 هـ (طبع مع تفسير الخارن)، مصر.
  - 23 \_ تفسير البيضاوى (انوار التنزيل واسر ار التاويل): القاضى عبد الله بن عمر 1320 هـ مط البيبنية عصر 1320 هـ
- 24. تفسير الخازن (لباب التأويل في معانى التنزيل): علاء الدين على بن محمد بن ابر اهيم البغدادي ت
  - 25. تفسير الرازي (مفأتيح الغيب): الفخر الرازي همداين عمر، ت 606 همط التهية البصرية.
  - 26. تفسير الطبرى (جامع البيان): ابو جعفر محمدين جرير الطبرى ت 310 هـ البابي الحلبي عصر

- 27 تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن): القرطبي محمدين احمدت 671هـ القاهرة 1967.
  - 28. تفسير الكشاف: الزهيشرى محبودين عمر. ت 538 همط الحلي عصر 1954.
- 29 التكملة لوفيات النقلة: المنذرى زكى النص عبد العظيم بن عبد القوى عن 656 م تحديث أر عوادمعروف مط الإداب النجف 1971.
  - 30 مهذيب العهذيب: ابن جر العسقلاني حيدر آباد الدكن 1325 هـ
  - 31- التيسير في القراءات السبع: ابو عمرو الناني عفيان بن سعيدت 444هـ تح بر تزل استانبول 1930
    - 32. الجرح والتعديل: ابن ابي حاتم الرازي عبد الرحن بن همدد ع 327. حيد آباد-الهدد
  - 33 . حجة القراءات: أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، القرن الرابع الهجري تحسعيد الإفغالي منشورات جامعة بنغاوي 1974.
    - 34. حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرحمي عبدين أبي أحددت 406 هـ مط الغرى بالنجف 1936.
      - 35 حلية الاولياء: أبو نعيم الاصفهاني احماين عبدالله عد 430 همط السعادة عصر 1938.
  - 36. خلاصة عند الكبال: الخزرجى: احمد بن عبد الله، ت يعد 923 ه تح محبود عبد الوهاب فايد. القاهرة 1971.
    - 37 الرجال: النجاشي احمدين على ت 450 هـ -طهران
    - 38. رجال الطوسى: الطوسى أبوجعفر محمدان الحسن. ت 460 هـ مط الحيدية. النجف 1961.
    - 39 روح البعاني: الالوسي شهاب الدين محبودين عبد الله ت 1270 هـ مطالاميرية 1301 هـ
  - 40 زاد البسير في علم التفسير: ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحن. ت 597 هدمشق

- 41. السبعة في القراءات: ابن مجاهد أبو بكر احمد بن موسى ت<sup>324</sup> هـ تحد شوق شيف دار البعارف عمم 1972.
  - 42 سنن این ماجة: این ماجة. همین بیزید بعث <sup>275</sup>ه تح همین فؤاد عبد الباق البانی الحلبی عصر 1952
  - 43. معيج مسلم: مسلم بن المجاج ت 261 ه تح ممين قوادعيد الباقي البابي الحلى عصر 1955.
    - 44. صفة الصفوة: ابن الجوزي حيدر آباد 1355\_56.
    - 45 الطبقات: غليفة بن غياط، ت 240 ه تحسهيل زكار، دمشق 1966 ـ 1967.
      - 46. طبقات الحفاظ: السيوطي تح على محمد، القاهرة 1973.
  - 47. طبقات الشافعية: السبكي تأج الدفن ع 771 ه تح الحلو والطباحي الباني الحلى عصر 1964.
    - 48. طبقات الفقهاء: الشيرازي ايراهيم بن على ع 476 ه تحد احسان عباس بيروت 1970.
    - 49. طبقات القراء (غاية النهاية): ابن الجزرى حميدان حميدت 833هـ تجير جستراسر ويرتزل. القام 35-1932 م تحديد القام 35-1932.
      - 50 الطبقات الكبرى: مهداين سعدت 230 هديروس 1957.
      - 51. طبقات البقسرين: الداودي محبدين على س 945هـ تح على محبد عر، القاهرة 1972.
      - 52. طبقات النعاة واللغويين: ابن قاضي شبهة، أبو يكر بن احديث 851 هـ مصورة عن نسخة الظاهرية.
        - 53 العير في غير من غير: النعبي، تحقو اد السيد الكويت 1961.
        - 54. فتح البدأن في نسخ القرآن: على حسن العريض، الخالجي عصر 1973.
- 55 . فيون الافتان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزي نضرة احد الشرقاوي مط النجأح الدار البيضاء

- 56. فهرس معطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن): دعزة حسن دمشق 1962.
  - 57. القهرست: الطوسى مط الحيدرية في النجف 1960.
  - 58. القهرست: ابن النديم، عمد بن اسعاق، ت380 هذمط الاستقامة، القاهرة.
- 59 فهرسة مارواة عن شيوخه: ابن غير الاشبيلي، أبوبكر محمد ت 575 هديروت 1962.
- 60. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة .: ت 1067 ه استانبول 1941.
- 61 الكشف عن وجود القراءات السبع وعللها وحججها: مكى بن أبي طالب المغربي القيسى. عمى الدين رمضان دمشق 1974.
  - . 62 لياب النقول في أسباب النزول: السيوطي البابي الحلبي بمصر.
  - 63. لسان العرب: ابن منظور ، محمد بين مكرم ، ت 711 ه بيروت 1968.
    - 64. لسان الميزان: ابن عجر العسقلاني حيدر آباد 1331 هـ
  - 65 مشاهير علهاء الامصار: محمد بن حبان البستي. ت345 ه تح فلا يشهمر القاهرة 1959.
- 66. المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزي تح حاتم صالح الضامن (نشر قرم 1977).
  - 67 معالم العلماء: ابن شهر اشوب. محمد بن على ت588 مط الحيدرية النجف 1961.
  - 68. النعارف: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، ت 276 هـ ثروة عكاشة، دار المعارف عمر 1969.
    - 69. معانى القرآن: الفراء. أبوزكرياء يحيى بن زياد. ت207 هـ تخ نجاتى والنجار. القاهرة 1955.
  - 70 معانى القرآن واعرابه: الزجاج أبو اسعاق ابراهيم بن السرى ت 311 هدم حد عبد الجليل عبده شلى القاهرة 1974.
    - 71. معترك الاقران في اعجاز القرآن: السيوطي تح البجاوي دار الفكر العربي عصر 1969.

- 72. مجهد الإدباء: بأقوت الحبوى ب 626 ه مط دار المأمون عصر 1936.
- 73. المعجم المقهرس لالفاظ القرآن الكريم: ممه فؤادعه الباقي دار مطابع الشعب عصر.
  - 74. معرفة القراء الكبار: اللعبي، نهر عبدسيد جاد الحق مط دار التأليف عصر 1961.
- 75۔ الہفتی فی أبواب التوحيد والعدل: القاض عبد انجبار، ت<sup>415</sup>ه تح أمين انخولي مط دار الكتب، القام 1960 (ج 16)
  - 76. مفردات الراغب الاصفهائي: الحسين بن محمدت 502 ه تح نديم مرعشل، بيروت 1972.
    - 77. مقاييس اللغة: احمدين فارس س 395 مع عيد السلام هارون القاهرة 1366 هـ 77
- 78. البللوالتعل: الشهرستاني محبى بن عبد الكريم، ت 548 ه تح عبد العزيز محبد الوكيل القاهرة
  - 79. ميزان الاعتدال: اللهبي، تح البجاوي الباني الحلى عصر.
  - 80. التاسخ والمنسوخ: ابن حزم، أبو عيد الله محمد بين احدد الانصاري الاندلسي، عن 320 هـ نشر مع تنوير المقياس، مصر 1390
    - 81. العام والبنسوخ: ابن سلامة هية الله ت410 ه الياني الحلى عصر.
    - 82 الدامخ والمنسوخ: عبد القاهر المغدادي ت429 هـ مصورة في خزانتي.
    - 83. الدامخ والمنسوخ: العتاكلي، عبد الرحن بن محيد الحل، تأنيو 790 ه. تح عبد الهادي الفضل. النجف 1970.
      - 84. التاسخ والبلسوخ: النحاس أبوجعفر أحدين محيدت 338 هـ مط السعادة عصر 1323 هـ
      - 85. نوهة الالياء: أبو المركات الانبارى عبد الرحن بن مميدت 577ه تح أبي الفضل القاهرة
        - 86 النسخ في القرآن الكريم: دمصطفى زيد مط البدني عصر 1963.
        - 87. نظرية النسخ ف الشرائع السباوية: دشعبان عميد الماعيل القاهرة 1977.

- 88. نفح الطيب مع غصن الاندلس الرطيب: البقرى احمدين محمدت 1041 ها حسان عباس دار صادر ، ييرون 1968.
  - 89 كى الهبيان فى تك العبيان: الصفيى عليل بن أيبك س 764 ه مصر 1911.
  - 90 الدامخ والمنسوخ: النعاس أبوجعفر أحدين محمدت 338 همط السعادة بمصر 1323 هـ
  - 91. نزمة الإلهام: أبو البركات الإنباري عبد الرحن بن هميدت 577ه م أي الفضل القاهرة.
    - 92. ألنسخ في القرآن الكريم: دمصطفى زيده مط البدني عصر 1963.
    - 93. نظرية النسخ في الضرائع السباوية: دشعبان همد اسماعيل القاهرة 1977.
- 94. نفح الطيب مع غصن الاندلس الرطيب: البقرى احدين عبدت 1041 ه تحد احسان عباس. دار صادر بيروت 1968.
  - 95 نكت الهبيان في تكت العبيان: الصفدى خليل بن أيبك ب 764 هـ مصر 1911.
    - 96. الواق بالوقيات: الصفدى نشر ريتر 1931.
    - 97. الوسيط في الامعال: الواحدي فح دعفيف مجد عبد الرجن الكويت 1975.
- 98 وفيات الإعيان: اين علكان همس الذين احمدين هميدت 681هـ تحد احسان عباس دار الثقافة يوون .
  - 99. تبيان القرآن علامه غلام رسول سعيدى فريد بك سئال الاهور .
  - 100 تفسير المسنات علامه ابو المسنات همين احد قادري حزب الاحداف لاهور .



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari